# يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



منجانب.

يونث نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





484 91'\_11+ بإصاحب الزيال اددكي



ندرعباس خصوصی تغاون: رنیوان دنیون اسلامی گذب (ارد و)DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبر ر<sub>م</sub>ی ۔

SABIL-E-SAKINA Unit##, Latifobad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabcolcaakina.page.tl

sabeelesakinacomsil.com

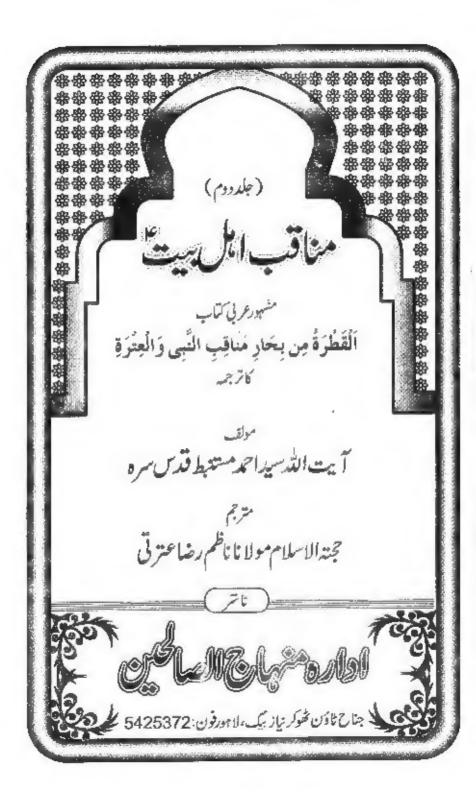







| مناقب الليبية (جلدوم)             | الماب                                     | t   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| آيت الله سيداحمه مستبط قدس سره    | لق_ القي                                  | 3,4 |
| حجتة الاسلام مولانا ناظم رضاعترتي |                                           | 1/2 |
| مول نار باض حسين جعفري ( فاصل تم) | شام                                       | 21  |
| اداره مشهاح الصالحين لاجور        | ········· >                               | t   |
| غلام حيدر چوده کي                 | وف ريدنگ                                  | 4   |
| = 1/200/=                         | AAAA AAA AAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA | 4   |

= 1526



of Liebi

الحمد ماركيث، فرست فكور، دوكان نمبر 20 غزني ستريث ارد د بازار لا يور فرن: 7225252



# رس**ت**

| 31 | وین محتت اوردوکی کے سوا کی تنسل             |
|----|---------------------------------------------|
| 32 | نامین کی شفاعت نبیس ہوگی                    |
| 33 | مؤس الين مساير ك شفاعت كرسكات               |
| 34 | أيك بوز مطخص كانام باقر كالجلس ش حاضر مونا  |
| 47 | اطاعت خداوىدى كي بغيراسكا قرب مكن تيك       |
| 49 | خداك نافر مانى اور الل بيت معبت             |
| 50 | النامول كونقير شاركر في والاستيدان موجا تاب |
| 51 | تيامت كون شيول كرچر بواهوي                  |
|    | عاء کارن چین ک                              |
| 52 | خلقت آوے میں میزادگی اللہ نے چلافاد پیدا کے |
| 54 | امام باقراور مختر مغير"                     |
| 54 | أمام باقر" اوراين تيركا إلسنا               |
| 55 | بيشدا جهااخلاق دكمو                         |
| 56 | آ فوال حقة: معرت المام بعقر بن محرصا وق     |
| 57 | هفرت امام اوراكي حاتى                       |
| 57 | لهام صاوق اورا يك حماى                      |
| 58 | امام صادق كالقراء كوسكروينا                 |
| 68 | للمعادل عطر بزاعديث كبار عشراول             |
| 58 | جونمازكو لمكاجات كاس تك بمارى فقاعت         |
|    | ليس <u>منع</u> ك-                           |
| 59 | للنذالش في تغيير                            |
| 59 | الليب كشيد كالليائت إن                      |
| 61 | ایک فاری شعر کاتر جمه                       |
| 61 | بے فک ایام خدا کے اراوے کا ٹھکا تداور       |
|    | آشانهواب                                    |
| 61 | كولى بيرام بي بيشيده كان اوتى               |
|    |                                             |

| 11 | ران رحمت                               |
|----|----------------------------------------|
| 12 | N. 4.2.2                               |
| 13 | الم جائك كريس آك                       |
| 13 | صاحبان علم حوصله مندود تي              |
| 15 |                                        |
| 15 | المام كاورشاورشكراند                   |
| 16 | اوافل انتسان كويوراكرتي بين            |
| 16 | المام جاد" كاخيرات بإشنا               |
| 17 | المام كى ايك كدا كر سے طاقات           |
| 17 | المام كاطريق كار                       |
| 17 | فعاب الكانحاتر ب                       |
| 18 | بال كاعقمت                             |
| 18 | اوتث كووفن كرنا                        |
| 18 | امام کی عظمت کنیر کی زبانی             |
| 19 | ابام كاحس اخلاق                        |
| 18 | عظمت عنوم الل يهيت                     |
| 19 | امام مو کر کامر دی قرماتے تھے          |
| 19 | はんかんとうとこうけんしい                          |
| 20 | المام جادكاامام حين يركريدكمنا         |
| 21 | ساتوال حقه: حفرت امام با ترعليه انسلام |
| 22 | المام يا قر كاحس سلوك أيك وشمن كى زيال |
| 22 | ایک هرانی کامسلران ۱۶۹                 |
| 23 | الم باقر مهم                           |
| 23 | الم کی داشت کرتے والے                  |
| 24 | سرفت کیا ہے؟                           |
| 25 | انبائة ويد                             |
|    |                                        |

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | -                                         |     | 21 = 1 195 / 1 / 1                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| المرد و المرد الم  | 87  | جوايي مسائے كا وفاع كرتے إلى وه بهت كم يل | 63  | ولايت على كے بغير كوئي عل قائل قبول أيس    |
| الم الم الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87  | امام صادق كاأبيب علام كونفسيحت كرنا       | 64  |                                            |
| الم مادق على الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88  | عمناه كييمعاف بوتے جي                     | 64  | عارى ولايت الله كى ولايت ب                 |
| 91 ان مادق کا کی از کا کا از کا کار کا از  | 89  | تازوز كوة وق عادل رادين؟                  | 64  | مارى ولايت تقوى كي يغير حاصل نيس موكى      |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90  | ا بن وشمنول وكقة كاور باكدائ ي مملين كرو  | 65  | المام ماوق سايك يخوى كاسوال                |
| الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91  |                                           | 66  | شيحل كوجنت كے ليے پيدا كيا حميا ب          |
| 95 الم المراق ا  | 92  | تشبد كمعلق والمصاوق فاحديث                | 68  | علی بن این طالب کی حبت ہے دوز خ ہے         |
| الم صادق الم الما المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94  | نوال حصة بمعترت موي ين جعفر كالمخ         |     | آزادئ کی ہے                                |
| ا عند الرائد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95  | حيرانام فداكو يسندكين                     | 68  | كرويس ملي شيد بين                          |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95  | المام صاول في الم يخ الم مكافع عد ويت     | 0.0 | مغرفت امام صادق                            |
| ام معاول علي السلط الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96  | محدث كالقرادج                             | 70  | مثقام ممبّت اللّ يبت                       |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97  | اے خداشروشن خدا کو بکڑے                   | 70  | ب فنك ال كا بازكشت المارى المرف ب          |
| الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98  | شیرنی دها                                 | 71  | المام مصاول عليه السلام                    |
| الم من الم المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99  | مقروامام مواي كاطم                        | 71  | اكرجا مول الأسورج كوتيرى أتحمول ي يهيانون  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102 | والعطى بن يقطين                           | 72  | امام صادل کا اسے شیعوں کے نے تخذال نا      |
| الم مری کاتم ہارہ ن الرشید کی تبدیل اللہ میں کاتم ہارہ ن الرشید کی تبدیل اللہ میں کاتم ہارہ ن الرشید کی تبدیل اللہ میں تبدیل کی   | 103 | قیامت کدن بادے شیول کا صاب                | 72  | نظمات البي                                 |
| ال بيعة كل مويت الله المعالمة المعا  |     | المدعومة                                  | 74  | اعمال مرف اللبيت مي شيون قول بين           |
| 107 موستد کا تخت کے دوران کے ان کا تخت کی دوران کے ان کا تحت کے دوران کے دوران کے ان کا تحت کے دوران کے ان کا تحت کے دوران کے ان کا تحت کے دوران کے دورا  | 105 | المامهوي كالحم بارون الرشيدكي قيدش        | 76  | أسان يرقر مثلول كالعداد                    |
| 108 رومت کے جنازے شی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105 | آل محرك شيعدال طرح أيس موت                | 77  | الل بيعة " كاممينت                         |
| 109     اكثرگار نول سے اجتماب كرد       112     الكثرگار نول سے اجتماب كرد       113     الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107 | مومنه كالتحفير                            | 77  | آخر عديش ونيا كه خال                       |
| 112 عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108 | مومنه کے جنازے ش                          | 77  | عالم برزخ                                  |
| الم الموثنين كامر برست ب الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109 | الكركانول ساجتاب كرد                      | 78  | منكرولايت ائممه كاكوئي وين فبيل            |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112 | ولايت                                     | 80  | ب المك المار عشيعا يك ككم الوصنيوة واستقري |
| ام صادق سے ایک منظ 81 فروز من صوت 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113 | 14                                        | 81  | فدامونفن كامر برست ب                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113 | طويل تجده                                 | 81  | یے قلے اُل محرمیت گناموں کوشم کرتی ہے      |
| ال بن المر وعب آل من القيارام على القيارام المراد ا | 114 | خبروا عدل محبت                            | 81  | المام صادق ہے ایک منظ                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115 | اختيارامام                                | 82  | عل بن ابهر الحب آل فحر"                    |
| ام صادق کا اب محبت کے لیے تقد 83 رسوال حقہ: امام ضائن 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116 | دسوال بعترة المام ضامن                    | 83  | الام صادق كالبين محبّت كريلي تقد           |
| جنال يم مول كروبال ماريشيد مول كر 85 رحت التي كادروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117 | رحمت الجراكادروازه                        | 85  | جہاں ہم اول کے وہاں مارے شید اول کے        |

| المام كى عطاء                                                                                  | 118 | امام جوافكا خطاب                          | 156 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| فغيلت المام دشا                                                                                | 119 | ايك وفد                                   | 157 |
| سترهج كاثواب                                                                                   | 119 | منجزه المام يواد                          | 159 |
| كمال امام دشا                                                                                  | 121 | وه جو بينا ألى ديت قال                    | 160 |
| علم غيب                                                                                        | 121 | غلافت معمم عباى اورامام جواز              | 160 |
| دوطرت کاوگ                                                                                     | 122 | بالات                                     | 164 |
| چننی کوان؟<br>***                                                                              | 124 | شي خدار في المامو                         | 164 |
| آل مصدوق                                                                                       | 125 | آ قد عليم السلام كا كروه                  | 165 |
| ايك مرحش مكوز ااورموكن يجد                                                                     | 125 | عالم سے مناظرہ                            | 167 |
| مناه معالب بوت بي                                                                              | 427 | تسابع بدبطامي                             | 170 |
| المام دخاست منافئ كامكال                                                                       | 128 | واعراك بي                                 | 175 |
| آپيسام                                                                                         | 129 | د جذر کے کنار سے ل                        | 175 |
| رونی اور یال کا حرو                                                                            | 130 | ارداح کی طی                               | 176 |
| احاس                                                                                           | 130 | بارجوال حمله الوأسن معرب على بن محمراما   | 177 |
| ارام کی مطا                                                                                    | 131 | كيال فستركهال بنداد                       | 178 |
| י צוואול                                                                                       | 132 | الم م اردو جائے تھے                       | 179 |
| آیک فرشنا قبررضا ی                                                                             | 133 | صح بنندادشام سامراء                       | 180 |
| وست المام عدد تى                                                                               | 134 | آ ترفدا كمظيرين                           | 180 |
| ومل جزاى                                                                                       | 134 | جشت كالمرتدو                              | 181 |
| ومحل كى شفاعت                                                                                  | 139 | تيرا بينا شيعه اوكا                       | 182 |
| معما نب آل گ                                                                                   | 140 | الام على أور علم فيب                      | 184 |
| شان المامرشة                                                                                   | 140 | آ مغدين برخيا كالمم                       | 188 |
| ابولواس کی شاعری                                                                               | 142 | المام نے وفات کی خروی                     | 189 |
| تبرير زشتون كى حاضرى                                                                           | 143 | برتدون كى اطاعت كاانداز                   | 189 |
| فائد کی باتیں                                                                                  | 145 | -وال كاجواب                               | 190 |
| كيار بوال حقية الإجفر في بن على                                                                | 151 | جاب الماء                                 | 190 |
| حضرت جواڈاور مامون                                                                             | 152 | المام کی مسکتیں                           | 93  |
| حميار بوال حصة الإجتفر تركز بن على<br>حضرت جوادًاور ما مون<br>اولين اورآخرين<br>امام رضا كا خط | 153 | امام کی حسکتیں<br>ملمون مرکبا<br>آدم کا ج | 93  |
| امام دشاكا قط                                                                                  | 155 | EKOT                                      | 93  |

| بغدادش بين ادرآ ب مديدش 195 خور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195 فَرُحِرِه                  | 234 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 15                           | 235 |
| رموال حد اعفرت حمل من الحالم محرى 200 ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 ال عرادة تي                | 235 |
| ب آل الله إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201 فيكساكاسول بمن سيقت        | 236 |
| المعالم على المعالم ال | 202 ميدني اورفقام مدالت        | 237 |
| ال من الم ين الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208 الماميدي كماتحداليا        | 238 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210 آرائيسي اورميدي            | 238 |
| المؤومة والكندكوم المالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211 ميدي، درايك عاحت           | 239 |
| يك الأيا المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 211 غيورنجت                    | 239 |
| سان الل ميت رئعت 213 عدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213 عزاب سےمرادمیدی            | 240 |
| S. 214 (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9UZ/ K.S. 214                  | 241 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215 المختنول يرهم              | 241 |
| م م م کری کی برداز 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN 10 10 216                   | 242 |
| ایک ہے 217 الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -,                             | 242 |
| ندا کید اس کا مرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217 مرالم تنج كياب             | 243 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 243 |
| ز آبدي ايت عن المات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (UE) 218                       | 244 |
| رجوال حصرة زيمن عن ضدا كالولياء 221 الاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221 لاالزاب                    | 244 |
| ि 222 अर्टिकेटिक हिंदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222 كادك                       | 244 |
| 229 Ly Stri 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229 قرول شائلا                 | 245 |
| ئ المنا المن | 230 تورزي تدت                  | 245 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230 كواركا عذاب                | 245 |
| اة 230 dd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230 كَانْكُونْكُونَايِال       | 246 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,004                          | 246 |
| 232 50/60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 247 |
| ا المودور المعين المودور المو  | 232 آئرستانگین<br>233 حمی فیلر | 248 |
| § 233 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233 حى نيل                     | 248 |
| رعم ادكون؟ 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233 جين ڪافاع                  | 249 |
| FT 234 62 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4/                             | 249 |

| 276 | مهدکاکی بیعت                                                           | 250 | وقول کی بیاد                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 276 | المتكرميدى كانعره                                                      | 250 | دزق می آ سان ش                                                                                                 |
| 279 | امرائكاجم                                                              | 251 | چرول سے پیچان                                                                                                  |
| 280 | عصرمهدى كأفصوصيات                                                      | 251 | حتى عذاب                                                                                                       |
| 281 | ومبل كاقسيده                                                           | 252 | عَلَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ |
| 282 | تعاري شيعد                                                             | 252 | روز قامت                                                                                                       |
| 282 | خ ومع مهدى                                                             | 252 | سركش سانقام                                                                                                    |
| 283 | مهدى اورفر شية                                                         | 253 | ششيرمهدتي                                                                                                      |
| 285 | تخنصداكي                                                               | 253 | نكه ورميد في                                                                                                   |
| 287 | المثيدومتاره                                                           | 254 | ميدى اورا قراد كالخل                                                                                           |
| 288 | فيبت كي وبه                                                            | 254 | موشين كى توشى                                                                                                  |
| 289 | نوريني مخلوق                                                           | 255 | مهدى آيركوف ي                                                                                                  |
| 290 | كاسع دارشاخ                                                            | 255 | مبدى عن جزول كوكري ك                                                                                           |
| 291 | (يمان كي تموليت                                                        | 256 | ميدى اور صليب                                                                                                  |
| 292 | مهدف) الخيمد                                                           | 257 | بمعكل دسول                                                                                                     |
| 293 | ليمكاضا                                                                | 258 | مر برا                                                                                                         |
| 294 | فيبت عمادها                                                            | 259 | اراددادريدف                                                                                                    |
| 295 | وعائي فريق                                                             | 260 | المعتقر كيول كباجاتا ب                                                                                         |
| 296 | خرتجرى                                                                 | 261 | רצו אינו                                                                                                       |
| 297 | فرشة اور ترك                                                           | 262 | اوح رسول                                                                                                       |
| 297 | مبدی الی پ                                                             | 263 | دوستون كاروست                                                                                                  |
| 298 | علامات تلود                                                            | 263 | مهدى كى در دست يحى اطاعت كريس ك                                                                                |
| 301 | ايازاد                                                                 | 264 | والأفييت                                                                                                       |
| 302 | يا في واقنات                                                           | 265 | قائم كاوجه                                                                                                     |
| 302 | ابحى ومذمانه                                                           | 266 | الم صادق ميدي كي عم                                                                                            |
| 303 | عي ذيا و الريب اول                                                     | 273 | مهدى أور فظر تسطيطنيه                                                                                          |
| 304 | مهدكاادراكن                                                            | 273 | امرادفييت                                                                                                      |
| 306 | عی ذیا دخریب بوئ<br>مهدگ اور کن<br>پهم اورمهدگ اور چرانگل<br>انجازمهدی | 274 | مهدی اور کشکر تسلطنید<br>امراد غیبت<br>احرک مراحب<br>دخدار دیش                                                 |
| 306 | اعازميدي                                                               | 275 | رخبار پر حل                                                                                                    |

| آندميدي                         | 307 | وشرطور               | 366 |
|---------------------------------|-----|----------------------|-----|
| يرد عائدها بس ك                 | 307 | اوصاف الغيد          | 368 |
| تيام رجعت                       | 308 | هوديان عل            | 369 |
| الاحمركي بجيان                  | 316 | ا مارے شیعہ نکلے     | 379 |
| ظهورميدي كياطاءات               | 317 | مع ل ك ليدعا         | 380 |
| مرخمندل                         | 321 | رسول اورطی قبرش      | 381 |
| ميت الل بيت                     | 331 | نور کی مواریاں       | 383 |
| وهراكري كسال كالمنائل           | 345 | شيعه اورعز رائيل     | 383 |
| وميت عول                        | 346 | المات المركزي        | 386 |
| USBUT                           | 347 | كنابول كي بخشق       | 387 |
| ۲ لیمتری طرف د یکنامهادت        | 347 | چواور جمت            | 387 |
| اولادرسول                       | 347 | محتاه اور ميكيال     | 888 |
| الرائد كامعاد                   | 348 | غالز كماب            | 91  |
| علوی سادات                      | 348 | <i>قرمع و افر</i> ین | 05  |
| اولا وقاطمه                     | 351 | -1913                | 06  |
| اولادرسول يراحسان               | 352 | الورمنخب             | 06  |
| سادات يراحمان ندجتكا و          | 353 | 프 기소 이 생             | 07  |
| رسول مقام محود ي                | 354 | يعال الني            | 80  |
| ثنافت                           | 355 | المام محادًى عاجزى   | 08  |
| سادات كاانوكها حباب             | 356 |                      |     |
| احسان كابداحيان                 | 356 |                      |     |
| او کی کارور در                  | 357 |                      |     |
| رسول أورامام رضاكي مجوري        | 358 |                      |     |
| 1760905                         | 359 |                      |     |
| خس كِفِائد                      | 360 |                      |     |
| آل جم كروستول اورشيعون كيفساكل  | 361 |                      |     |
| آل محمد يوتي                    | 364 |                      |     |
| آل کھر کے شیعہ<br>تم جنت میں ہو | 364 |                      |     |
| 27.12.                          | 365 |                      |     |

# (باران رحمت)

جہ نے مرض کیا: اے جوان اہمارا کام وعا کرتا ہے اور خدا کا کام آبول کرتا ہے۔

ا ہے نے فرمایا: کعبہ سے دور ہو جاؤ ، اگر تمہارے درمیان ایک فض یعی ایہا ہوتا جے
خدا پہند کرت تو شروراس کی وہا کہ تحول کر لیٹا۔ پھر تحود کھیہ کے فرد کیک آئے کا اور آبھن پر بجرہ میں گر محک سائل ام نے سٹا کہ تہدہ میں عرض کر دہے تھے۔اسے بھرے آ گا ایس مہت کے واسطے جو تو محرسے ساتھ رکھ ہے ، ان لوگوں مرا بی رحمت کی یارش ٹاول فریا۔

ش نے مرض کیا : ہے جوان ا آپ کو کیسے معلوم ہے کہ خدا تھنے ووست رکھتا ہے؟ آپ نے فرمانی:

لو لم یحینی لم یستزرای، قلما استؤارای علمت اله یحینی فسا لته بحیه لی فاجایتی

''اگر وہ شکھ دوست ندر کھتا ہوتا تو مجھے اپنی زیارت کے لئے وقوت ندویتا، پس اس وجہ سے کدائی نے جھے زیارت کے لئے طلب کیا ہے میں جان گیا کہ وہ مجھے دوست رکھتا ہے اور میں نے اس مجبّت کا واسطہ دے کر جو اسے میرے ساتھ تھی دعا کی ۔ پس اس نے قبول کرلی'' چھر دہ ہم سے ساشھار مزیقے ہوئے حدا ہوگئے۔ من عرف الرب قلم عدد معرفة الرب قداك الشقى معرفة الرب قداك الشقى ما الله ما الله و ماذا لقي ما يسنع العبد بغير التقي والعربُ كل العربُ للمتقى والعربُ كل العربُ للمتقى

" لهى جوندا كو پيچاما موادر يه پيچان اب به داز ندكر يا دو در هيات شقي اور

بربخت ہے ''

' الله كى اطاحت سے جو تعتیل ميسر آتى جي وه معرفين بي اور ندائ عد مشكلات تعسان ده جي جواس راه مين نازل جوتى بين \_''

"بنده آلوی کے بغیر کیا کرتا ہے؟ اثمام فرت اور آبرو تقوی کے سامیش ہے اور با تقوی افغاس کے ساتھ ہے'

الایت کہتا ہے: پی نے کہ کے توگول سے سوال کیا کہ جمال کون ہے؟ انہوں نے کیا: ووعلی بن انعسین بن انی طالب ملیم السلام بیں۔

( يمانالالوار:٢١/٥٥م يداراها ١٠٥٥/٢١ مديد؟)

# سيد حجادً کي کنيز

(١٦/٢٣١) في صدول كتاب اللي يم الل كرت إلى:

ا یام مجاڈ کی کنیروں میں ہے ایک کنیر حضرت کے باتھوں پر پاڑے ای تھی، نا کہ آپ وہمو کریں۔ امپا تک کنیز کے ہاتھوں سے لوٹا گر کیا، جس کی وجہ سے امام کے چیرہ مبارک پرزشم آ گیا۔ حضرت مجاڈ نے اپنا سراس کی طرف بلنے کیا۔ کنیز نے کہا: خدا متبارک و تعالی قرمانا ہے: وَ الْکَاظِ مِیْنَ الْعَیْظَ ایک فخف نے حضرت زین العابدین سے عرض کیا : کیا آپ کوٹماز کے بارے بیل کوئی اس کے جائے ہیں کوئی آپ کوٹمان کے جارے بیل کوئی آپ کوئی ہے؟ جھے اس مخض کی ہر بات من کر بڑا دکھ ہوا، اور بیل نے جا کہ اس پر حملہ کردوں۔امام علیدالسلام نے اس سے قرمایا: اسے ابوحازم! آرام کرو، صاحبان علم حوصلہ متداور میریان ہوتے ہیں۔ پھر حضرت نے سوال کرنے والے کی طرف رخ کیا اور قرمایا ہاں جھے تماز کے یارے بیل آگاتی ہے۔

اس نے عرض کیا: فمازجس چیز کے ساتھ کمال حاصل کرتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: محدود آل محدمیم السلام پر درود بیسینے سے واس نے پوچھا: فمازکی تجولیت کا سبب کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا

والايتنا والبرأة من اعدائنا

'' ہماری ولایت اور ہمارے ڈشمنوں سے بیزاری و براَسے تبولیت کا سبب ہے'' جب اس کے تمام سوالات کمل ہوگئے اور امامؓ نے ان کا جواب دے دیا تو اس نے عرض کیا : آپ نے کسی کے لئے کوئی عذریاتی خیس چھوڑا۔ پھرائی جگدے اٹھا ورحالۂ کہ کہدر ہاتھا۔خدا (الل تقوّی وہ میں جو غضے کے دفت اپنے تفس پر تسلط اور قابور کھتے ہیں ) امام نے اس سے فرمایا: میں نے اپنا غصر حتم کرایا ہے۔ کنیز نے آگے ہڑھا:

والْعَارِ فِيْنَ عَنِ النَّاسِ

"الوگول كى الطفيال معاف كروسية بيل" (سررة آل مران مسيه ۱۳۳۱) مام في قريفيا خدا تقيم معاف كرسي كتبر في باقي آيد كى الدوت كي و و الله أيحث المفخرينين

" اور خدا وند نیک لوگول کو دوست رکھتا ہے"

ا مام سنة فرمايا: جهال جايتي مويلي جاز سنتهد شرب راه خدا شرا آن وكريا -(اما في صدوق ٢٢٤ صديد ٥٥ ماس ١٣٠٠ عارالالود ٢٣١ مديد ١٣٥٠ مام الوري ١٢٧٠)

امام جاز کے کھریں آگ

(٤/٣٣٤) علام كالم الله على المال وارش كت بي كروايت مول عد

امام سجاز جس کر بن مجدے بن مشخول ہتے وہاں آگ لگ گندال خاند نے شرو مجا ویا آگ آگ نیکن حضرت نے کوئی تیجہ دیک، اور مجدے سے سر ندا نمایا، یہاں تک کرآگ ہیں مجی۔ جب حضرت سے عرص کیا گیا کہ کس چیز نے آپ کوآگ سے عافل کردیا تھا؟

حضرت شهرمايا:

الهتني عنها لنار الكبري

'' مجھے اس آگ سے ایک بڑی آگ ( لینی آ فرت کی آگ ) نے عاقل کردیا تھا'' (منا آب این شر) شوب ان ۱۵۰ ایجاد الافزر ۲۳۱/۸۰۸)

> صاحبان علم حوصله مند موت بین (۱۸/۳۲۸) این شرر شوب کتاب مناقب ش ابوعازم سانق کرتے میں:

بهتر جات بر کرای رسالت کا عدد کس کے میرد کرتا ہے۔ (مناقب این شراشوب:۱۳۰/۳) امام کو قصم آیا

(۱۹/۳۳۹) ای کاب عی آل بے کہا گیا:

حضرت بجاد کا ایک خلام تھا جو صفرت کے لئے دراحت کرتا تھا۔ ایک ون صفرت اپنی زشن کی طرف آئے وک خارم تھا کہ بہت ی اپنی زشن کی طرف آئے تا کہ زویک آ کر اس کے کام کوریکسیں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت ی زراحت فراب ہو چکی ہے۔ ایام کو قصر آیا اور ظلام کو اس چا پک کے ساتھ ماراج آپ کے پاتھ شل تھا۔ گھر آپ پشیان ہوئے کہ کون اے مارا ہے۔ جب آپ گھر وائیں آئے آو کی کو ظلام کے پیچے بھیا۔ جب ظلام ایام کے پاس آیا تو دیکھا کہ امام نے اپنا لہاس اتارا ہوا ہے، اور وہ چا بک اپنے سائے رکھا ہوا ہے، اور وہ اور گھر کے فرایا نے سائے رکھا ہوا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ صفرت بھے سرا دیتا چاہے ہیں۔ ابتدا وہ اور وائد قدام کی طرف کر کے فرمایا:

امام كا ورشراور فتكرات

(٢٠/٣٥٠) أَنْ مدولٌ "كتاب نسال عن المم باقر" عدوايت كرت بين:

كان على بن الحسين يصلى في اليوم والليلة الف ركعة كما كان يفعل امير المومنين .

" حضرت زین انعابدین علی بن حسین علیه السلام دن دانت علی ایک جزار رکعت نماز بزینے تنے جیسا کرا میرالموتعن کیا کرتے تھے۔

( يمان الاتواد ٢٠٠١ / الدر المرة أخرى و رقب اين شرا الثوب ٢٠٠١ - ١٥ اسطر ١٣٠

# توافل تقصال كو يورا كرت بي

ایک دن نمازی حافت می آپ کے کد صرمیادک سے ردا بینچ گرگی اور نمازی حافظ اور نمازی حافظ کی اور نمازی حافظ کی اور نمازی حافظ کی اور این کا خر است می ندید کی اور این کا است می ندید کی اور این کا این معلوم ہے میں کس کے معنور میں کھڑا تھا ؟ کسی بعد سے معرف نماز کا وہ حضر تحول ہوتا ہے جس میں حضور تکب ہوراس نے عرض کیا: اس طرح ہم آل یاک ہوگا ہے حضرت نے فرایا۔

كلاً إِنَّ اللَّهُ مِعْمُمِ ذَلْكَ بِالنَّوافِلِ

" بركر الياقيم ب بكر خداان كانتمان كوواقل كماته إداكردياب

الم مجادكا خيرات باشما

حضرت کا طریق کارید تھا کہ آپ دات کی تاریکی جس اپنی پشت پر چڑے کی بوری

افیاتے جس میں دینار و ورہم تھے، اور بھی خوراک اور گئڑیاں اٹھاتے اور فقراء کے گھرول تک لے جاتے گھر کا درواز و کھنگھٹاتے اور جو کوئی دروازے پر آتاء اسے دے دیے ، جب کہ اپنے چرے کو چھپائے رکھتے تا کہ کوئی پچھان شہنگے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو فقراء نے ویکھا کہ وہ نا واقف فخص اب درواز نے بیش کھنگھٹاتا اور اب وہ ہماری عدد کرنے بیش آتا تو پھران کومعلوم ہوا کہ وہ تو علی بن الحسین تھے۔

ونها وضع على المعصل نظروا الى ظهره وعليه على ركب الابل مما كان يحمل على طهره الى عنازل الفقواء والمساكين "بب آپ ك بدل مبارك وهش دين ك التحسل دائة مختم يرمكما كيا تو آپ ك بيت براس چرك كي بدى ك ايس اثرات د كه ه وادت ك وادت ك وادت ك بال كارت بن "

# امام کی ایک گذاگرے ملاقات

ایک دن آپ گرے باہر ظلے، آپ کے کدھوں پر پھم کی ایک رداوتی جوریشی کرے سے بنی بولی تھی۔ رائے ش چلتے ہوئے ایک گوا گرنے آپ کی روا کو پکڑ لیا ، حضرت نے بغیر کھے کے اس رواء کو چھوڑ ویا۔ (مناقب ائن شرواشوب:۱۵۴/۳)

## امام كاطريق كار

عفرت کا طریق کاریر تھا کہ سردیوں کے لئے آیک پٹم کا لباس شریدتے اور جب کری کا موم ؟ تا تواسے کے کر تم فقراء ش تقسیم کردیجے۔(عدالالوار:۲۰۱/۵۹سلرالاور ۵۰۱سدیده۹۰

# خداے انگنا بہترہ

عرفہ کے دن حضرت نے ایک گروہ کود کھا، جولوگوں کے سامنے ہاتھ کی بلا رہا تھا، آپ نے ان سے فر مایا: افسوس ہے آپ پر کہ اس طرح کے دن شن بھی فیر ضعا سے مانگتے ہو۔ در حالانک آج خداکی رحمت اس کے بھوں پر اس طرح نازل ہورتی ہے کہ اگر ان بچوں کے لئے دعا کروجو

# ابھی اور کے بطور میں ہیں آورہ بھی خوش بھتی اور سعادت حاسل کرائیں ہے۔ مال کی صفحمت

حضرت اپنی والدہ کے ساتھ کھانا گئل کھاتے تھے۔ آپ سے حوض کیا گیا آپ جوسب سے لیکو کارٹر جیں اور آپ کا احسان اپنے رشتہ وارول کے ساتھ تریادہ ہے تو آپ اپنی مال کے ساتھ کھانا کیوں ٹین کھاتے ؟ آپ نے قرمایا: جھے پہندتیں ہے کہ بھرا یا تھاس لقے کی طرف جائے جس پر میرک مال کی تظر گئا ہے۔

ایک هنس ند آپ سے حرض کیا: علی خدا کی خاطر آپ کو بہت دوست دکھتا ہول۔ آپ نے قرمایا:

اللّهمة إنّى اعو ذبك أن أحب فيك وأنت لى مبغض "إن خدا! يش تحد سه بناه مانكما مون اس سه كدلوك عصر حيري فاخر دوست ركين اوراته مجهد ثمن ركمنا مؤ"

### اونث كودن كرنا

آپ کے پی جاہدت تھا اس بریس مرجر بی کو گھا اور ایک وقع می اے جا یک نہ ادا ماور جب دہ اس ویا ہے کہا تو تھم دیا کہاہے تی جس فن کریں تا کہ دمشے اے کھا نہ کیس۔ (عاد الافرار: ۱۳۱۱م معدید ۲۳۵۰)

# امامٌ کی عظمت کنیزک زبانی

آپ کی آیک کیٹرے آپ کے بارے ٹی سوال کیا گیا۔ اس نے کیا: آپ کے احوال مخصر میان کروں پا تھسیل کے ساتھ۔ کیا گیا تھے میان کرو۔ اس نے کیا:

ما البينة يطعام لهازًا الخطُّ ومَا قُوطَتَ لَهُ قُواهًا بِلَيلُ قَطَّ

"دن میں برگز میں مولا کے لئے فلا شالاتی تھی اور مات کو برگز ان کے لئے بستر ند بچیاتی تھی" (عمارالافوار:٢٠١/١٠٠ مديده ٢٠٠٠ مل الثراق ي محل آل كيا كيا كيا يها به مناقب الن شيراشوب:١٥٥/١٥) كما م كالحسن اخلاق

ایک دان معرت ایے لوگوں کے پاس سے گذرے ہوآپ کی فیبت ادر بدگوئی کر رہے تھے۔آپ ان کے پاس کرے ہو گے اور قربایا: اگر تم کی کہتے جواتی قدما میں معاف قربائے اور اگر تم جموع کتے جواتی فدا تھیں معاف کرے۔ (عمامالافوار:۴۶/۳۹)

مظمت علوم الل بيت

اور جب کوئی طالب ملم بین وہ فضی جوعلیم الل بیٹ سکے رہا ہوں آپ کی خدمت میں مکھیا ۔ لو آپ موش آپ پر فریائے آاے وہ جس کے متعلق رسول عدائے سفادش کی ہے ، می فرمایا:

ان طالب العلم الما عوج من منزله لم يعنع رجله على رطب ولا يابس من الارض الاسبحت له الى الارضين السابعة " طالب علم جب ليخ محرے لكا ہے لاكئ ترى اور تكى يرقدم فيلى ركما محرب كرما توبى دين تك ال كے ليے تي كتے قيل"

امام سوكمرك سريتي فرمات تن

حضرت ایک سوگھروں کی سریرتی کرتے بھے اور پیندکرتے ہے کہ پہنم ، تا بہنے ، معذور اور بھارے تقیران کے دستر خوان پر حاضر ہوں ، وہ اسپٹے مبارک باتھ سے ان کو کھانا کھلانے اور ان بٹس سے جس کے اہل وحمال ہوتے ان کے لئے فذا اور کھانا جیجے تھے اور بھی ہمی کوئی کھانا نہ کھاتے گر ہے کہ پہلے اس جیسا کھانا فقراد کو صطا کرتے۔

امام کی چیشانی سے چوے کے تلوے کرنا

مرسال آپ کی پیشانی سے مجدہ کی جگدے مخصر سات چڑے کے توے کرتے تھے۔ آپ ان کوسٹھال کرد کھے۔ جب آپ نے دفات پائی او آئیں آپ کے ساتھوڈن کیا کیا۔

# امام سجادً كا امام حسينٌ يركربيرًمنا

رَلَقَدُ بَكُنَ عَلَى أَبِيَهِ الْمُحَمَّيْنُ صِقَرِيْنَ سَفَةً وَمَا وُحِيعَ بَيْنِ يَدَيْهِ طَعَامُ إِنَّهُ يَكُنَى حَتَّى قَالَ لَدَ مُولِي لَهُ يَائِنَ رَسُوْلِ اللَّهِ أَمَّا آنَ لِحُوْدِكُ أَنْ يَتُفَعِينَ وَلِبَكَامِكَ أَنْ يَهِلُ؟

"ایس مرال تک آپ نے اپنے والد کرای مین چرکے کیا۔ کوئی کھا ای می آپ کے مراح اس مدعک آپ کے مراح اس مدعک آپ کے مراح کے اس مدعک آپ نے اسے دیکے کر کریے کیا۔ اس مدعک آپ نے کر کریے کیا کرا ہے کہ آپ کے ایک ظام نے مرض کیا۔ یانن رسول الشرا کیا وہ وقت ایکی فیس آ یا کرا ہے کا درنا کم جوجائے ؟"

#### امامٌ نے فرمایا:

ويحك أن يعقوب النبي له التي عشر ولما قفيب الله عنه وأحدا منهم فابيعضت عيناه من كثرة بكانه عليه، وشاب راسه من الحزن واحدودب ظهره من الهم وكان يعلم أن أبنه حي في الدنيا وأنا نظرت إلى أبي وأحى وعمى وسبعة عشرمن أهل بيتي مقعولين حولي فكيف يناقعني حزني

"الموس بي تحديد بريتوب ني كي باره بيغ تحد فدا في ان يل سن أيك كواس الموس بي تحديد المدورة من كا وجد كي نظر سن يحديا الموالي الدول كي دوسك كم المحسين الميطاع وتحكيل، اورقم كي وجد سن مرقم موكل، ودر الالكدوه جائة تقد كدان كا بينا زئده بي ويك ، اورقم كي وجد سن كمرقم موكل، ودر الالكدوه جائة تقد كدان كا بينا زئده بي ويك المرق المراق كا الحدول كرما من البيا بالمائي ، بهائي من المراق إلى المول كرما من المواد الواد الله كي المرق المراق المراق مراقم فتم مواد الدوان كدر فوان سنة الدوه زيمن برياسه في المن كل طرق مراقم فتم مواد

(مناقب این شمراشوب من ۱۲۵)

# ساتوال حقته

حفرت امام محمد باقر عليه السلام كه افكارات اور كمالات كيسمندر سے أيك قطره (۱/۳۵۱) کھی تماب رجال میں کید ہیں کرھر بن سلم نے تمی برار مدید امام باتر سے ایجیں، اور آپ نے ان سب کا جماب دیا۔

(رجال عن ۱۹۳۱ وريش ۲ ۱۱۵ الانتشاص (۱۹۲

# امام باقر" كانحسن سلوك أيك وشمن كى زبانى

## أبيك لعراني كالمسلمان مونا

آیک امرائی محض نے امام کی شان میں ہے ادفی اور محرو کرتے ہوئے کہا: (آنٹ بھوج ان اور محرو کرتے ہوئے کہا: (آنٹ بھوج ان اور ان ہے اور ان ایک ہاور ان ایک ہاور ان کا بینا ہے۔ آپ نے آرمایا: یو آبک مہارت اور حرف ہے۔ اس نے کیا او آبک ساوہ کنیرہ گائی دینے والی اور گذری محدول کے اور گذری محدول کرتے والی کا بینا ہے۔ آپ نے قرمایا: اگر تو تی کے دیا ہے تو خدا اے معالی کرے اور اگر تو نے جموت کیا ہے تو خدا سے معالی کرے اور اگر تو نے جموت کیا ہے تو خدا مجھے معالی کرے دیا اور مسلمان اور کیا اور مسلمان اور کیا۔ بردیاری اور تحل کا مشاہرہ کیا تو حقیقت اسلام کا احتراف کرلیا اور مسلمان اور کیا۔

(من قب اين شيراشوب ٢٠٠١ ١٥ معرف الأنوار:٢١ ١٨ ١٨ مديد١٢)

# امام باقر" كاعلم

(۱۳/۲۵۳) امام بچاد علی السلام معترت امام یاقر کے ادصاف کے یارے بخل قریا ہے ہیں: اِنَّهُ الامام وابو الائمہ معدن العطم وموضع العلم بیقوہ بقراً، والْمَلُه لَهُو اشبہ الناس بوصول الْمُلَّهُ

" وہ امام ہے اور اماموں کا باب ہے بعلم و بدیاری کی کان ہے علم کی آ ماجگاہ ہے، اس کے سنے بی طم سندر کی طرح موجس مارتا ہے دہ طم کو چرنے والا اور الا اور الا ہے۔ قدا کی شم وہ سب لوگوں اس سے دمول خدا کے ساتھ زیادہ شاہت رکھنا ہے"

( كَتَابِيةِ اللَّارُّ: ١٣٩١ مِلْ اللَّهُ الرَّاسُ ١٣٨٨ مِلْ عِلْمَا يَكِّبُ اللَّهُ: ١٣٨٩ مِلْ عِلْمًا )

# علم كوبرواشت كرتے والے

(١/١٥٣) الم إقر" عداء عكر الما (١/١٥٣)

لَوْ وَجَدُثَ لِعِلْمِي الَّلِي آثاني اللَّهُ عَزُوجَلُّ حَمَلَةٌ لَنَسَرُّتُ الْعَوْجِيَّةُ وَالْإِسْلاَمُ وَالْدِيْنَ وَالْشَوالِغَ مِنَ الْعَسَمَةِ، وَكَيْفَ لِيُ وَلَمْ يَحِهُ جَدِّئُ آبِيُرُ الْمُوْمِئِيْنَ حَمَلَةً لِمُعْلِمِهِ

"فدافے جو جھے ملم مطاکیا ہے، اگر اس کو برداشت اور قل کرنے والے میرے

ہاں ہوتے تو میں توحید، اسلام، دین اور شریعت کے آئین کو کلہ معر سے

ہیلاجا چیکن میرے لئے یہ کیے میکن ہوسکا ہے در طالا تکہ میرے جدا میر الموشین

کے لئے ایسے المجالاس میسر نہ تھے۔ اہل بھرہ کے فتیہ الآوہ نے حضرت سے مرض

کیا: فدا کی ہم! میں فتھاء اور ایس عہاں کے سامنے بیٹھا ہول ایکن کی سے ہی

میزا دل انتخاا شعراب اور پریٹائی سے دوجارتیں ہوا، ہشتا اس وقت ہوا جب میل

آپ کے سامنے بیٹھا ہول"

الام قال عقر لما:

الدري ابن الت ? الت بين يلي

" کیا تنہیں معلوم ہے کہ تو کیال 100 ہے، تو والاست کے اس باندترین محریث ہے۔ جس کے بارے بی خدا قرباتا ہے۔

ہی آئیوٹ آؤن اللّٰہُ آنُ تُو فَعَ وَاہُدُ کُوَ اِلْهُا اِسْعُهُ. (سردائد: آین ۳۲) ''پرچائے ان گروں ہی ہے جن کے بارے شن خدا کا بھم ہے کہ ان کی ہٹندگ کا احتراف کیا جائے اوران ہی اس کے نام کا ڈکر کیا جائے۔''

نیز جب جابر بن حیداللہ انسادی معترت سے مساحے آ سے آو ان سے بدن سے اصطباء ش لرزہ پیدا ہوگیا اورخوف سے بال سیدھے کنڑے ہوسے۔ای طررح طلام مجلسی کی روایت سے مطابق حکرمہ نے بھی آل وہ کی طرح مطالب کوذکر کیا ہے۔

( يوارللاقوار: ٢٥٨/٢٩١ معديد ٥٩ من قب الن شواشوب: ١٨٢/٣)

## معرفت کیاہے؟

(۵/۲۵۵) بعش شید کتب ش جارین بزیدهای سے ایک طویل مدیث آل بول سے بہال

پر ہم مدید کاس حضے وظفراً ذکر کرتے ہیں جوائی باب کے ساتھ مناسب ہے۔

ہایہ نے امام باقر " سے موش کیا: تحریف ہے اس خدا کی جس نے جھ پراحسان کیا اور

آپ کی معرف مطاکی اور آپ کی فضیلت کا میری طرف الیام کیا اور آپ کے احکام پر ممل

کرنے کی تو فین مطاکی اور جس نے آپ کے دوستوں سے دوئی اور آپ کے دہمنوں سے دطمی

گھے لیے بر فرائی مطاکی اور جس نے آپ کے دوستوں سے دوئی اور آپ کے دہمنوں سے دطمی

يًا جَابِرُ ٱلْكَرِىٰ مَا الْمَعْرِفَةُ ؟ ٱلْمَقْرِفَةُ آلْبَاتُ التوحيد أَوَّلاً ثُمَّ مَعْرِفَةُ الْمَعَائِنُ ثَالِيًا ثَمَ مَعْرِفَهِ ٱلْآثِرَابِ ثَالِقافَمُ مَعْرِفَةُ الْإِنَامِ رَابِعَاء ثُمَّ مَعْرِفَةُ الارْكَانِ عَلِيسًا ثُمَّ مَعْرِفَةُ النَّقَيَاءِ سَائِسًا ثُمَّ مَعْرِفَةُ الْتَحْبَاءِ سَابِعًا "اے جارا کیا تم جائے ہو معرفت کیا ہے۔ معرفت کے سات مرسلے ہیں۔(۱) انہات توحیو(۲) سوائی کی شاخت (وہ جو اللہ میں۔(۱) انہات توحیو(۲) سوائی کی شاخت (۳) انہاب کی شاخت (وہ جو المام کے وروازے ہیں وہ ورودک وروازے کا سم رکھتے ہیں اور ان کے رائے ہیں ہیں جانا جائے ہیں وہ ورودک وروازے کا سم کے جانا جائے ہیں اور جو تیر کیلیے ستون ہیں )(۲) فقیاء کی معرفت ہیں اور جو تیر کیلیے ستون ہیں )(۲) فقیاء کی معرفت وہ جو توم کے مردار اور آ تا ہیں (د) نجاء کی معرفت جو پاک طینت اور اصل و تب کے لحاظ سے پاکھڑہ ہیں (د) نجاء کی معرفت جو پاک طینت اور اصل و تب کے لحاظ سے پاکھڑہ ہیں (د) نجاء کی معرفت جو پاک طینت اور اصل و تب کے لحاظ سے پاکھڑہ ہیں (ا)

اور خدا توالى قرما تاب

قُلُ لُو كَانَ الْبَحْرُ مِلَادًا لِكُلِمَاتِ رَبِّى لَفَعِلَا الْبَحْرُ قَلْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِعْنَا بِمِثْلِهِ مَلَدًا. (مِمَاكِف:آعنه ١٠٠)

أيك مقام يرفدا فرما تاب

وَلَوْ آلَمَهُ فِي الآوْضِ مِنْ شَجَوَةِ القادمُ وَالْبَحْرُ يَمُلُهُ مِن بَعْدِهِ سَيْعَةُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيمٌ (سِرواتمان: آبت ١٤) الله إِنَّ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيمٌ (سِرواتمان: آبت ١٤) " الرّوين كَام ورقت هم من جاكل المام مندرسياتي من جاكل تأكر مندا كروين كام ورقت هم من جاكل المام مندرسياتي من جاكل تأكر مندا كرات كام المام مندرسياتي من جاكل المام المساحب كرات كالمام المام مندرسياتي من جاكل المام المام مندرسياتي من جاكل المام الما

لدرت اور مكمت والاسم"

اس کے آپ نے فرمایا: **اٹیات او حید** 

اے جار! البات توحید سے مراد اس خدائے از لی و پیٹیدہ کو پہانا ہے جے آ تھے ہ

قین دیم سیس جبکہ وہ آ محصول کو دیکی ہے۔وہ اشیاد کا خالق اور جری سے واقف ہے وہ از ل سے پاشیدہ ہے جیسے کہ خوداس نے اپنی توصیف کی ہے۔

شناخت معانی: تم جان او کہ ہم تھارے درمیان توجید کے مظاہر اور معانی ہیں۔ خدائے ہمیں اپنی ڈات کے تو اسے عادت معانی: تم جان او کہ ہم تھارے درمیان توجید کے مظاہر اور معانی ہیں۔ جس اپنی ڈات کے توریم اس کی اور تر میں ہے جو دو جا ہتا اجازت اور فریان سے جو دو جا ہتا اجازت اور فریان سے جو دو جا ہتا ہے، دیارا اراد و وہی خدا کا آرادہ ہے، اور اپنی کے جس سے مقام اور مرحبہ مطاکیا ہے اور جس است بندوں کے درمیان سے فدیات دی ہے، اور اپنی مملکت میں جمت قرار دیا ہے۔

فَمَنَّ الكُو هَيُّنَا وَرَدَّهُ فَقَدَّ رَدَّ عَلَى اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ وَكَفُوَ بِآيَاتِهِ وَٱلْبِيَاتِهِ وَرُسُنِهِ

"أكركوني عارف فناكل بإعامى بات كا الكاركر عاقو در حقيقت ال في خداكا اور خداكي آيات اور ال كا عجاء اور در مؤول كا الكاركيا ب

اے جاہر ! جس نے بھی خدا کوان اوساف کے ساتھ کھیان لیا، اس نے تو حید کا انہات کیا ہے، کیونکہ بیاوساف اس کے مطابق اور مواقق ہیں چرقر آن علی ذکر ہوا ہے، اور دوخدا کا بیہ فرمان ہے:

> لَيْسَ كَمِفَلِهِ هَيٍّ وَهُوَا السَّمِعُ الْبَعِينُوُ (موره عُولَ) آيندا) "كُولَى جِرُ الى كَاطِرِحَ فِيل سِهِ وَوَشَنْ وَالْوَالِوَدُ يَكِينِ وَاللَّهِ \* وَوَلَمْ مَا تَا ہِمَ:

لاَ يُسْتَلُ عَمَّا يَقْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ. (موداتها و: آيعه ٢٠)

"و وجركتا باسك بادے ش اس موال شكيا جائے گا الوكول سے الن كا افعال كے بادے ش موال كيا جائے گا"

جایر نے کہا: اے بیرے آتا: بیرے ساتی اور وہ اوگ جو بیرے بم لکر ایس کنے کم ایس -حضرت نے فرمایا: دور ہے، دور ہے۔ کیا جمیس معلیم ہے کہ اس وسطے زشن پر تمہارے کئے دوست ہیں؟ اس نے موض کیا: یائن دسول اللہ ؟ محرے خیال علی ہر شہر شی آیک سوے ووسو تک ادر آیک علاقے عمل ایک ہزارے وو ہزار افر تک اول کے، اور تمام طلقوں عمل آیک لا کھآ دی ہون کے۔ ایاخ نے فرمایا:

اے جاہر ! جراج خیال ہے اس کی افت کرواورات کافی نہ مجمور

میں تو نے کمان کیا ہے ایسے تیس ہے۔ ملک وہ اوگ جن کوتو خیال کتا ہے کہ وہ از نجاظ اُکر اور

عقيده كمال تك فين ينج وكسائص إلى اور مصر إلى وه تير عاسحاب اور مأخى فين -

جابركبنا ب: ش قرص كيا: باكن دسول الشرعهم كون في ؟

حفرت نے فرمایا:

الذين قصورا في معرفة الالمة وعن معرفة ما قرض الله عليهم من امره وروحه .

"مالمر وہ بیں جنوں نے المول ، امر، اور روح کی معرفت میں جوان پر واجب کی گئے ہے کتابی کی ہے"

> عى في موض كيا: المدير مدة قال دوح كالمعرفت كياسي؟ المر في قرائي:

اس كرد كرديا بودر جاتا بوكر ضائة روح كوبس كرما توضيوس كرديا بإناامر اس كرر كرديا بوده اس كاؤن سوال كتاب اور ذهد كرتا بادرده جوقيق ش ادر الكرون عن سه اسه جاتا به اورج واقع بوجا اورج قيامت تك انجام يائة كا عاسب جاتا بادر براس لئے به كي كردوح ضاكا امر به ياس جس كوبى ضاال روح كرما توضوص كرد ب دوكال به اوركي هم كالقص اور حيب اس جن فين بهده جوج باتا به اذن ضا سه انجام ويتا بهد مغرب سي مشرق تك ايك لا عن طركا بهدا آسان كي طرف اور جاسكا بادرا آسان سه في آسكا بهاور جوج الداران و كرسكا به آسان كي طرف اور جاسكا

مي ني مرض كيا: اسر مرد مولا أهي جايتا عول ال مدح أو كمكب خدا معلم كرول

اور پر معلوم کروں کرمیان امور ہے ہے۔ حدرت نے فریلیا: اس آیت کو پڑھو۔

وَ كُلِّلِكَ أَوْحَيْمًا اِلنِّكَ رُوْحًا قِنْ آمَوِنَا عَاثَفُتَ قَلْدِيْ مَا الْكِمَابَ وُلاالِالْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْمَاةً مُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ لَقَاءُ مِنْ هِبَادِنَا

(سوروخوري: آيت ۵۲)

"اورای طرح ہم نے روح کو جو ہمادے امرے ہے تھاری طرف دل کیا۔ اس ہے پہلے تم کما ب اورائدان کو نہ جائے تھے ہیکن ہم نے اسے ٹور قرار و یا اور اس کے سب سے ہم اسٹے بقدون ٹی سے جس کو جائے جیں ہمایت کرتے ہیں" اس نے قرمایا ہے:

اُوْلِوْکَ کَمَبَ فِی قُلُوْلِهِمُ الْإِنْمَانَ وَالْمَلَمَٰمُ بِرُوْحٍ فِیْدُ "ان کے داوں پس ایمان کو تابت کیا ہے اور ان کی اٹی طرف سے دور کے وربے سے تاثیر کی ہے" (سود مجادلے تا ۱۳)

پریں نے مرض کیا: اے مرے موق آ آپ پر خدا کی وحت ہوائی ہا پر تو اکر شیعہ مندم ہیں۔ یس اس و وہتوں میں ہے کی کوئی اس صفت کے ساتھ دین جاتا ہوں جو آپ نے عیان فرائی ہے۔ آپ نے وہتوں میں ہے کی کوئی اس صفت کے ساتھ دین جاتا ہوں جو آپ نے عیان فرائی ہے۔ آپ نے فرائی ہی ہے۔ آپ نے فرائی ہی ہے اس خرص دین میں جو اس میں چر نوگوں کو جاتا ہوں جو میرے پائی آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور جھے ہیں جن سے وومرے لوگ آگا و تین ہیں۔ یس نے مرض کیا: قلال اور اس کے دوسرے اوگ آگا و تین ہیں۔ یس نے مرض کیا: قلال اور اس کے دوسرے ان شام اللہ اس مفت کے مالک ہیں۔ اس کے دوسرے فیال میں وہ کائل ہیں۔ کو کہ میں نے ان سے آپ کے ماز اور پوشید علوم سے ہیں اور میرے فیال میں وہ کائل ہیں۔ مولا اور اس کے آٹ اور ایک کی دوسرے فیال میں وہ کائل ہیں۔ مرض نے آپ کے ماز اور پوشید علوم سے ہیں اور میرے فیال میں وہ کائل ہیں۔

 امام نے فرمایا: اے جابرا ہے جیرے ہمائی ہیں یکن ایمی کال ہوتے میں بھی کی باتی ہے۔اس کے بعد ان کی طرف مند کیا اور فرمایا: کیا تم اعتراف کرتے ہو کہ ضا جارک و تعالیٰ جو چاہے انجام وے سکتا ہے اور جو چاہے تھم وے سکتاء اور کوئی جی قدرت جیس رکھتا کہ اس کے تھم کوڈڑے اور اس کی رائے کورد کرے۔وہ جو پھی کرتا ہے اس کے بارے شی اس سے سوال جیس کیا ۔ جائے گاء اور وہ لوگ ہیں جن سے ان کے افعال کے بادے شی سوال کیا جائے گا۔

انہوں نے عرض کیا: ہاں! ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا: خداج و جا ہٹا ہے انجام دیتا ہے اور جس کا اراد و کرتا ہے تھم دیتا ہے۔

یں نے کیا: الحدوثة، برسب لوگ آگاه بی اوران کی معرفت کال ہے۔

اہام نے قربایا: اے جارا جس چڑ کا حمیس طریس ہے اتن جائدی اس کا فیصلہ معن کروہ جار کہنا ہے: یس جران و پریشان ہوگیا۔ آپ نے قربایا: ان سے بچ کا و کیا گئی ہیں اُسین اُسیع بیٹے ہیں کی صورت میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جابر کہنا ہے: یمی نے ان سے بچ جھا او انہوں نے جاب دویا اور فاموش رہے۔ معترت نے قربایا: ان سے بچ کا کو الا میں اُسین کی مثل میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جابر کہنا ہے اُس نے ان سے موال کیا میں انہوں نے بھر بھی کوئی جواب نہ ویا اور فاموش رہے۔

اس وفت المام نے بیری طرف و مکما اور فرمایا: بر ب وہ چیز جس کے حقاق میں نے بار کھے جاتا ہیں گے جاتا تھا ہے۔ بھا یا تھا کہ دو ایمی کال جیس ہوئے۔

ش نے ان سے کہا: آپ کو کیا ہوا ہے اسپھا کام کو جماب کول کھی وسیے؟ پھر مجل چپ رہے اور فنک شرق پڑے دہے۔

امام نے دوبارہ جاہرے فرمایا: میروی ہے جوش نے کہا ہے کدان کو انجی اور مراحل سے گذرنے کی ضرورت ہے تا کدیکال ہوں۔

اس وقت ابام نے فرمایا: آپ کوکیا ہوا ہے بات کول فیل کرتے ہیں؟ ہمول نے آپ ایک ورسے کی طرف ویکھا اور عرش کرنے گئے: بائن دسول اللہ ہم فیل جائے آپ ایس

سيكمائية -

حصرت و من السابدين على بن الحسين عليها السلام في الني بين المسابدين على بن الحسين عليها السلام في الني بين الموارد في طرف و يكون بين المول في موض كيا: آپ كا بينا حضرت في قرما باذ من كون جون بين موس المهون في من أحسين الن كه باب جي مها به ألما به الن سوالا مد اور جوابات كه بعد المام في بين أحسين الن كه جن كوجم شريح من الموس في المورد الموس كي جن كوجم في المورد الموس كي بين أحسين المعين من أحسين كي صورت على الدردام على بن أحسين المعين الموس في بن أحسين المعين المعين المعين الموس في بين الموس في بين الموس في بين أحسين كي صورت على الدردام على بن أحسين المعين المعين الموس في بين الموس في

لا تمجيوا من قدرة الله إذا محمّدٌ و محمّد إذا وقال محمّد أيا قوم لا تعجيوا من أمر الله إذا عليّ وعليّ إذا وكلّدا واحد من نورواحد وروحدا من أمر الله أولنا محمّدواو صلنا محمد وأخرنا محمد وكلنا محمد وكلنا محمد

" فدا کی قدرت ہے تجب شروہ بھی تھ جول اور تھے ہیں تھ بان کل نے فراد است ہوں اور تھے۔ این تھ بان کل نے فراد است قوم افدا کے کام ہے تجب شرو بھی کی جول اور ملی بھی ہوں ہم میں ایک ہیں اور ایک فورے بیدا ہوئے ہیں اور ایک فورے بیدا ہوئے ہیں اور ایک ورح امر فدا سے ہم ادارا اول بھر ہے اور ایک ہوں اور آخر ہے اور آخر ہے اور ایم میں تھے ہیں "

جاہر کہنا ہے: جب انہوں نے امام کی زبان مبارک سے بی کلمات سے تو سب مجد سے میں گرات سے تو سب مجد سے میں گرات ہے ا میں گر مجے اور کہنے گئے۔ ہم آپ کی ولا میں اور آپ کے پیشیدہ فضائل پر ایمان لاسے اور آپ کی خصوصیات کا افراد کرتے ہیں۔

الم مهاد ترمايا:

يا قوم ارفعوا رووسكم فانتم الآن العارفون الفائزون المستبصرون. وانتم الكاملون البائلون، الله الله لا تطلعوا احلًا من المفضرين المستضعفين على مارايدم منى ومن محمد فيشنعوا عليكم ويكذبوكم

"اے قرم اسجے سے سر افغانسان تم صاحب معرفت ، کامیاب ادر آگاہ و

السیرے ہوئے ہو، اور اس تم کال ہوئے ہو، اور حد کمال کو پہنچے ہو۔ تمہیل ضا
کی تم جو پکو تم نے جو سے اور عرب ہے گر سے و تکھا ہے اسے جانے والوں
می سے جو اس معرفت تک قرال پہنچ ملکہ کالی کی ہے کی کوائل ہادے میں
اطلاع ندویا، کونکہ و جمہیں برا بھل اور جون کیل گئی گئ

انہوں نے مرض کیا: ہم نے آپ کی بات می اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔

صفرت نے فرمایا: تم مدرشد و کمال تک کی گئے ہوں اب والیس چلے آ د جیکہ = والیس بات کے جیں۔ جابر کہتا ہے: بی نے موش کیا: اے جیرے آ قا! جو کوئی اس امرکوجس طرح آ پ نے بیان فرمایا ہے نہ جات ہوں کی آپ کو دوست رکھا ہو اور آپ کے دشوں سے پیزار ہوں اور آپ کی برتری کا قائل ہوں اس کے مشاتی آپ کیا کہتے ہیں؟

حضرت نے فرمایا : وہ نیکی اور قیر وخونی کے رائے ہے۔ بہال تک کدوہ معرفت کے اس مرجہ تک بھی جائے۔ (بمار الالوار: ۱۲/۲۲ مدیدہ)

مؤلف قربات جی اس صدید کی ایتداء اور قبل بدا طوال نی جدید ہم نے اس بحث کے ساتھ مرابط ند ہونے کی وجہ سے ترک کردیا ہے۔ اس کمل حدیث کو بھی حسین مین عہدالوہاب نے کمآب جیون آلیجو است جس محضر سے قرق کے ساتھ امام یا قر" کے مجوات سکے باب جس نقل کرتے ہے۔ (جدن آلیجو است ۱۸۵)

## دین محبّت اور دوی کے سوا کی مخبیل

(۱/۲۵۱) میاش این تغیری بزیدین معاویه بیلی افغ کرتے بین کدوه کا ہے۔ یس المام باقر " کے پاس تھا کداس وقت فراسان سے عدل سز کرتا موا ایک فخص حضرت ک ملاقات کے لئے آیا، اس نے اپنے دونوں پاؤں آگے کیے تاکہ سریش جوافم دفیرہ ان پرآئے ایں دکھائے اور موش کرنے گا۔ خدا کی حم ا آپ الل بیت کی مخت کے سوا مجھے کسی چیز نے اس کام پر مجیور کس کیا اور آپ کی دوئی کی دوجہ سے بیں اتا اسباسفر میدل مال کرآیا ہوں۔

المام نے قربالیا:

والله نو احینا حبیر حشوه الله معناء وهل النین الا الحبّ؟ \*\* غداکی تم ا اگر پُھریمی بماری بمیّت رکھا بوگا تو قنا تعالی است معارے ساتھ

محشور فرمائے گا، کیادین سوائے مہت کے اور کوئی چرے؟"

بِ ذَكَ خدا تعالى قرما تاب:

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحَبِّكُمُ اللَّهُ

(مورة آل عمران: آيت ٣١)

"ا كرتم فدا كودوس ركع موقو يمرى يروى كرده تاكر فعا تحيل دوست دكے"

اور خدائے قرمایا ہے:

يُومِيُّونَ مَن هَاجَوَ إِلَيْهِمِ. (مودةُ مَثر: آيت ٩)

"وومهاج ين كوجوان كى طرف آئے يى دوست ركع ين"

اور آپ نے وومرت کرار کیا) کیا دین سواے مجت اور دو تی کے مکھاور ہے؟

# ناصى كى شفاحت نيس بوكى

(۱/۳۵۷) ۔ جو بن یعقوب کلین کی بہائی جی عیدافحید واقعی سے نقل کرتے ہیں۔وہ کہنا ہے میں نے امام باقر " سے حرض کیا، میرا ایک جسانیہ ہے جو ہر طرح کے حرام کام کو افہام دیتا ہے، نماز جو اہم ترین فرض ہے بھا گئی لاتا اور باتی واجبات کوتو وہ اہمیت عی فہنی دیتا۔ امامٌ نے فرمایا: سیمان اللہ انتیری تظریف بریمیت بنزی بات ہے؟ اَلاَ اَنْحِبِرُّکُ لِمَنْ هُوَ طَوْحِنَةً؟

" کیا شہیں اس ہے بھی بدتر کے بارے ش شادل؟" میں نے مرش کیا: ہاں قرما کیں ا آپ نے قرمایا!

المناصب لنا شرعته اما انه ليس من عبد يذكر عنده اهل البيت فيرق لذكرنا الا مسحت الملاككة ظهره . وغفر الله له ذنوبه كلها الا ان يجي بذنب يخرجه من الايمان وان الشفاعة لمقبولة وما تقبل في ناصب وان المومن ليشفع لجاره وما له حسنة

" ناهمی مخض اس سے میں برتر ہے ( ناهی اسے کہتے ہیں جوالی الا طلان الل بیت علیم انسلام کا دخمن ہو) جان اوا کوئی ایسا بشدہ فیش ہے جس کے پاس ہم الل بیت کا تذکرہ کیا جائے اور اس کا ول اس تذکرہ سے ذم ہو جائے گر یہ کہ فرشے اس کی پشت پر اپنے پر چیمرتے ہیں ( بیتی اس کے لئے دعا کرتے ہیں ) اور ضا انسان کی پشت پر اپنے پر چیمرتے ہیں ( بیتی اس کے لئے دعا کرتے ہیں ) اور ضا انسان اس کے تمام کا اول کو محاف کردے گا۔ گردہ گناہ جو اسے ایمان کے دائرہ سے خارج کردہ گناہ جو اسے ایمان کے دائرہ کی جائے گی، اور ناصی کے محافق کیول کے دائرہ کی جائے گی، اور ناصی کے محافق کیول کی شفاعت گناہوں کے محافق کیول کی جائے گی، اور ناصی کے محافق کی کی شفاعت آبول نے ہوگی"

# مومن این جماید کی شفاعت کرسکتا ہے

ایک مؤس کے باس مراہ کے اور میں شقاعت کرے گا جس کے باس کوئی تیک علی مؤس کے باس کوئی تیک علی شقاعت کرے گا جس کے باس کوئی تیک علی نہ ہوگا اور وہ کیے گا۔ اے خدا آیہ میرا وہ مسام ہے جو جھے سے افرے اور تعلیف کو دور رکھتا تھا۔ اس اس کی شفاعت بمسائے کے بارے شن آبول ہوجائے گی، اور خدا جارک و تعالی فرمائے گا، شن تیرا خدا ہوں، شن اس کو جڑا دیے شن زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اس اس کو بغیر کسی اواب یا تیک عمل کے ہو جند شن دافل کرو ہیں گا۔

ہے وک ایک مؤمن کم ہے کم تمیں آدمیوں کی شفاعت کرے گا ماور اس وقت الل دووز خ کین گے:

غُمَّا لَنَا مِن هَالِمِيْنَ ٥ وَلاَ صَافِيْقِ حَمِيْمٍ ٥ فَلَوْ أَنَّ لِنَا كُرَّةً فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُوْمِئِيْنَ. (سررة شمراء: آعت ١٠٠١-١٠١)

" ہوارے لئے کوئی شفاعت کرنے والا تھیں ہے، اور کوئی خالص واست فیل

(الله في ١١١١م مع عدم من الواد : ١١ معدم عدم يحري إن ١٨٥/١ مدم ١٨٥)

ایک رواعت یں ہے کہ اس آعت کی الدوت کے بعد امام باقر" نے قرمایا: خدا ک ام ا دوست کا مقام اور مرجہ عبت بڑا ہے۔ کیوکہ ضما اتحالی نے اسے وشتہ دارول سے مقدم کیا ہے۔

(اس روايت كا ذكر كماب تشير بربان عم كيا كياب)

أيك بوز معض كاامام باقرا كمجلس من حاضر مونا

(۸/۳۵۸) کلینی کیاب کافی میں تھم من تقب سے آل کرتے ہیں کدوہ کہتا ہے جس امام یا تر" کی خدمت میں تفاور آپ کا تحر اوگوں سے جمرا ہوا تھا۔ اپیا تک ایک بوڑھا آ دلی جواپنے معمد کے مہارے جال رہا تھا، دویاں آیا اور کھرے کے درواز سے سکے یاس کھڑا ہوگیا۔
ایام یا تر" کی طرف مذکر کے کہنے لگا۔

السادم هليك يابن رسول الله ورحمة الله وبركاته

"اے دسول خدا کے بینے! آپ برسلام اور خدا کی رحمیں اور برکتی اول"

گار جہ ہوگیا اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ امام نے بھی ای طرح جواب و ہا اس کے اور بھر جہ اس و ہا اس کے اور بھر سے آدی ہوگیا ، بہال تک کہ اور بھر سے آدی نے اپنا مند اٹل جھلس کی طرف کیا اور ان کو سلام کیا اور جہ ہوگیا ، بہال تک کہ سب نے اس کے سلام کا جواب ویا۔ جھرانام یا آر " کی طرف مند کر کے موش کی : بائن رسول اللہ " مجھے اسیع پاس جگہ منابت فریا کیں ، خدا جھے آپ برقریان کر سے خدا کی تم جس آپ کو دوست

رکھنا ہوں اور جو بھی آپ کو دوست رکھنا ہوائے بھی دوست رکھنا ہوئی۔ یہ شک جمری بیدوئی اور مجت درکھنا ہوں اور ان م مجت دیا کے طبع و لا فی بھی لیک ہے۔ یہ شک بیر آپ کے دشموں سے دھنی رکھنا ہوں اور ان اور ان استخدی سے اظہار بیزاری اور نفرت کتا ہوں ، یہ شک بید ہمنی اور فقرت اس انتقام اور نفرت کی دجہ سے خیل میں ہے جو اس کے اور جیرے ورمیان ہے خدا کی ہم آپ کے طال کو طال اور حرام کو حرام مجھنا ہوں۔ اور آپ کی حکومت کر کہ کا مستقر ہوں۔ کیا بھی امید رکھول اور آپ کو مسال کو اور آپ کو مسال کو اور آپ کی حکومت کر کہ کا مستقر ہوں۔ کیا بھی امید رکھول اور آپ کو مسال کی اور آپ کی حکومت کر کہ کا مستقر ہوں۔ کیا بھی امید رکھول اور آپ کو مسال کی ان فرمائے۔ امام یا قرام ہے فرمایا:

حیری طرف آقد میری طرف آقد اورات است پاس بھالیا۔ گرفر مایا: اے بواسے فض ایک بھالیا۔ گرفر مایا: اے بواسے فض ایک آ مخص! ایک آوی میرے والد علی بن الحسین کی خدمت میں آیا اور آپ سے اس لے بھی سوال بوجھا۔ میرے والد نے اس سے فرمایا:

ان تبت ترد على رسول الله وعلى على والحسن والحسين وعلى على بن الحسين ويطح قلبك ويبرد فوادك وتقر عباك وتسطيل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين

"اگراؤاس مالت می دیا ہے گیا تو رسول فعاء ایر الموشن امام بھی " ، امام حسین اور علی بن الحسین الم الم بھی اور مولاد اور حیرا دل حسین اور علی بن الحسین کے پاس وارد مولاد اور حیرا دل خوش اور حیری آ تکھیں دوشن موں گی۔ جب حیری جان حیرے مائی تک پہنچ کی اور شعد این بازد و کول کرال دستہ کے کر حیرے استقبال کوا کی گئ

اور اگر تر زعرہ رہا تو وہ یکی دیکھے گا جو جری آ تھوں کی روٹن کا باعث ہوئے۔ بہوست میں ہارے ساتھ بلند ترین مقالمت میں ہوگا۔

وہ بوڑھ افتص المام کی یا تھی ان کراس فقد وقوش تھا کہ کہنے لگا۔ اے الاجھنز ، آپ نے کہا قر مایا ہے؟ المام نے گذشتہ مطالب کو دویارہ بھان قرمایا۔ بوڑھے فتص نے جرائی کی حالت میں کہا اللہ اکبر، اے ایوجھنر ! اگر میں مرکبیا تو رسول شداء اصر الموشین ، امام حسن ، امام حسن اور ملی بن امسین کے یاس جاؤں گا اور ان مطالب کو دجرایا جو امام نے قرمائے تھے۔ پھر اس بوڈھے بن اموس

موض نے کرے اور روئے کی آ واڑ بائد کی، اور کربیر کی دید سے اس کی سائس بند ہوگئ، اور وہ کربیہ کرتے کرتے زمین پر کر کیا، وہاں پر چینے لوگ ہی اس بوڈ ھے فض کی حالت کو دیکھ کر کرمیدہ نالہ کرنے گئے۔

> مَنْ أَحَبُ أَنْ يَعَكُو إِلَى وَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْجَعَّةِ فَلْيَعْكُو إِلَى طَلَا "جِرَجِي جَاجِتَا ہے كَرَجْتَى فَض كُود كِيهِ وَاست و كِيد لِ

عكيم بن هند كينا ب- بم في ال مجلس ك طرح ماتم كرت اوردوت او ي كرم ال

كونش ويكما - (الكافي: ٨/ اعديد ١٥٠ الوافي: ١٩/٥ عدديد ١٥٠ ماراوالوار: ١٠١١/١١ مديد ١٥

(٩/٣٥٩) على بن ابراتيم في "آبيرمارك

فَهَازَكَ اشْمُ رَبِّكَ فِي الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ. (سِمَارُضَ: آيت ٤٨)

كالنيرين الم إقراح الكرح بي كراب فرالا

لَحُنَّ جَلَالٌ اللَّه وكرامته التي اكرم الله العياد يطاعها

(التيرتي: ١/ ١٩٠١ مدال (در ١٩٩٠ مدعة ١٩٠ تغير يربان ١٤٢/١٠ مديدا)

" ہم اللہ کی جلافت اور کرامت کے مظہر جیں کہ بندے اماری اخاصت اور فر انبرواری کے سب خداکی کرامت اور بزرگواری تک مخلیج جیل"

مؤلف قرات میں کال روایت کی تا تدام باقر" کی ایک دوسری روایت می کر آل

ب- الم فراح بين جوكول الم كما عظير كم ين الله اكبر كم الدكر لاَ إِنَّ إِنَّا اللَّهُ وَحُلَهُ لاَ هَرِيْكَ لَهُ

" ندا کے طاوہ کوئی معبودیں ہے۔ وہ کیا اور لاشریک ہے"

خدا تعالیٰ اس کے لئے رضوان اکبرواجب کردینا ہے ( رضوان اکبرے مراد جنت رضوان یا خدا کی خوشنوری ہے ) اور جو اس طرح کی توقیق مصل کر لے قو خدا اسے اور لازم کر لیا ہے کدا ہے اورائي طليل ايرا ويم واسية حبيب محد كوراسية باقى رسواول كودار لجلال ش في محمد مديد

راوی سعدین طریف کیتا ہے: میں قے حضرت سے موال کیا: دارالجلال کیا ہے؟ امامٌ فرما إ: وارس مراوجم بين اوراس مطلب كي طرف خدا كابيفرمان اشاره كرتاب-بِلَكُ الْلَازُ الْآمِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّالِمَنَ لاَ يُرِيَلُونَ عُلُوَّافِي الْآرْضِ وَلاَّ

فَسَادًا وَالْعَالِبَةُ لِلْمُكُولِثَنَ .

" ہے اور سے کا کمر ہم نے ان لوگوں کے لئے بدایا ہے جو دیمن بھی برزی جو آ اور فراد کا اراده کش رکے ، اور نیک عاقبت یے جیڑا دول کے لئے ہے"

(موروضعس)آية ٨٣)

معرب نے قرمایا: عاقبت سے مراوال آیت شی جم بی اور جاری مودت و ووق مضوص ہے الل تقویل کے ساتھ فعا جارک و تعالی فرماتا ہے:

تُبَازَكَ السُّمِّ رَبِّكَ فِي الْجَالَاكِ وَالْإِنُّوامِ

"مادك بحرب ميدهادكانام عصاحب الاعداد اكرام ب

حفرت نے قربلیا: ہم خدا کی کرامت اور بزرگواری کے مظیر ایں۔ بشرے اماری فر انبرداری کے (ریعے خدا کی کرامت اور فرت وجلالت کے فی داریختے ہیں۔

(بدارً الدرجات ١٦٦ هديد) استعامال أوار ٢٠٠ عنه ١٠٠ مديد ١١١ تخير ير إن ٢٩٨/٠٠ مديد)

الل بيت عي مظهر جلال كبرياتي إن

نیز مؤلف فرائے ہیں۔ یہ جم نے ذکر کیا ہے اس سے دمضان البارک کی محری کے

وقت کی دوا کی تغییر گاہر ہوگئی ہے دور کہ اللہ بیت بلیم السلام می مظیر جلال کبریائی مظہر عمال ضا اور بردردگار کے دوسرے اجھے اوصاف ہیں۔

### ملوم آل مر سے داول شل طوفان آتے ہیں

(١٠/٣١٠) في مني ١٠٠١) التعالى عن جايرين يزيد على سي كرت إلى كرود كال بعد

حضرت اہم باقر" نے محصر بزار صدید اور وایک دوسرے ننے کے مطابق اور یہ بزار صدید ارشاد فرما کی کدان جی سے ایک کوئی کی سے جی نے دیس کیا۔

جابر کہتا ہے: ش نے امام ہاقر " سے حوش کیا کہ: آپ پرقربان جاؤں۔ بہت بوا وزن اپ طوم اور اسرار سے میرے کدھوں پر ڈالا ہے جن کوش کی کے سامنے بیان بھی تیل کر سکتا۔ اور کمی بھی میرے مینے میں وہ علیم اور اسرار ایک طوفان بریا کر دیتے ایں اور میرے اوپ دیجانوں وائی حالت بیدا ہوجاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا:

يا جابرافاذا كان ذلك فاخرج الى الجيان فاحقو حفيرة ودل راسك فيها ثم قل: حلشي محمد بن على بكلا يكذا

" اے جاہر اجب جری ایک حالت ہوتو صحراء کی طرف چلے جانا کر اور وہاں ایک گڑھا کووا کر اور اس شل ایتا سر بھے کرکے کیا کر: تھرین طن سے جھے ایسے ایسے قربایا ہے "(الانتقاص: ۱۱۱متار) الارتفاع الاور برسائر ۱۳۴۰ صدیدہ ۲۰)

## امادیث آل محرکا الکارشرک ہے

مؤلف كت بن إجار معلى بادجوداس كرامًا باعدمقام ركما عبدام في اس

47

فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكُ إِنَا جَابِرُ شَبِيْ مِنْ أَشْرِنَا قَلَانَ لَهُ قَلْبِكُ فَاخْمِدِ اللَّهَ وَإِنْ اَنْكُرُفَهُ فَرَقِهُ اِلنِّنَا مَعَلَ النَّيْتِ وَلاَ تَقُلُ كُيْتَ جَاءَ هَذَا؟ وَكَيْفَ كَانَ؟ أَوْ كَيْتَ شَوْ؟ فَإِنْ هَذَا وَاللَّهُ هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمَطْعِ إِخْرَادِهِمْ عَلَيْهِمْ السَّلامُ

"جب بھی اے جار او عادے امریک ہے کوئی ہے سے اور جرا دل اے قبول

کر لے و خدا کی جہ بھالا یا کروادر اگر تہاما دل الکاد کردے او اسے جاری طرف
پاٹا دیا کرد (اور کہا کرو وہ تحد جائے ہیں) اور بیٹ کہا کرد کہ بے حدیث کس طرح
جاری ہوئی ہے؟ کیے تھی؟ اور کس طرح ہے؟ کیونکہ ایسا کرنا عادی کانام کو مد
کرنے کے متزادق ہے اور خدا کی ہم بہ ضاور تھیم کے ساتھ فرک کرنا ہے"
اور جس الل ہیں میں المسائم کے امراد کی باعری اور مھست کی خاطر ہے۔
اور جس الل ہیں میں المسائم کے امراد کی باعری اور مھست کی خاطر ہے۔
اور جس الل ہیں میں ماسائام کے امراد کی باعری اور مھست کی خاطر ہے۔

ا مام باقر" کا جاہر کوزشین وآسان کے باطن وکھلاتا (۱۱/۳۷۱) ابن شمرآشوب کماب مناقب شی حفرے امام باقر" سے نقل کرتے ہیں کہ جاہوئے حضرت سے خدا کے فرمان۔

وَكُذَيْكَ نُوى إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُونَ السَّمُونِ وَالْآرُهِي وَلِيَّكُونَ مِنَ الْمُوْلِيْنَ. (سِرَاانِام: آيت 24)

" ہم نے ایرا ہیم کوآ سالوں اور زعن کے ہائن دکھلاے تا کدافل یکین سے اوجا کیں " کے بارے بیں سوال کیا کیا تو انام نے اپنا باتھ اور کیا اور قرمایا: اپنا سرباند کرو اور لکھر

أويركروب

جابر كبتا ہے: ش نے اپنا سر بلت كيا الوكيا و يكا بول كہ جست طبعدہ ہوكى ادر بكم كلى

ہے، اور اس كے اندر سے ایك شاف و جرا اللہ جس سے ایك نور نظر آریا تعاجس كو بحرى

المحسين و كيد كرجران رہ محكيں المام نے قرما إن معترت ايرا ايم نے اس طرح سے آسانوں اور

زيمن كے مكوت كود كھا اب تم ذيمن كي طرف قاء كرواور پھر سر بلت كرو، جب شل نے سر بلت كيا

و جہت الى اصلى حالت برآ مى تم نے بحرا الم نے بحرا باتھ بكا اور كھرست با بر سلے كيا اور

مجھے ایک نہائی پہتایا۔ اور قرمایا: اپنی آنھیں بند کراور تھوڑی دیر کے بعد قرمایا: تو اس وقت ان

تاریکوں بن ہے جن کو ذوالقرشن نے دیکھا تھا۔ بن نے اپنی آنھیں کولیں لیکن پکو ندویکھا،
پر چند قدم آپ نے آگے بوھائے اور قرمایا: اب تم اس چشر حیات کے پاس ہو جہاں سے
حضرت خصر نے آب حیات بیا، پھر ہم اس عالم سے باہر چلے گئے، اور پانچ دوسرے عالم سے
گذرے۔ اس وقت حضرت نے قرمایا: بیزین کے کلوت ہیں۔ اس کے بعد قرمایا: اپنی آ تھمیں
بند کرواور میرا باتھ پکر لیا۔ ام کس نے ویکھا کہ ہم ای گھر جس ہیں جہاں پہلے تھے اور وہ
لہائی جو بھے چینایا واپس اور والیا گیا۔ بن نے ویکھا کہ ہم ای گھر جس ہیں جہاں پہلے تھے اور وہ
گذر چکا ہے؟ حضرت نے قرمایا: تین کے فلک قدرے ہیں۔

(منا قب أين شروشوب ج/١٩٢ متعاد الانوار: ٢٦ م/ ٢٩٩ مديد ٢٥٥ يكنير بريان: ا/٢٧٥ مديد ٩٠ انتصاص: ٣١٤)

## الله تعالى برا مغور ورجيم ب

مؤلف کے بین کرسید ہائم ، کوائی نے تقیر برہان یک اس آیت کی تفیر ہی ایک روایت نقل کی ہے۔ جس کو بیال ذکر کرنا قائمہ سے خالی فیل ہے۔ کہ بدل روایت ہوئی ہے کہ جب ابرائیم کوخدا آسان پر لے گیا تو ان کی بیوائی تیز کردی جس سے انہوں نے زشن اور زشن پر رہنے والول کو دیکھا، ایک طرف توجہ کی تو کیا دیکھا کہ ایک مروجورت براهل کر رہے ہیں۔ ان پر نفر کن کی اور وہ دولوں بلاک ہو گے ، پھر مردجورت کو ای حال یس دیکھا ان کے لئے بھی بدد ماک دو جس بلاک ہوگے ، اس کے احد ایک اور مردجورت کو ای حال یس دیکھا ان کے لئے بھی پر دماک دو ایک بلاک ہوگے ، پھی دفھ ہے۔ ایک اور مردجورت کو ای حال یس دیکھا ان کے لئے بھی پر دماک دو ایک بلاک ہوگے ، پھی دو ایک اور مردجورت کو ای حال یس دیکھا اور پر دواک کی اور مردجورت کو ای حال یس دیکھا اور پر دواک کی اور مردجورت کو ای حال یس دیکھا اور پر دواک کی اور مرد گورت کو ای حال یس دیکھا اور پر دواک کیا گیا تو خدا تارک و قوائی نے ان کی طرف وی قر مائی:

يًا (اُرَاهِيْمُ الْحَلِثُ دَمُوَنَكَ حَنْ يَعَالِي وَهِنَادِيْ فَالِّنْ أَنَا الْفَقُورُ الرَّحِيْمُ الْجَبَّارُ الْحَكِيْمُ، لاَ تَشُرُّينَ ذُنُوبُ هِبَادِي كُمَا لاَ تَنفُعَي طَاعَتْهُمْ وَنَسْتُ اسو منهم بِشِفَاءِ الْفَيْطِ كِسيَا سَعِكَ "اے ایرائیم! میرے بندوں کے لئے بدوعا شرکو میں فنورورچم، چیر کرنے والا اور پرد باد ہوں میرے بندوں کے گناہ جھے نسسان ٹیک پیچاتے ، لیے ال ان کا میری اطاعت کرنا جھے کوئی قائمہ ٹیک ویتا ان کو اپنے شنے کی شفاء کے لئے تادیب ٹیس کرنا جسے کرتر تھے کوئی قائمہ ہے"

یس میرے بندوں اور کنیروں کو بد دعا نہ کرواور ان پر نفرین نہ کرو۔ بے فک تو میرا بندہ ہے، میری طرف ہے تو اس پر مامور ہے کہ ان کو ڈراؤند سے کدمیری باوشای بیس میرے ساتھ مشرکت رکھو، اور ندریہ کہ بھے مراور میرے بشدوں پر منا یاؤ۔

میر رے ساتھ قدیدت کے لخاظ سے میرے بھے تین طرح کے بیں۔ یا اپنے گناہ سے اور کرلیں گے قریب ان کی آور بھول کراوں گا اور ان کے گناہ معاف کردوں گا ، اور ان کی بھائیوں کو چہا اور گا ، یا ان کے حقاب سے خود داری کروں گا ، یونگہ جس جا تا ہول کہ ان کی تسل سے با ایجان بندے پیدا ہوں کے لہٰ آکا کا قربا ہوں کے ساتھ میں فرق کرتا ہوں اور کا قرفاؤں سے مذاب دور رکھتا ہوں اور کا فرفاؤں سے مذاب دور رکھتا ہوں اور ان کی خواب تا تی گرتا ہوں ان کی تسل سے پیدا شد ہو جا تا ہے ، اور میری بلا ان کو شہو جا تا ہے ، اور میری بلا ان کو گھر لین سے سے کام ہو جا تا ہے ، اور میری بلا ان کو گھر لین سے سے اور اگر ان دوقعموں سے شہوں تو جو حقاب میں نے ان کے لئے تیار کیا ہے ۔ اس سے مقت تر ہے جس کا تو تے اداوہ کیا ہے ، کونگہ جس ان پر اپنی بزرگی ،عقمت ادر کبریائی کے حساب سے عقاب کرووں گا۔

يَا اِبْرَاهِيْمَ فَاعَلِ بَيْنِيُ وَآيُنَ عِبَادِى قَالِيْنُ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنْكَ وَعَلَ بَيْنِيُ وَبَيْنَ عِبَادِى قَالِيْنَ أَنَا الْمَجَّارُ الْحَلِيْمُ الْعَلَامُ ، أُنَبِّرُهُمْ بِعِلْمِي وَآلْهِذُ فِيْهِمْ قَصَالِيْنَ

" اے ایرائیم! مجھے اور میرے بندوں کو اکیلے چاوڑ دو۔ بے شک عمل ان کے ماتھ تم ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے دہتے ہے۔ اور میرے بندوں کو اکیلے رہنے اور میرے بندوں کو اکیلے رہنے اور میرے بندوں کو اکیلے رہنے اور میرے بندوں کی تدبیر اور کا دوں۔ شی اسے علم کے ماتھ ان کی تدبیر

كرول كاءاورا في محم كوان ك درميان جارى كرول كا"

(تشيرلهام حكري - 20 يقيريهان: ١/١٠٥ هديد الديماد الالواد: ٢٤٨/٩ مديد)

محدث فی نے بھی اس مدیت کوؤکر کیا اور قربایا ہے کہ اس طرح کے کام بینی آ ساتوں اور زشن کے محوت کا اور ان میں رہنے والوں کو دیکھانا سامی طرح حرش اور ان فرهنوں کا دیکھانا جوعرش کو اسپند کندھوں پر اٹھاتے ہوئے جی دسول مندا امیر الموشیق اور آ تمہ طاہرین علیم السلام کے لئے وقوع پذیر ہوا ہے۔

( تا ولي الآيات: ١٨ ١٨ هوري ١٥٠ يما والأواد: ١٥٥ / ١٥٠ هوريت المحدود المعابر: ١٤ ١٣٩ هوريت ١٧٧).

خدا انیں دوست رکھتا ہے جو آ ل می کو دوست رکھتا ہے

(١٢/٣١٢) فرات نا إلى الميري بريد عن معاوية في اوراياتهم المرى في كيابك

یدونوں کیتے ہیں: ہم اہام ہا ( کی خدمت ہی شرفیاب ہوئے۔ اور زیاد صحرت کے بیاس موجود تھا آپ نے اسے فرمایا: اے زیادا کیا ہوا ہے، ہی و کید دہا ہوں تیرے ہاؤں پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے موش کیا: ہرے ہائی جو الغراود کرود اورٹ ہے اس کے ساتھ سز کیا ہے = بیجے افرائیس سکا تفا۔ اور اُسے چلتے دہنے پر مجنود کرتا تھا۔ کی افرائیس سکا تفا۔ اور اُسے چلتے دہنے پر مجنود کرتا تھا۔ آپ کی دوئی اور آپ کی زیارت کے شوق کے مطاوہ بھے اور کی جزنے اس کام پر آبادہ میں کیا۔ گاراس نے اپنا سریتے کرلیا اور تھوڈی دیر کے اور مرش کیا: ہی آپ پر قربان جاؤں۔ جب کیا۔ گھراس نے اپنا سریتے کرلیا اور تھوڈی دیر کے اور مرش کیا: ہی آپ پر قربان جاؤں۔ جب کیا۔ گھراس نے اپنا سریتے کرلیا اور تھوڈی دیر کے اور مرش کیا: ہی آپ پر قربان کو شدہ اور برائیوں کی یادوان ہو کی اور دانا ہے اور محمد یاس و تا امریک کی طرف کھی کی یادوان اور کیا ہوں اور مرائی کرا ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہی آپ کے ساتھ اپنی جیت اور اط اوروائی کو یاد کرتا ہوں اور مرائی درامید پیدا ہوجائی ہے۔

الم إقر" تقربلا:

يَازَيَادُ، وَهَلِ الْمِيْنُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْكِفْشُ؟

"ا الدارا كيامجت اور دفني كماوه وين كولي يرب"

پھر قرآن سے تین آیات کی الاوت فرمائی! گویا کدیدآیات انہوں نے بغیر کی خور و کر کرنے کے طلاوت فرمائیں۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلإِيْمَانَ وَإِنَّهُ فِي لَلْوَبِكُمُ

(الانطاق العناكية)

" فدا في تمهارية الله الفاق كويش كيا فداست بالسيدولان على العنت ويا" يُجهُونَ مَنْ هَاجِرَ إِلْهُهِمْ. (مورة حرز العدة)

"اورووان كودوست ركع بين جنول في ان كي طرف جرت كي

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ فَرِجُونَ اللَّهَ فَالْبِعُونِي يُحْمِينُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ فَتُونِكُمُ وَاللَّهُ غُفُورٌ الرَّجِيَّةِ. (سرة العران: العدال)

"اگرتم خدا ہے مہت کرتے ہوتی میری اجاع کردنا کے ضافتہیں دوست دیکے، اور تہارے گذاہوں کو معاقب کردے اللہ کھنے والا فادر حم کرتے والا ہے"

4172-47%

ایک فض رسول شداً کی خدمت ش آیا اور مرض کی ، یا رسول ادلتها ش روزه وارول کو پهند کرتا چول ، لیکن خود روزه خیل رکها ، شل فماز گذارول کو دوست رکها چول لیکن خود قماز قیل پژستاه شل صدقه و خیرانت وسینه والول کو پهند کرتا چول ، لیکن خود مدفه و خیرات اور احسان قیل کرتا ـ قضبرا کرم سنهٔ قرمایا:

آلْتَ مَعْ مَنْ آخَبَتْتَ وَلَكَ مَا آكَمَسَيْتَ أَمَّا فَرُضُونَ أَنْ لَوْ كَالَتُ فَرَعَةُ مِنَ السَّمَاءِ فَرَعَ كُلِّ قَوْمِ إلى مَا مَنْهِمْ وَفَرَحْنَا إلى وَسُوْلِ اللهِ وَقَرَعْتُمْ إِلَيْنَا

" ﴿ ان كَ مَا تَهِ بِ جَن كُو لِهِ مُدَ كُنَا بِ اور جَوْقِ عَمَلَ كَرَبُ كَا اس كَى تَجْعِهِ بِرُا ا و ي كَ كَيَاتُمْ مَا فَي ثِيْلِ بوكر جب آسان سے كُو فَي وَحَسْتَ مَاكَ حادث و وقرا او قو برگروه اپنى چناه گاه كى طرف جانا ہے اور ہم رسول خداكى چناه لينتے إيس ، اورتم اس

وقت ماري يادش موسة موا"

(الكيرقرات: ١٦٨ مديق ٢٤٥ ، كامالاتوار: ١٦٨ /١٢٠ مديث ١١١١ كاني: ١٨ ٢ عمديث ١٦٥

قیامت کے دن گنامگارموس کے گناہ اللہ تیکیوں بی بدل دے گا (۱۱۲/۱۲) فی مذیحہ بن سلم تھی ہے تا کرتے میں کردہ کہتا ہے: بی سے ادام باقر سے اس آبیت کے بارے بی سوال کیا:

فَأَوْلِيْكَ يُبَدِلُ اللَّهُ سَيّاً بِهِمْ حَسَمَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ خَفُورًا رَّحِيْمًا

(موروقرقان: آيده 4)

" فدا ان کے گناموں کو تیکول ش تیدیل کردے گا اور خدا بھٹے والا اور رحم فرائے والا ہے"

حضرت نے قرمایا: کل قیاصت کے دان ایک گناہ گارمؤ من کوال کے صاب و کتاب کی جگہ پر روکیں گے۔ اور خدا خود اس کا حماب و کتاب کے گاہ گاہ درکی کوال سے آگاہ نہ کرے گا۔ اس کے کتاب کو کتاب کے کتاب کول کو اس سے آگاہ نہ کرے گا۔ اس کے کتاب کول کو اس کے کتاب کو اس کے کتاب کو جو لکھنے ہیں تھم دے گا کہ اس کی تمام پرائیل کو تیکیوں میں تہدیل کردو اس کے بعد لوگوں کے سامنے خاام کردو اس کے بعد لوگوں کے سامنے خاام کردو کتی ہے۔ کہا اس بندے کا ایک سامنے خاام کردو کتی ہے۔ کہا اس بندے کا ایک سامنے خاام کردو کردو گئی ہے۔ کہا اس بندے کا ایک کتاب کی کھیں ہے۔ کہا تاس بندے کا ایک کتاب کی کھیں ہے۔ کہا تھا ہم کردو کردو کردو گئی ہے۔ کہا تاس بندے کا ایک کتاب کی کھیں ہے۔ کہا تاس بندے کا ایک کتاب کی کھیں ہے۔ کہا تھا ہم کردو کردے گاہ

فهذا تاويل الاية وهي في المذنين من شيعتنا عاصة

"بے ہال آیت ک تھیر اور جول اور بیآ یت ہم الل بیت طبیم السلام کمناه الرفیوں کے ساتھ تضوی ہے"

(المالي ملية: ١٩٨٨ مديد ٨٠ يعلم الأوار: ١١٠ / ١٠ احديد عيم المالي طوى: ٢ عود عنه المجلس ١٢ بالأوا أعصلي : ٤)

الل بيت كا داسته مايت كا داسته

(۱۳/۹۳) علام ملی بھارالانوار میں لکھے میں کرامام یاقر" ے روایت مولی ہے کہ صفرت فرایشہ ایشریف وَإِنِّي لَقَفَّادٌ لِمُنْ تَأْبَ وَامْنَ وَهَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اَفَعَلَى (سِده: آيت ١٨) "بِ وَكِ شِي يَخْتُ وَالا يَوْلِ إِن كُوجِ وَهِ بِرَعْهِ الدِيَكِ الثَّالِ بِإِلاَّ عَلَيْهِ راه به ايت يرجعً" سك بارت شِي فرايات:

اس سے مقدود ہے ہے کہ دو ہم الل میت کا رائٹ اوال کرے اور جا ایت یا آنہ ہو جائے "(۲ ویل الآیات: ۱۲۲ مدید الدیمارالاوار: ۱۳۸/۱۳۲ مدید ۲۹ تعمیری اِن:۱۲/۱۳ مدیده)

## خدا کی ری آل مخریس

(۱۵/۳۷۵) می طوی تراب امال می منبعد سے قبل کرتے ہیں کدوہ کہنا ہے: عمر سے امام بالر " سے سنا کرآ پ نے قرمایا:

نبعن جنب الله وتبعن صقوة الله وتبعن خيرة الله وتبعن مستودع موازيث الانبياء وتبعن امناء الله عزوجل وتبعن حجج الله وتبحن حيل الله وتبعن رحمة الله على خلقه.

"ہم خدا ک جب لین طرف ہیں ہم خدا کی طرف سے خاتص کے ہوئے اور چنے ہوئے ہیں ہم وہ ہیں جن کے پاس براٹ انجاء بطور آمانت رکی ہوئی ہے ہم ہیں خداک امانڈار اور ہم ہیں اس کی جمت، ہم ہیں خدا کی دی ہم ہیں خدا کی رصت اس کی گلوٹ ہے"

ہم وہ ہیں جن کے وجود سے ضدانے اپنی تلوق کا آفاز کیا اور ہمار سے وجود سے اس کوشم کرے گا ہم ہیں ہاہت کے راہنماء اور تاریکویل عی اس کے روشن جماع اور فور ہماے کے چکنے کا مقام ہم = پرچم اور نشانیاں ہیں جو دنیا والوں کے لیے لگائی گئی ہیں، ہم ہیں وہ سمابقون (جن کا قرآن میں تذکرہ ہے) اور ہم میں ہیں = جنوں نے سب پر از لحاظ دہر و مرجد فضیات پائی ہے اور ہم آخرین ہیں جوز باند کے لحاظ ہے وومرول کے احداث ہیں" جس نے یکی دہارے واکن کو یکڑ لیا وہ دہارے ساتھ کی ہوگا اور تجات یا جائے گا ، اور جس نے یکی دہارے واکن کو یکڑ لیا وہ دہارے ساتھ کی ہوگا اور تجالت کے سندر شل قرآن ہو جس سے یکھے رو گیا اور ہمارے ساتھ نہ جائے ہے اسپینہ قرور اور جہالت کے سندر شل قرآن ہو جائے گا ، اور اس کے دہبر ورا ہنما جی سے خدا کے تریم اور اس کی ہما ہت شل بیں۔ ہم خدا کے تریم اور اس کی ہما ہت شل بیں۔ ہم خدا کی طرف جائے والی روشن اور اس کا روشن راست ہیں، ہم جی بندون پر خدا کی افویش اور اس کا روشن راست ہیں، درمالت کا فیکانا ایشن ہم رمول خدا کے تحالی اور رائ جی ۔

ہم وین کی اسل اور بنیاد ہیں، فرضح جارے ساتھ آتے جاتے ہیں۔ جو اور کے طالب ہیں ہم ان کے لئے داو نجات میں۔ جو جودی کرتے ہیں ہم ان کے لئے داو نجات ہیں۔ جو جودی کرتے ہیں ہم ان کے لئے داو نجات ہیں۔ ہم اوگوں کو جنت کی طرف را بنمائی کرتے ہیں۔ ہم اسلام کے بہ سالار، اس کی مضبوط سند اور اس کی عزت و آبرو کا سب ہیں، ہم اس بل کی طرح ہیں کہ جو بھی اس سے عود کر کیا (لیمن جارے ادکام کی جروی کی اور ہجا ہے۔ ہم اس بل کی طرح ہیں کہ جو بھی اس سے عود کر کیا (لیمن جارے ادکام کی جروی کی اور ہجا ہے۔ ماتھ دیا کہ وہ سے دراستا ہو جاتے گا اور اپنے مقصد تک گا اور ہو بھی چیچے دہ کیا اور کوئی دوم اراستا تھیاد کر لیا تو وہ بلاک ہوجائے گا ، ہم ہیں بلند چو ٹی اور ایش برساتا ہے، ہم ہی ہیں جن جی ہیں جاتے ہیں جن کے واسط سے خدا تی وہ کی جاتے ہیں جاتے ہیں جی جی جی جی جی اسلام سے خدا تی وہ کی اور اسلام سے خدا تی وہ کی گا۔

فَمَنَ أَيُعَمَّوُنَا وَعَوَفَنَا وَعَوَلَا حَقَّنَا وَأَحَدُ بِأَمْوِنَا فَهُوْ مِنَّا وَإِلَيْنَا درجس في بمار معلق المائي ماصل كرني اور بهي اور مار عن كو كان لها اور بهار حرّبان كي اطاحت كي وه بم يس س ب اوراس كا المهام بهاري طرف ب "(بال التن معه مدينة بالمساعة المائدة مراسعة ١٨)

قبريس آل الأي دوى سے روشى

(١٢/٣٦٢) طامر الله على تأب عادالاقواد على كاب عاس ما قد الديسيرى الم الرشيالا المام على المرشيالة المام ما قرشيالة المام ما وق ما ما وق ما ما وق ما ما وق ما ما وق المام الما

اذا مات العبد المومن دخل معه في قيره منعة حبور فيهن حبورة هي

اس سے بعد صفرت نے قربایا: وہ صورت بوسب سے قواصورت ہوگ وہ درمری صورت اس سے بعد مطافر الے اس موران سے کے گا بتم اینا تھارف کرواؤ فرا میری طرف سے آپ کوا میں فہر مطافر الے اس وقت وائن طرف والی صورت کے گا بی الماز جول ہا کی طرف والی صورت کے گا بی الماز جول ہا کی طرف والی صورت کے گا بی المان مول مان میں اس کے والی صورت کے گا و بین فی وجمرہ ہول باور اس مانے والی صورت کے گا بین اس کی وہ فر بیال اور احسانات ہول بجانے ہا تھا ہول سے باک کی وہ فر بیال اور احسانات ہول بجانے ہا تھا ہول سے ساتھ کیا کرتا تھا۔ چر وہ صورتی کی گی گا ایس تو جو جم سب سے فراصورت ترین ہو اپنا تھا رف کرواہ وہ کے گا۔

الولاية لإل محمد صلوات الله عليهم اجمعين

" ش آل مرك ولايت اور ودكي جول"

(١٤١٠:٣٣٢مريف٢٣١م)ديارالاوار:٢٠/٢٢٢مديده

اطاعت خداوندی کے بغیراس کا قرب مکن دیل (۱۷/۳۱۷) فی طوی نے کاب الی میں جارین بزید علی سے آل کیا ہے: ود کونا ہے: یس قرکا کات کے 181م باقر" کی سروسال خدمت کی جب ہیں نے سے معرض کیا: کر بھے کوئی حدیث معدیث معدیث معدیث معدیث کو چھوڑ نے اورالوداح کرنے کا اداوہ کیا تو یک نے آپ ہے محرض کیا: کر بھے کوئی حدیث ادراو فرما کیں، جس سے بھی استفادہ کروں ہا مام نے فرمایا: اے جابر استرہ سال ہماری طدمت کے بعد بھی ہماری حدیث کے سفنے کے محتم ہو؟ جس نے مرض کیا: بال آپ ایک ایسا سمندر بیں جس سے بھٹا کہی لیس فتح فیل ہوگا، اوراس کی تہد کیکس کالیا جا سکنا۔ آپ نے نے فرمایا:

يا جابر؛ بَلِعَ هِيْعَيِيْ عَنِي السَّالِامَ وَأَعْلِمْهُمْ أَلَّهُ لِا قَرَائِةَ يَئِنَنَا وَيَشَنَّ اللَّهُ عَزَوْجَلُّ وَلاَ يُتَقَرِّبُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِالشَّاعَةِ لَهُ يَا جَابِرُ مَنْ أَطَاعَ اللَّهُ وَأَحَبُّنَا فَهُوَ وَإِلَيْنَا وَمَنْ عَصَى اللَّهُ لَمْ يَتُفَعَّهُ حُبُّنَا

"اے جابرا جرے شیعوں کو جراملام پہنیانا اور ان کو بتانا کہ تعارے اور خداکے درمیان کوئی دشتہ داری ٹیس ہے۔ اس کی اطاعت کرنے کے بغیر اس کا قرب حاصل کئی کیا جاسکا۔ اے جابرا جو خدا کی اطاعت کرے اور تعادے ساتھ محبت رکھتا ہو، وہ عاما دوست ہاور جو کوئی خدا کی نافر مائی کرے قو عاملی محبت اے کوئی فائدہ نہ پہنیا ہے گیا ہے جابرا کس نے خداے کوئی درخواست کی ہے اور اس نے اس پر رحست شک ہو؟ یا ضما پر محروسہ کیا ہوا وروہ اس کے لئے کائی شد ما ہو؟ یا اس پر احل واور الحمیثان پیدا کیا جوادر اس نے نہات شد وی ہو؟

اے جاہر آ دیا کو ایک سافر خانہ مجموکہ جس شی تعوذی دمے کے لئے رکنا ہے اور دہال سے چلے جانا کیا ویا اس سواری کی طرح کیل ہے جس پر قو خواب شی سوار ہوا ہواور جب بیدار ہوا تو اس کی کوئی خبرتہ تھی، شرقو اس پرسوار تھا اور شدال کی لیام تیرے ہاتھ شی تھی، ملکہ تو تو استر پر آ مام کر رہا تھا ؟ یا اس اب سی طرح جو تو تے پہنا ہواور یا اس کئیز کی طرح جس کے ساتھ تو استر برسویا ہو؟

اے جاہرا صاحبان علی کے نزدیک دنیا چلتے ہوئے سانے کی طرح ہے۔ کلیہ (الا الدالا اللہ) الل ایمان کی حزمت و آبرہ ہے۔ تماز اخلاص کا چراخ، تحبر اورخود پیشکی سے دوری کا سبب ہے ۔ ذکوالا روزی بیس اضافہ کا موجب ہے۔ روزہ اور تح ول کوآ رام پہناتے ایں۔ تصاص اور صدود کا جاری کرنا خون ریزی سے روکتے ہیں، اور ہم افل بیت ہے محبت و دوئتی وین کے امور ش نقم ولتی پیدا کرتی ہے۔ خدا تارک و تعالیٰ ہمیں اور تھیں ان میں سے قرار دے، جو تجائی بیس خدا سے ڈرتے ہیں اور تیا مت سے خوف کھاتے ہیں۔ (امل طوی : ۱۹۲ سے شرار دے، استعار الالوار: ۱۸۸۸ مدے شا

### خداکی نافر انی اور الل بیت سے محبت

مؤلف فرماتے ہیں: روایت کا بے جملہ جوآ ب نے فرمانی کہ جس نے ضداک نافر مانی کی ، اسے جاری جس نے ضداکی نافر مانی کی ، اسے جماری جہت کو جست کی مہتت کی اور جدد فائدہ وسیح کا ذکر کرتی ہیں، خالف نظر آتی ہیں۔ اب دو طرح کی روایات کے درمیان اختلاف کو فتر کرنے کے ہم کہتے ہیں۔

کہ پرروایت اس گروہ کی طرف اشارہ کرتی ہے ،جوا ہے آپ کو اال بہشت سے خیال کرتے ہیں اور زندگی کو گناموں کے ارتکاب بی آزاد اور جر طرح کے خطرے سے محفوظ شار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مخرود شاہ ہوں کے ارتکاب بی آزاد اور جر طرح کے خطرے سے محفوظ شار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مخرود شاہ ہو اس کی ، اس محاجب اور یا اس روایت کا مقصد ہے ہے کہ جاری دوئی گناہ گاروں کو دنیا اور عالم برزح کے مصاحب اور طرب بی کوئی فائدہ شد دے گی ، جاری دوئی مناہ گاروں کو دنیا اور عالم مند ہوگی ۔ اس تفصیل کی طرب شارد کرتی ہوگی ۔ اس تفصیل کی طرب شارد کرتی ہے تی بی ایرائیم کی وہ روایت جو آ بہت

لْهَوْمَقِلِ لَا يُسْتَلُ عَنْ طَلِّيهِ. (سِوَالْأَن: آعِدا ٣١)

ک تغییر شریق کی ہے کہ جس نے بھی امیر الموشن کی ولایت کو تھول کرایا اور آپ کے دائیں اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری چاہی، ان کے حلال کو حلال اور حمام کو حرام جانا لیکن اس کے باوجود گناہ کا ارتکاب کیا اور دنیا میں توبہ نہ کرسکاء تو حالم برز شمیں ان گناہوں کی وجہ سے اسے عذاب موگا۔البت جب قیامت کے دن وارد محشر موگا تو اس کے لئے کوئی گناہ باتی نہ ہوگا کہ جس کی وجہ

سے اسے بع جے میکی ہوگی۔ (الليرتي: ٢٠٠ آئيري إن ١٣٦٨متانالافرو: ١٣٦/١٠ مديث ٢٤٠)

یا ہے کہا جائے کہ کچے گناہ ایسے ہیں، جو محبت ہی کوشتم کردیتے ہیں بینی مہنت اور دوتی ہی ہائی ممیش راتی جو کوئی اثر کرے۔ اس کی ولیل امام حسن مسکری کی وہ روایت ہے جو معزمت نے اپٹی تغییر میں پیلیمراکزم کے نقل فرمائی ہے۔

ياهباد! الله فاحلووا الا تهماك في المعاصى والتهاون بها، قان المعاصى يستوكى بها الحللان على صاحبها، حتى يرقعه فيما هو اعظم معاجنى منها، فلا يزال يعصى ويعهاون ويتعلل ويوقع فيما هو اعظم معاجنى حسى يرقعه في رد ولاية وصى رسول الله ودفع نبرة نبى الله ولايزال ايضا بذلك حتى يوقعه في دفع توحيد الله والالحاد في دين الله

( تحبير امام صكري : ٢٩٣ مدين ١٣٧٠ مدين ١٠٢/٢ ما عديث ٨٣ مدين ١٨٣ ما الحراد ١٠٢/٢ م

النامول كوحقير الركف والابدرين موجاتا ب

اے لوگوا گناہوں میں ڈوینے اوران کو حقیر قار کرنے سے بچو، کو تکہ گناہ اگار پر
رسوائی و ذات کو سوار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اے اس سے بھی بڑے گناہ کے ادر تکاب ہی جٹلا
کر دیتے ہیں، گاروہ بحیث تا فر اٹی کرتا ہے، اور اس نافر اٹی کو چھوٹیں محتا اور اپنے آپ کو ڈ لیل
کر لیتا ہے، اور آ فر کار بڑے بڑے گنا ہول ہی جٹلا ہوجاتا ہے تی کہ مرحلہ ہے جاتا ہے کہ رسول مندا کے وہی و جا گئین کی وال سے کا افکار کر دیشتا ہے اور وقیم کی ٹیوٹ کو رد کر دیتا ہے اور آ ہشہ مندا کے وہی و جا گئے جا جا تا ہے کہ فعدا کی قو حدد کا جی منظر ہوجاتا ہے۔ خدا کے دین ہی افکار کر دیشتا ہے کہ فعدا کی قو حدد کا جی منظر ہوجاتا ہے۔ خدا کے دین ہی الحدا کے دین ہی الحدا کے دین ہی الحدا ہے۔ خدا کے دین ہی

ا شوی باب کی مدید فبریش (۳۷) بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہے۔ فیزامام یاقر" نے فرمایا:

ما عرف الله من خصاه

''جس نے خدا کی نافر مانی کی در حقیقت اس نے خدا کولٹل کیلیا''' اور مطرت نے بیشعر پڑھا۔

تُعَمِى الْإِلَّة وَآنَكَ تُطَهِرُ خَهُّ طَلَّا لِمُنْهِرِكَ فِي الْفَعَالِ بَنِيْعُ لَوْ كَانَ مُهُكَّ ضَادِقًا الْأَكْفَة إِنَّ الْمُعِبُّ لِمَنْ يُرْبُّ مُولِعً إِنَّ الْمُعِبُّ لِمَنْ يُرْبُّ مُولِعً

(محيد يشتقول:۱۹۴٩مترادالأوار:۱۸۵/۱۵ احديث ۲۱

" نداک یا فرمانی کرتے ہواور اظہار دوتی کرتے ہو۔ این اور فرمب کی تتم ہے افعال میں جیب چڑکا اظہار ہے"

اگر حقیقت میں اس کے ساتھ دوتی رکھے جو تو اس کی فرمانیر داری کرو۔ ہر دوست اپنے دوست کی اطاعت و قرمانیر داری کرتا ہے۔"

قیامت کے وان شیعول کے چیرے چود اوری کے جاند کی طرح چیس مے (۱۸/۳۷۸) طبری کاب بثارت العطیٰ جی امام باقر" سے نقل کرتے بیں کہ آپ لے

فرمايات

إِنَّ اللَّهُ مُسْبَحَالَهُ يَنْعَتُ هِيَّتَنَبَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ لَيُودِهِمْ عَلَى مَا كَانَ مِنَ اللَّنُوْبِ وَالْمُنُوْبِ وَوُجُومُهُمْ كَالْقَعَرِ لَيْلَةَ الْبَنَدِ

"فنا ہوارے شیوں کو قیامت کے دان قبروں سے اس طرح افعائے گا کہ کنا ہوں اور چوپ کے باوجودان کے چھرے چھوٹی کے چاعد کی طرح چک رہے ہول گے۔

وہ بے خوف ہوں کے اور ان کی ہمائیاں پیٹیدہ جول کی، اور انگیل آ رام و الممینان حطا کیا عمل موکا۔ لوگ ڈر رہے ہول کے، اور انگیل کی حتم کا خوف شہ

## امام باقر" اور في مغيدً"

معید فرائے میں کہ اہام حسن اور اہام حسین کی اولاد شیں سے دین کے ہارے شی محذ شنہ لوگوں ، توفیر اکرم کے اقوال ، قرآن ، تاریخ اور ادبیات کے متعلق جتنی روایات اہام ہاقر" سے شاہر اول جی کسی اور سے معظر عام پر کیش آئیں۔ (مناقب این شمرا عرب ۱۹۵/۳)

## امام باقر" اورائن جرامام الل سنت

ائن جربا وجوداس کے کدال سند سے تعلق رکھتا ہے ، انام باقر " کے بارے بی کہتا ہے: ووعلم ودائش کو چرنے واسلے، اس کا احاظ کر غوالے، اس کا اجرا کرنے واسلے، اور بلند کرئے والے تھے۔ وہ صاف دل، پاک علم وحل اور با کیزوالس اور اجھے اخلاق کے مالک تھے۔ ابن تمام عرضدا کی اطاحت بھی گذاری اور عرفان کے سندر بی ایسے خرق تھے کر زبان ان کی توصیف بیان کرنے سے عاج ہے۔ انہول نے حرفان وسلوک کے حفقی مہت سے کلیات ارشاد فرمائے بیان کرنے میں انہوں نے حرفان وسلوک کے حفقی مہت سے کلیات ارشاد فرمائے بیان جی کو بیان کرنے کی مجال تھی ہے۔ (مطالب الوول نے درا)

آپ كى كىماندمواھ دستى سے يدبكدآپ نے فرايا:

اَلْكُمَالُ كُلُّ الْكُمَالِ: اَلْقَفَّةُ فِي اللَّيْنِ وَالْصَّبْرُ عَلَى النَّائِنَةِ وَتَقْدِيْرُ الْمُعَنِّشَةِ.

''آ دئی کا پورا کمال ہے ہے کہ دہ دین جس بھیموت اور آگا تک پیدا کرے، خیروں پر مبر داستان مرد کا داکن نہ چھوڑے اور زندگی گزارنے جس ایک محسن حدوا نماز ہ رکت ہؤ'

آب في والمالة

من لم يبيعل الله لد في نفسه واعطا فان مواحظ الناس لن كان عند شيئا "جس ك الدرخدا ومثا وهيمت قرار ندوسي آد لوگول كي ومثا وهيمت است كوكي فاكدوند كانچاست كي" (محد أحول:١٩١٢مت دالافراد: ٨عله ١١١٢)

آپ نے حرید فرمایا ہے:

مَنُ أَعْظِى الْخُلَقُ وَالرِفْقُ لَقَدَ أَعْظِى الْغَيْرُ وَالْوَاحَةُ وَحَسَّنَ حَالِهُ فِي دُنياهُ وَآجِزَيهِ وَمَنْ حُرِمَ الْخُلْقَ وَالرِّفْقُ كَانَ ظَيْكَ صَيِيلاً إِلَى كُلِّ شَرِّ وَيَلَيْهِ إِلَّا مَنْ عَصِمَةَ اللَّهُ

" جے اچی اخلاق اور نری و مہر انی حطا کی گئی ہوں آو اے ہر طرح کی اچھائی اور آرام ویا گئی ہے اخلاق اور جے اخلاق ا آرام ویا گئی ہے اور و نیا و آخرت شی اس کا حال اچھا ہوتا ہے۔ اور جے اخلاق اور نی و مہریائی سے محروم رکھا گیا ہوں آت ہر بمائی اور بلاکی طرف اس کے لئے راست کھا ہوتا ہے محرب کہ خدا اے محفوظ رکے"

## بميشه احجعاا خلاق ركمو

(۱۰/۳۷۰) زبری کہتا ہے: میں صفرت علی میں انھین کے پاس اس بیاری کی حالت میں کیا جہاں ہے۔ جس میں آپ نے وقات پائی میں جا کر بیٹیا تھا کہ تھوڈی دہر بعد آپ کے بیٹے لیمنی امام باقر" تشریف لے آئے صفرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کے ساتھ بوگ دریا کہ استحد بوگ ہے۔ جملہ فرائے دریا کہ استحد کے ساتھ بوگ دریا کہ استحد کے ساتھ بوگ

عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلْقِ (كناية الاتر ١٣٦٠ عادلالدر ١٣٧/١٧٧ مديد) "بيد الصافلاق ركو"

-----<del>-----</del>

# أشمحوال حصته

واجب التعظیم اور حقائق کوظام کرئے والے حضرت امام جعفر بن محمد (صادق) صلوات اللہ علیہ کے افتخارات و کمالات کے سمندر سے ایک قطرہ

## حضرت امام صادق" اورایک حاجی

(١/١٥١) ائن شيرة شوب كتاب مناقب على الله إلى:

ایک مائی نے خیال کیا کہ مری پیروں کی تھیلی چدی ہوگی ہے۔ اس نے حضرت امام صادق" کو ریکھا کہ آپ گون ہیں، وہ فض شرجا نا آپ گون ہیں، وہ فض شرجا نا تھا کہ آپ گون ہیں، وہ آکر حضرت کو چیٹ کیا اور کہنے لگا، تو نے میری پیروں کی تھیلی جس ہیں بڑار ویٹار ہے چرائی ہے۔ امام بچھ کے اجرائی اسے ایک اور وزن کئے ہوئے بڑار ویٹار اے حطا کئے۔ جب وہ فخض کم واپس آیا تو اسے اپنی تھیلی لی گی۔ اس نے بڑار ویٹار صفرت سے لیے تھے۔ معذرت کے مرائی واپس آیا تو اسے اپنی تھیلی لی گی۔ اس نے بڑار ویٹار صفرت سے لیے تھے۔ معذرت کے مرائی واپس کرنے لگا، لیکن ایام صادق" نے واپس نہ اور فرایا:

هَٰئِيٌ خَرْجَ مِنْ يَكِيْ لا يَعُودُ اِلِّي

"جوچيزميرے باتھ سے فكل جائے وہ ميرى طرف والين فيل آتى"

(من تب لنان شرآ شوب: ١٤٥٠ عند عاد الافار: ١٢٥ وريث ٢٦)

## امام صادق" اورایک حمایی

(۲/۳۷۲) کلین کاب کائی میں کہتے ہیں۔ حضرت انام صادق میں گئے ممالی نے مرض کیا کہ جمالی نے عرض کیا کہ آپ کے خمالی کے ممالی کودوں؟ آپ نے قرمایا:
الا تحاجة لی فی فیلک، الْمُوْمِنُ أَخْطُ مِنْ فَلِکَ
"مجھے اس کی ضرورت نیمی ہے مؤمن کا کام آواس سے آسان تر ہے"

(الكانى: ١٤/١٠ - هوريد ٢٤ . يواران الوار: ١٤/١ موريد ١٩

## امام صادق" كافقراء كوسكر دينا

(٣/٣٧٣) روايت اونى ب كرامام" فى مجودى أيكتم بنام سكرجد يهن ينطى اوتى ب لقراء كو كافل دى ، كيوكد آب خود افى فقرابس است سب سازياده مي تدكرت شد.

(الكافي ١١/١٠ مرارال أورز ١١٠/٥٠ موريد ١٨٠ مالدهام ١١٠/١١ موريد ١١١ مالمورزك: ١١/٥ ١٢ موريدا)

(۱/۳۷۳) روایت ہے کہ صفرت جب نماز ش قر آن کی طاوت کرتے تو آپ پر مشی طاری ہو جاتی تشیء آپ ہے اس کی میر ہی گی تو آپ نے قرمایا:

ما زلت اكرر آيات القرآن حتى بلغت الى حال كاننى سمعتها مشاقهة فمن الزئها

" عمل قرآن کی آیات کا تحرار کرتا ہوں تو بھے پرانکی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ محویا ش اے اس کے لیوں سے من رہا ہوں جس نے اسے نازل کیا ہے" (قلاح الرائل: ۲۰۹۵ء نازل لاکوار ۲۰۵۰) ۵۸ صدیرے ۱۰۸

ایام صادق " سے سولہ جرار حدیث کے یاد بے شل سوال (۵/۳۷۵) کشی کیا ہے: بی نے امام صادق اللہ میں کہا ہے: بی نے امام صادق " سے سولہ جرار احادیث کے بارے شل سوال کیا تو آپ نے سب کا جواب دیا: (افتیار معرفد الرجال:۲۸۲ مدیث ۱۵ اور ۱۳۱۱ مدیث ۱۸۸۸)

جونمازکو بلکا جائے گا اس تک ہماری شفاصت بیش پہنچے گ

(۱/۳۷۱) من صدوق " سل ب قواب الاعمال عن الديمر المن كرت إلى كدوه كباب الديمر المن كرت إلى كدوه كباب المن الديم الديم الديم من المرافق " كى وقات ك يعدام حيده كى خدمت ش المرافق بوا تاكد المين المن من المرافق المن كريم المول المن أو الما المن المرافق المن كريم كردون الله المرافق المن المرافق المناب المرافق المن المرافق المن المرافق المناب المرافق المرافق المناب المرافق المناب المرافق المناب المناب المناب المناب المرافق المناب المناب

حضرت نے وفات کے وقت اپنی آ تھیں کولیں اور قربایا: میرے سب رشتہ داروں کوجم کرو۔ جب سب آ تھے موسے او آپ نے ان کی طرف دیکھا اور قربایا: إِنَّ هَفَاعَتْ لاَ تَعَالُ مُستَعِبِقًا بِالصَّلُوةِ " جونی رکو لِکا جائے گا اس تک جادی شفاعت فیس کھی گا"

( الراب الرام ال: ١٦٨- يوارال أوار: ١٩/٨٢ مديث ١٩/٨٢ مديث ١٥

### لفظ"الله" كالنبير

المراد المرد المرد

## الل بيت كيشيعه عي الل يبشت إل

(٨/٣٤٨) مفوان جال عدداعت اولى بكرده كبتاب:

میں حضرت امام صادق " کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔ میں نے حوش کیا: آپ پہ قربان جاؤں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے قربایا ہے، حادے تمام شیعہ الل بہشت ہیں ، حالانک شیعوں کے درمیان ایسے گروہ بھی ہیں جو گناہ اور برے افعال کا ادتکاب کرتے ہیں، شراب پہنے ہیں، ونیا دار ہیں اورمیاشی کی زعرگی گذارتے ہیں۔

#### آپ نے ترایا:

نَعَمْ هُمْ أَعْلَ الْمَعَلَّةِ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ هِيْعَيِّنَا لاَ يَعَرُجُ مِنْ اللَّالَيَا حَتَّى يَشْلِيُ بِسُقْعِ أَوْ مَرْهِمِ أَوْ بِلَيْنِ أَوْ بِجَادٍ يُؤْذِنُهِ أَوْ بِزَوْجَةِ شَوْعٍ قَانِ عَوْلِينَ مِنْ ذَلِكَ هَـٰذَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّوْعُ حَتَّى يَنْعُونَجَ مِنَ اللَّذِيَا وَلاَّ ذَنْتِ عَلَيْهِ

" إلى ووسب بنتى بيل سان على سے كوئى بى ونيا سے شد جائے گا، كر بهك و .
جسى يا روقى جائرى على جالا موگا ـ يا مقروش موگا يا ايسے اسمائے كے ساتھ واللا موگا جو است تكليف كالجيائے گا، يا بداخلاق مين كى بداخلاق على جائز موگا، اور اگر ان جزول على جالا شر موقو جان كى كے وقت اس برختى موگى تاكہ إلا اس كا تابعوں كا كانا وہ اس ك

یں نے حوش کیا: محرے ماں یاپ آپ برقرمان اول جو حقوق دوسروں کے اس کی گردن پر اول مکمان کوکون اوا کرے گا اور ان کوکون رائٹی کرے گا؟" حفرت نے فرماما:

ان الله عزوجل جمل حساب خلقه يوم القيامة الى محمد وعلى عليهما فكل ما كان من شيعتا حسبناه من المعمس في اموالهم وكلما كان بينهم وبين عالقهم استوهبناه حتى لا يدخل احد من شيعتا الدار.

" خدا تعالی ایسے بندول کا صاب و کتاب قیامت کے دن اور اور الی کے میروکرے گاء اور جو ہمارے شیعوں کی کرون پر حقوق ہوں کے ہم خودان کی قرمدواری سنے ایس کے اور خس کا حق جو ہم ان کے اسوال میں رکھتے ہیں، اس سے ہم حساب کر لیس کے اور وہ جوان کے اور خدا کے دومیان حقوق ہوں کے مضاب ان کے لیے مشقرت کرونا کریں گے میں کہ دومیان حقوق ہوں کے وہنے جہتم میں وافعل نہوں (الروحة في المعاكن: من ١٤٥٥مة اللاثوار: ١٨٠/١٨ مديد٣٣)

### ایک فاری شعرکا ترجمه

مؤلف فرائے این: واجب العظیم فی ایراجیم بن سلیمان تطبی نے آب الوافیہ بیس اک مطلب سے مربوط الخداد وحدیثین لقل کی ایں۔

ایک فاری شاعرف ال مطلب مرابط کھا شعاد کے ہیں جن کا ترجمہ کھ ایل ہے۔ اشعار کا ترجمہ:

"شی خدا کے اطف و کرم ہے جند القرووی کے معقر کی امیدلگائے ہوئے ہول اگر پہیش نے شفاند کی بہت زیادہ دریائی کی ہے۔"

اے مراووں کے گڑائے! رہم چے ٹالک دل پر مابیکر، کیونکہ ٹیل نے جیری مالات کو و کھوکراس گھر کو دم اِن کیا ہے۔''

بے قبک امام فدا کے ارادہ کا شحکات اور آشیات ہوتا ہے (۹/۳۷۹) کتاب آلی اُسٹین میں ملائل سے آئل کرتے ہیں کردام صادق سے قرمایا: لُوْ اُذِنَ لَنَا اَنْ نَعْلَمُ اللَّامَ حَالَمَا جِعْدَ اللَّهِ وَمَنْوِقَتَا عِنْدَهُ لَمَا احْمَمَلُوْا "اگرامیں اجازے ہوتی کہ ہم لوگوں کو بتائے کہ خدا کے نزدیک جارا حال اور جارا مقام ومرتبہ کیا ہے آئم ہرواشد نہ کر کے اور تحول درکرے"

رادی نے موش کیا: آپ کی مراد آپ سکھی مقامات ہیں؟ حصرت نے فر مایا: علم ان مقامات میں سے کم تر اور آسان تر ہے۔ بے فک امام خدا کے ارادہ کا شمکانداور آشیانہ ہوتا ہے، اور سوائے خداکی مرضی کے میکوئیل جا بتا۔ (الحضر: ۱۲۸ء بحاد الالوار: ۲۵۵مدید، ۲۱۸)

كونى چيزامام سے پيشيده نيس موتى

(۱۰/۳۸۰) من مند كاب اختماص عن الم مادق" الم الرح إلى كرآب فرايا:

ان الدنيا لتمثل للامام في مثل فلقة الجوز فلا يعزب عنه منها شيئي

وانه ليحا ولها من اطراقها كما يعاول احد كم من أوقى مالذته مايشاء وفلا يغرب هنه منها ششي)

(انخدامی:۱۲۱ بیمار الدوات:۱۸۰ مدعد ۲۱ بیمان الواد:۲۱۵ ۱۱ مدعد ۱۱۱

(۱۱/۲۸۱) این قولوی کماب کال الزیادات می دام جمعرصادق" سے ایک طویل صدیف تقل کرتے جیں، ہم اس کا ایک حقد سے ال پر ذکر کرتے جیں۔

حبدالله بن بكر كبتا ب كرين يركبتا ب كرين اور مغرب كردميان جو يكف باسب و يكف ين ؟

حفرت نے فرمالیا:

يَابُنَ بَكُرَ فَكُيْتَ يَكُونُ عُبِّعَةً عَلَىٰ مَا يَيْنَ فَطُرَيْهَا وَفُوَ لاَ يَرَاهُمُ وَلاَ يَحْكُمُ إِنْهِمْ؟

"اے بر کے بینے! کیے مکن ہے کہ امام ال کا نکات کے دوقطر کے درمیان قمام چڑوں پر جمت مول اور ان کونہ جانے مول اور ان پر بھم نداگاتے مول"

اور ان لوگوں پر کیے وہ جمت ہو سکتے جیں جمان کی نظروں سے قامب اول فردامائم ان کو شدد کھے سکتے ہوں اور شدلوگ امام کود کھے جوئ ؟ اور کیے ان پر جمت ہو سکتے ہیں اور خدا کے حکم کو ان کے درمیان جاری کر کتے جیں ور حالا تکہ ان کے اور امائم کے درمیان فاصلہ اور مائے جو ندا تھائی خابر اکرم کے لئے قرمانا ہے۔

> رَمَا أَرْسَلُنَا كَ إِلَّا كَالْمَةَ لِلنَّاسِ. (مردمان آن ۱۳) " بم نے تھے تمام اوگوں کے لئے رمول ماکر جھوا ہے"

محصوم المام بھی توقیر کے بعد ضدا کی جمت ہیں۔رسول خدا کے جاتھین ہیں اور ان کی ادر ان کی ادر ان کی ادر ان کی ادر را بندائی برطرف ہے۔ امام بھی اوگوں کے دہنما ہیں جہال بھی ان کے درمیان کوئی جنگڑا یا اختلاف پیدا ہو، وہ فیصلہ کرنے والے ہیں، اور وی اوگوں کے حقوق کے محافظ ہیں۔ (کال الزیارات: ۲۵۱ صدیدہ استفادالالوار: ۲۵۱ صدیدہ استفادالالوار: ۲۵۱ سدیدہ استفاد کا درمالالوار: ۲۵۱ سدیدہ استفاد کی انتظام ساتھ کے محافظ میں کا درمالالوار: ۲۵۱ ساتھ کے حافظ میں کا درمالالوار: ۲۵۱ ساتھ کے حافظ میں کا درمالالوار: ۲۵۱ ساتھ کی کا درمالالوار: ۲۵۱ ساتھ کی درمان کا درمالوار کی درمالوار کا درمالوار کی درمالوار ک

## ولايت على كے بغير كوئي عمل قابل قبول نبيس

(۱۲/۲۸۲) شخ منید کماب اختماص شن مفضل نے آل کرتے ہیں کہ امام معاول " نے فرمایا: ب فک فدا اپنی بادشائی شن میکا وجہا ہے۔ پس اس نے اپنے بندون کو اپنی معرفت کروائی، پھراپنے امر کو ان کے سپر دکر دیالور بہشت کو ان کے لئے جائز کردیا، پس آ دمیوں اور جنوں شن ہے جس کے دل کو بھی فدا پاک کرنا جا بہتا ہے اسے ہماری والایت سے آشکا کر دیتا ہے اور جس کے دل کو فراب کرنا جا بہتا ہے اسے ہماری معرفت سے دور دکھتا ہے۔ پھر فرمایا:

یا مفضل والله ما استوجب آدم ان یعطقه الله بیده وینفخ فیه من روحه الا بولایة علی و لا روحه الا بولایة علی و ما کلم الله موسی تکلیماً الا بولایة علی و لا الهام الله عیسی بن مویم آیة للعالمین الا بالمختفوع لعلی "اے مفضل آ دم اس لائل ند بوا کر خدا اسے اپنے اتھ سے پیدا کرے اور اس شی اپنی روح پھو کے محرفل کی والیت کے ساتھ اور سوکی " کے ساتھ فدائے کی آئی دول بھو فدائے کا مختبل کی محرفل کی والیت کے ساتھ اور فدائے کی بن سرتم کو عالمین کے کے فوا کے نشانی میں میں بنایا محرفل کے والیت کے ساتھ اور فدائے تالی کی برہے"

#### 11.7%

اجعل الا عو ما استاهل خلق من الله العظو اليه الا بالعبودية لمنا " كوئى يمى بهارى بندگ ك يغير ال لائق فيش بوا كدفها كى تظررهت اس كى طرف بوزا (الانتماس:١٣٣٣، برزالاتوار:١٩٣/١٣١مديد)

## کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی چیز دین ہے

(١٣/٢٨٢) مبائ الى تغير مى روايت وكركرت مي كركى في المام صاول سعوش كياه مل

آپ برقدا جاؤں ہم آپ کے اور آپ کے والدین واباؤ اجداد کے نامول کے ماتھ۔ اینے بھوں کے نام رکھے ایس کیا ہے کام جس کوئی فائدہ کاٹھائے گا؟

امامٌ ئے فرمایا:

أَقُ وَاللَّهِ وَهَلَ اللَّهُنُّ إِلَّا الْحُبُّ؟

"إل فدا كا مم كيا عبت كمالاوه مى كولى يخ وين بع؟"

خدا دبارك وتعالى فرما تا ہے۔

قُلَ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَالَّهِمُولِي يُحَيِّكُمُ اللَّهُ وَيَقْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"اگر خدا سے محبت كرتے مولو مرى الهاح كرو، خدا تهيں دوست ركے كا اور

تبارے كناومواف كردے كا"

( تغيير عياشي : ا/ ١٤٤ حديث ١٨ م يجار الالوار: ١٤/ ٩٥ حديث ٥٨ يغير بربان: ا/ ١٤٤ حديث ١٠)

ہاری ولاعت الله کی ولایت ہے

(١٣/٣٨٣) عُ مفيدًا مال اوكلين كانى عن المام مادل عالى كرت بين كرة ب فرايا:

وَلاَيُمَّا وَلاَيُدُ اللَّهِ الَّتِي لَمْ يَنْعَتْ نَبِيٌّ قَطُّ إلَّا بِهَا

" اواری ولایت اللہ کی ولایت ہے کوئی مجی کی اس ولایت کے بغیر مبوث لیس اوا" (امالی مقیر بودور ارور ہے وہ دیرارالافران ۱۳۹۲ مدے ہا ۱۹۱۸ مدے ہا امالی طوی انتقاد مدے ہا انجاس ۳۹)

ہماری ولایت تغویٰ کے بغیر حاصل ٹیس ہوگی

(١٥/٣٨٥) بري سنارق عن روايت ذكركر يرس كدامام صادق عليه السلام في

فيون من عاكم ووريمام كرف ك إدر فرايا:

اني والله احب ريحكم وارواحكم فاعينونا يورع واجتهاد واعلموا

ان والايعنا لا تنال الا بالورع

"خدا کی شم! مجے تمہاری خوشبو اور ارواح پیند بین تم درع (مینی واجبات کو بما لانے اور عرمات کوترک کرنے ) اور کوشش کے ساتھ دماری مد کرو" جان او کہ دماری ولایت آفو کی ویر دینز گاری کے علاوہ حاسل فیس ہو کئی۔

تم در هیقت خدا کے شید اور اس کے احکام کے ویرد کار ہوئم خدا کے عدد گار اور اولین و آخرین بٹس سے سبقت لے جاندا لے ہوئم نے دنیا بٹس ہماری ولایت کی طرف ودمروں سے سبقت لی اور آخرت بھی بیشت کی طرف سبقت حاصل کرد گے۔

ہم نے خدا اور اس کے رسول کی عنائت کے ساتھ تھیارے گئے بہشت کی عنائت کے لی ہے۔ بہشت کے ورجات حاصل کرنے کے لئے آیک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرویتم پاک اور ایکی طینت کے لوگ ہو۔ تمہاری عورتی ہی پاک طینت عورتی بیری، ہر مومنہ عورت ایک حور ہے، اور ہر موسی کے اولے والا اور کھے کروار کا ما لک ہے۔

(مَثَارِقَ الرَّوْارِ: ١٨٠م كَافَيْ: ١٨٣٨موري شه ١٥٥متوارا لِأُوارِ: ٢٠٢٥موري شه ١٠٠

### امام صادق" ہے ایک مینی کا سوال

(۱۲/۳۸۱) مفار کماب بسائر الدرجات ش فق کرتے ہیں کہ یمن کے علاء ش سے ایک مرد
ام جعفر مبادق کی مجلس ش موجود تھا۔ امام نے اس سے فریایا: اس یمنی بھائی! کیا

آپ کے بال علاء ہیں؟ اس نے عوش کیا: یال! حضرت نے قرمایا: آپ کے علاء کا
علم کس مدتک اور کس مقدار تک ہے؟ اس نے عوش کیا: اس حد تک کرایک دات میں
دو محدود کا سفر کر سکتے ہیں، یم ہے کے اثر نے سے قال نکا لیے ہیں اور کی الارش
کرتے ہیں (لیتی ایک جگہ سے دومری جگہ آ سائی سے کرسکتے ہیں۔

ینی نے موش کیا: دینے کے ملاو کا علم میں حد تک ہے؟ امام نے قرمایا: دن کے آیک سیجنے میں سورج کی آیک سال کی مسالات کے ہمار سلے کر لیتے میں بھیاں تک کرآپ اس دینا وسے بارہ برار جہان فے کر لینے بیں کدوبال کے دہد والے بیکن جائے کدفدائے آدم اور اللیس کو پیدا کیا ہے۔

اس نے مرض کیا: کیا ان جہالوں سے رہنے والے آپ کو جائے ہیں؟ معرت کے اربارا:

تعم بما الموجي عليهم الأولايتنا والبرأة من حلونا

" إل ان ير ماري ولايت اور ماريد وشنول عدوراري كم علاوه محدواجب توس كما ميا"

(بعارً الدرجات: ۲۱۱ صديث ۱۵ ما تخفياص: ۱۳۱۳ منطوالا أوار: ۱۳۹۴ مدين ۱۳۳ مدين ۱۲۹) ۲۸ مدين ۱۲۹)

شیعوں کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے

(۱۷/۲۸۷) علامہ کچلی بحار الانوارش کتاب فضائل العید سے تقل کرتے این کرام صادق نے اسے شیموں سے قرمالیا:

دياركم لكم جنة، وقيوركم لكم جنة، للجنة خلقتم والى الجنة تصيرون (اداك الاجتاعات ١٦٠١مالة ادام ١٦٠٠ما مداما ١٩١٠/١١ما مداما)

" تمارے کر تمیارے کئے جندہ این تمیاری قبری تمیادے لئے جند این تمہیں جند کے بیدا کیا گیا ہے اور تم بہات کی طرف جانے دائے ہو"

(١٨/٣٨٨) المام صادق قرمات إلى:

إِنَّ الْرَجْلَ لِيُحِبُّكُمُ وَمَا يَدُرِئَ مَا ظُوْلُونَ فَيُدْجِلُهُ اللَّهُ الْجَعَّةُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُنْجِمُنِكُمُ وَمَا يَدُرِئَ مَا فَقَوْلُونَ فَيَدْجِلُهُ اللَّهُ النَّالُ

" آیک فض جہیں دوست رکھا ہے اور قین جانا کرتم کیا کہتے ہو، خدا اے حمدارے ساتھ دوئی کی دیدے چند علی دائل کرے گا اور آیک فض تہارے ساتھ دعنی رکھا ہے اور تیل جانا کرتم کیا کتے ہوتو خدااے تمہارے ساتھ دعنی

ک وجہ سے دور ن عمل واٹل کرے گا"

(١٩/٢٨٩) في صدوق ابان بن تغلب على كرت بين كدام صاوق في مايا:

يَتِمَتُ اللَّهُ شِهْمَتُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَاقِيْهِمْ مِنْ فُلُوبٍ وَعَيُوبٍ مَنْضِرَةً وقد ووه ووقومة والمورد والمراجدة ووقومة المنافقة والمنافقة والمن

رُجُومُهُمْ مَسُتُرُواً عَوْزَالُهُمْ آمِنَةُ زَوْعَاتُهُمَ

" خدا نبارک و تعالی جارے شیعول کوان کے گنا مول اور جوب کے ساتھ تیا مت کے دن محشور کرے گاہ در حالا تک ان کے چرے روشن اور ٹروتا نے مول کے۔ ان

کی برائیاں پیشیدہ بول کی اور برطر رہے خوف سے محفوظ بول کے"

ان کے نئے راستہ جموار اور تختیاں دور جوئی کی اور یا توت کے اونوں پر سوار ہوں کے اور قال پر سوار ہوں کے اگا تار جنت کے ارد کرد چکر کا نے جوئی کے ان کے جوئی کے ان کے جوئی کے ان کے جوئی کے ان کے جوئی اس کے اور دو کھانا کھانے ہیں مشخول ہوں کے درحالا نکد دوسرے لوگ حساب و کیا ب بیس کر فرقہ موں کے اور ان سے اعمال کے حصاتی ہو جھاجائے گا۔
حساب و کیا ب بیس کر فرقہ موں کے اور ان سے اعمال کے حصاتی ہو جھاجائے گا۔

( تاويل اللهات : ١/١٣٠٠ مديد ١٩ يشميريه بال: ١٣٧ ٤ معديدة ١ ما لحاس : ١٣٥/١ مديدة ١٢٧)

(٢٠/٣٩٠) سيدشرف الدين في آب فعائل الآيات اور يحوالي تعيرير بان في ابان ت

نقل كرتے إلى كدوه كرتا ہے: ش نے الم صادق " ہے الى آيت ( فَلا الْحَعْمَ الْحَدَّمَ اللهِ الْحَدَّمَ اللهُ الْحَدَّمَ اللهِ اللهُ الْحَدَّمَ اللهُ ا

امام نے قریمیا:

لَكُ رَقْبُةٍ. (سيندايت)

"غلام كوآ زاد كرناسية"

الناس مماليك التار كلهم اليرك وغير اصحابك الفككم الله منها

" سب كرسب لوك دوارخ ش كرفآر بين موائد هير اور هير عدد والتول كرف المفائد في الرب آزاد كرد إجد ش في موش كيادك في في ما يدر كا مورسة شي دورخ كي آك سه آزاد كيا به "" آپ في لمايا:

بولايتكم أمير المومنين على بن أبي طالب عليه السلام وبنافك الله رقابكم من النار

"امر الموشين في الن اني طالب كم ما تح تماري عبت اور عامى وجد حميل ووز خ از داد كيائ

(١٦ عدل الواد ١٩٠٠ عدد ١٩٠٠ إن ١٩٠٠ مدد ١٩٠١ والاواد ١٢٠٠ (١٢ ١١٠٠)

## كرويش بهلي شيعه إل

(١١/٢٩١) مفاركاب بسارًا الدجات على الم صافق" على كرت بين كرآب فرالما:

ان الكروبيين قوم من شيعتا من الخلق الاول جعلهم الله خلف العرش لو قسم تور واحد منهم على نعل الارض لكفاهم

" كروكل المارے پہلے شيون ش سے إلى، ضائے ان كو ارش كے يہتے مكر ول ہے۔ ان ش سے ايك كا لور اگر الل زمن بر تختيم كيا جائے قو سب كے لئے كائى اوكا ـ كار آپ ئے قربانا: جب مؤل " نے ضاسے و يكنے كى ور قواست كى تو ضائے ان كروكل من سے ايك كو كلم ويا كر اس بياز براينا علوه وكھائے، جب اس نے اينا علوه وكھايا قو بياز زمن كرما تھ باير اوكيا"

(بسارً الدوات: ٣٠ مرعة عامالافار: ٣٠٠/٢٠ مرعة المحير بريان: ٣٥/١٠ مرعة ٥

## معرفت المم صادق"

(۲۲/۳۹۲) مشہور ضلیب و واحظ مائ مل مردی قراسانی نے ۱۳۹۹ اجری سات معادی الاول

الم نزرايا: كيام مح يهاما ياج مداس فرض كا: إل

المامّ نے خدمت بیل موجود اسے اسحاب سے قرابلیا: اسے دجلہ چی میک دورانبول نے معرب کا تھم مانتے ہوئے اس بوا مع فض کو وجلے ش میں کے دیا۔ اس طعا کے بندے لے جب بدو يكما لا شور كانا شروع كرويا اور يالى كدرميان باتع يادل مادف كا اور جرنا موا يال س بابرة حميا اوريزاتجب كرنے فك كدلائم نے ال طرح كا تكم كول ديا ہے۔ لمائم نے ووبارہ تكم ويا ك اے چرد جلہ میں چینک دور اوگوں نے اسے پکڑا اور دجلہ میں چینک دیا سے بوڑھافنس غنے سے ٢ كر بكولا بوكيا اوراس في يدور يدائي كلمات مدس الكال يجاس كيم وكابركرد تعداس مرجبة مى ووصل سدوجارس إجرام كإاورام أو ما جملا كين لكارجس كى اس سام توقع نہتی۔ دائم نے تیری بار مراسے وجلہ بھی میکھنے کا بھم دیا، تعوذی ویر بعد اس بوزھے لے اسيط آب كوياني على ويكها اوراب ال على جرف كى طاقت شروي فى مدريات وجلدكى موجل اسے دجلہ کے درمیان لے جا تکی تھیں۔ وہ بالکل ٹا امید ہو چکا تھاء لمامؓ نے ہمیں اسے ویکھا کہ اس میں جرنے کی طاقت تھی وی اور با برقی کال سکا تو اینا کر عائد ہاتھ اس کی طرف بدها یا اور اے یانی سے باہر لکال ایا جے علی یانی سے باہر آیاء است آپ کو صفرت کے قدمول بر کراویا اور اظہاد کرنے لگا کہ امام کو ایجی طرح کھان لیا ہے۔ اس کے پاس کھڑے لوگوں نے اس سے ہے چا، کیے چھانا ہے؟ اس نے وش کیا: جب می حرنے سے وائز آ کیالد مجے بنتین او کیا کہ اب ش باذك بوجاؤل كا اور في فيل سكاء برطرح كي اميد فتم موكى أوش في ضاكو يكاما مياني كي جرين وكليدى والا في اور مانس بقر عوف والي في كرير عدما عند يد عدور او كا- يس

نے اہام صادق" کو دیا تھا کہ چدے مشرق ومغرب میں چھائے ہوئے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی چزکوش نے شدہ محما اور صفرت نے مجھے جات دی اور اکال لیا۔

### مقام محت الل بيت

(٢٢/٢٩١٢) سيد باهم عراني قدس مره كماب معالم الزلقي ش أبيشريف

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّا يَهُمْ صَلَّمُ إِنَّ عَلَيْنَا مِسَايَهُمْ (١٣٠١٥هـ: البت ٢٣٠١٩)

ب تنك ان كى بازگشت مارى طرف ب

"ب فک ان کی بازگفت ماری طرف ہے اور ب فک ان کا حماب مارے درے"

کی تغییر ہیں امام صادق علیہ السلام سے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب خدا لوگوں کواکیک و تنظ مکان ہیں جمع کرے گا تو ہمارے شیعوں کے حساب ہیں در کرے گا۔ ہم خدا سے موش کریں گے: اے خدا ایہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اس وقت خدا جادک و تعالیٰ فرمائے گا:

قَدْ جَعَلْتُ أَنْزَهُمْ إِلَيْكُمْ وَقَدْ صَفَّتُكُمْ فِيْهِمْ وَخَفَرْتُ لِمُسِينِهِمُ ادْحُلُوهُمُ الْجَنَّةُ بِغَيْرِ حِسَابٍ " میں تے ان کے معالمہ کو تبھارے میروکیا ان کے متعلق تبھاری شفاعت کو تعل کیا اور این کے گرنا میمروں کو معالف کرویا ملوران کو اضرحساب کے جنت میں نے جاؤ" (معالم الراقی: ۱۸۵۸ مارولی الایات: ۱۸۸۸ معدیت ۲ بختیر بر بان: ۲۵۲/۴)

امام صادق عليه السلام

(۱۵/۲۹۵) کر بن جریر طری گراب نواور المجوات ش تیس بن خالد بن آل کرتے ہیں کہ اس نواد کرتے ہیں کہ اس نے کہ اس نے کا اس نے کہا : اس نے کا اس نے کہا : اس نول کے ماتھ میر نوی کے جار اور یا کس باتھ سے قبر کی والوادوں کو بادوں اور آسانوں کا بلند کرتے ہوئے فر الما:

الله جَعَهُو آلَا نَهُو الْآغُودِ النَّاصَاحِبُ الْآيَاتِ الْآظُمَوِ وَأَنَّا ابن هَبِهُوْلَ هَنَّلُ "" يَمْن يَعْمُر بول، ش آيك مجرادر إبول، ش ردَّن وواضح مجزات كا ما لك بول اور ين حنَّ وصينَ كا بينا بول"

(لوادر أعج الدين المويث الوقال الدارة ١٣٦٠ مديث المعاين العاج: ١١٥/٥٠ مديث

اگر جا موں تو سورج کو تیری آ محصول سے چمپالوں

(٢٦/٣٩١) يزايرايم عن سعد الل كرت ين كرده كية بي على في المام صادق" س

اوش کيا:

الْقُهِرُ أَنْ تَمَسُّكَ الشُّمُسَ بِهَاكُ؟

"كياآب قردت ركع إن كرمورة كالإ إلحد عدك لين"

حفرت نے فرمایا:

أَوْ هِنْتُ لَحَجَبْتُهَا عُنْكَ

"أكرش جا ول أوسورج كوتيرى أتكمون سے جميا لوك

میں نے ووش کیا: ایرا کرکے دیکھا کیں۔ ٹی نے دیکھا کہ حضرت نے سورج کوالیے

سمجرة لما ين من ولك سى جانورى لجام كو منها بيس سورة سياه ووكيا اورجيب كيا- معرب كاب معرو تمام الل ونها كى آن كول مك سائد والتي والديد المرامام في استعاد ديا اوروه الى اسلى حالت ير ولا كيا- (ادرأي استنجار مديده دال الدينة الماسيدة مديد المان الدينة ١٩٥٠ مديد د)

## الم صادق كاليخشيون كي اليتخدلانا

(١٤/٣٩٤) نيز اليمدين والل سيال كيا ب كروه كيتا ب: ش الأم صادق" كي فدمنديش الله كرآب اج لك اور چل ك اور جيب كارتورى ويرك بعد واليس آئ اور ساله مجود كا تازه كها كرآئ اور فرايا:

كانت رجلى اليمنى على كعف جبرائيل واليسرئ على كعف ميكائيل حتى لحقت بالنبي وعلى وفاطمه والحسن والحسين وعلى والمعلين وعلى وابى عليهم السلام فحيوني بهذا لي ويشيعني السلام فحيوني بهذا لي ويشيعني

(الواورالهج الند:١١٩ مورث مولال البارة: ١١٠ مورث مديد الموات ١١١ موريد)

قمام لعمات اللي اللي بيت ، قائم زمال اوران كرماتهيول كي فيرس بيل (١٨/٣٩٨) نيز دادورتي سي فقل كيا به كروه كينا به ايك فنس امام ماول كي فدميد ين شرفياب اوا اور عرض كيا: آپ كاهم كس حداوركس مقداد تك به ؟ آپ ني فرمايا آپ كاهم كس حداوركس مقداد تك به ؟ آپ ني فرمايا آپ كهاس ديس آپ كه موالول كي مقدارك مطابق ياين بم آپ كه قمام موالول كي جواب ديس كم اور تم جو كي وجهو كه ده بم جائع ايل اس في عرض كيا: يه بانى كا دريا به كما اس كم اور تم جو كون ي جو كهاس داري كما اس كم اور تم جو كون ي دريا به كما اس كم كون ي دريا به كما اس كام كون ي دريا به كما اس كم كون ي دريا به كما اس كم كون ي دريا به كما اس كم كون ي دريا به كما

امام صادق علیہ السلام نے قرمایا: بال، کیا تم پیند کرد کے کہ اپنی آ تھوں سے دیکھویا مرف اپنے کا نون سے سنتا پیند کرد کے اس نے مرش کیا: میں آتھوں سے دیکھنا پیند کروں گا، کیونکہ کان بھی چڑکو سفتے ہیں لیکن پچھانے ٹین ہیں، جبکہ آتھ سے جو دیکھا جائے، دل اس کی گوائی دیتا ہے اور انسان کے نزد یک وہ چڑ ثابت ہو جاتی ہے اس وقت امام " نے اس فنص کا باتھ بکڑا اور کال پڑے یہاں تک کے دریا کے کنار سے جا پہنچہ آپ نے ودیا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا:

ايها العبد المطبع لربه اظهر ما فيك

"اے خدا کے فرما نبروار بندے جو مجھے تیرے اعمد پیشیدہ ہےاہے گا ہرکر۔"

ا جا تک دریا گرائی تک پہٹ گیا اور انقدے ایما بالی خودار ہوا جو دودھ سے مفید ر ، شہد سے زیادہ بیضا، ملک وائیر سے زیادہ خوشیودار ادراددک سے زیادہ لذیذ تھا۔ اس فیس نے مرض کیا: یا ایا حیداند؛ مس آپ بر قریان جاداں، یہ پائی ان اوصاف کے ساتھ کن کے لئے ہے؟ اورکون لوگ اس سے فائدہ افیا کس کے؟ آپ نے فرمایا:

للقالم وأصحايه

"بيهم الل بيت اللهم السلام كواتم اوران امحاب كو الح ب" المحض في مرض كيا: كم زماف عن ؟ آب فرمايا:

اذا قام القائم هليه السلام واصحابه نقذ الماه الذي على وجه الارض حتى لا يوجد ماء فيضح المومنون الى الله بالشحا فيبعث الله لهم هذا الماء فيشربونه وهو محرم على من خالفهم

" جب تائم طيد السلام الين اسحاب كي مراه قيام فرما كي كو و دين ير إلى المتم مر بالكو الدين ير إلى المتم مر بال على الدين المركة الدين المركة الدين المركة ال

پر اس محض نے اپناسر بلند کیا، تو ہوا میں ایسے محفظ دن کو دیکھا، جن پر زینیں کی ہوئی ہیں اور لگا میں چرسی ہوئی ہیں۔ امام صادق سے ہوچھا یہ محدثہ سے کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

هذه خيل القام وأصحابه

" پے حفرت قائم" اوان کے اصحاب کے کھوڈے ٹیل"

اس فض نے عرض کیا: کیا جس ہی ان پر مواد ہوں گا؟ آپ نے قربایا: اگر تو صفرت کے درستوں کو دوست رکھتا ہوتو سوار ہوگا۔اس نے عرض کیا: کیا شن بھی اس خوش عرد پائی سے پوس گا؟ آپ نے فربایا: اگران کے شیمول میں ہے ہوگا تو بچے گا۔

(ولأل الإلمنة ١٥٩/٢: ١٥١ من عن ١٥٩/٢: الما المن عن ١٥٩/٢: ١٥١

ا جمال صرف الل بیت کے شیعوں کے قول بیں (۲۹/۳۹۹) کلین سم آپ کانی بھی امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے شیعوں سے فرمایا:

گرآپ نے فربایا: جب ایسا ہوگا اور تہاری موت کا وقت آئے گا تو رسول خدا اور اہمر الموشین ، جرائیل اور موت کے فرشے کے ساتھ آئیل گے۔ اس وقت حضرت ملی نزدیک آئیل کے اور موض کریں گئے: یارسول اللہ ایسے تھی ہم اہل ہیٹ کو دوست رکھتا تھا، ایس آپ اے دوست رکھیں۔ رسول خدا جرائیل ہے فرمائیل گے۔ اے جرائیل آپے تھی خدا، اس کے رسول اور اس کے رسول کی آل کو دوست رکھتا ہے اسے تم دوست رکھو۔ جرائیل ، مزرائیل مسے فرمائیل سے فرمائیل مے فین کن جا ہے تھا۔ اعامی والعت کا دنیا کے ساتھ قیال کیا ہے گر ونیا اور جواس میں ہے وہ کیا ہے؟ آیا دنیا چید ہر نے اور لباس گئن کرائے بلن کو چمپانے کے علاوہ اور کوئی چیز ہے؟ لیس عامری والمت اور مجتب حیات ابدی اور ما گی خوش مختی کا سرچشہ ہے"۔ (تحد احول : ۲۲، عاملاؤور: ۱۲۵ معاملات سے عدد عدد)

#### آخرت شودنا كامثال

مؤلف قرائة إلى كرصعت تدى عن دادد الماسي

مالنتيا في الاعرة الاعل ما يجعل احد كم أصيعه في اليم فلينظر يسم يرجع (رونية الواطن: ١٩٦٠، عادلاؤار: ١١٩/٢عر الواطر: ١٥٠/١٥)

" آخرت میں وہا کی مثال ایے ہے کوئی اپی آگل سند میں ڈائے۔ پھر اتھ کو کننے والے اور باتی سمند کے بائی کے دومیان قاتل کرے کہ کتاہے"

### عاكم يمذي

(۲۲/۳۰۲) کلین کافی ش عروی برید ہے دوارت کرتے ایل کدوہ کہا میکہ ش نے الم

صادق ہے موش کیا ہے آپ نے فرایا: کی دور کر سام کو وز اس میشور دور میں

كُلُّ دِيْهِ عِنَا فِي الْجَدَّةِ عَلَى مَا كَانَ فِيهِمْ؟

"امارے شید جس طرح کے جی افغال دیکتے ہیں گےان کا ٹھکا اجت ہے"

آپ نے فریایا: یک آس کی تعدائی کرتا ہوں کر گئے ہے۔خدا کی تم وہ سب بہشت میں ہوں گے۔ یس نے عرض کیا: آپ م قریان چاؤں، ان کے گناہ زیادہ ایس اور کمی تو گناہان کیرہ کرتے میں آپ نے فریایا:

اما في القيامة فكلَّكم في البعة يشقاعة النبي المطاع او وصى البي ولكني والله اتَّحَوَّفَ في البرزخ ساتھ ، جس کی اطاعت کی جانی جاہیے ، یا ان کے وصی کی شفاعت کے ساتھ ، لیکن خدا کی منم ایس عالم برزخ میں تمیارے یارے میں ڈوٹا ہون۔ میں نے عرض کیا: برزخ کیا ہے؟"

القبر منذحين موته الى يوم القيامة

ووقبرب لین موت سے لے كرروز قيامت كودت كويزرخ كتے إلى-

( وَلَيْقَى: ٢٠١١ معرفة المتحاولل أواد: ٢ / ٢٥ معرفة ١١ التَّفيرير بان ٢٠/١٠ معرفة ٢

### منكرولايت ائمه كا كوئي دين نيس

(۳۰/۳۰) کلین کانی می اور تھے مین مسعود حمایتی تشییر حمای میں عبداللہ بن ان بالا فور سے لفل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صاوق سے حرض کیا: میں اور تول کے ساتھ بیشتا الحقیٰ ہوں تو ایسے او گوں سے ہوا تھی کرتا ہوں، جو آپ کی ولایت اور محبت فیس کرتا ہوں، جو آپ کی ولایت اور محبت فیس کرتا ہوں، جو آپ کی ولایت اور محبت فیس کرتا ہوں اس کے یاوجود وہ نوگ امانتدا راور اسپنے وعدوں کو وقا کرتے ہیں۔ البنتہ کی وہ لوگ جو آپ کی محبت اور ولایت رکھتے ہیں کیس اس کے پاس امانتداری میں کی اور وعدوں کی پاسداری کیس ہے۔

ابن جنوركيت بي كمام صادق ومعالاتكه بيشم وت مقد مرس ماسنم موكي اور

#### فقے سے بیری طرف دیکھ کر قرمالا:

لا دين لمن دان بولاية امام جائر ليس من الله، ولا عنب على من دان بولاية امام عدل من الله

'' بو گفت ایسے امام کی والایت کا کائل ہوجو طالم اور ضا کی طرق سے نہ ہوتو اس کا کوئی وین کیل ہے، اور جو گفت اللہ کی طرف سے خف شدہ امام عاول کی ولایت و محبّت رکھتا ہو، اس پرکوئی طامت اور سرزیش جیس ہے'' راوی کہتا ہے: ش تے عرض کیا کہ وہ گروہ دین قیس دکھتا اور ہے گروہ طامت وسرزلش کے قابل فیس ؟ حفرت نے قربایا: بال اوہ لوگ دین قیس دکھتے اور ان کو سرزلش فیس کرنی جا ہے۔ چرا کے نے فربایا: کیا تھے خدا کی کلام فیس تی جس ش فرباتا ہے۔ اَللّٰهُ وَلِيُّ الْلِيْنَ آمَنُوا يُنْهُو جُهُمْ قِنَ الطَّلْمَاتِ إِلَى النَّوْدِ

(موره بقره: آيت ڪه)

" خداان کا سر پرست اور ولی ہے جوابیان لائے ہیں۔ خدا ان کوتار بھیوں سے
نور کی طرف نے جائے گا " بینی ان کو گٹا ہوئی کی تار کی سے قوید کے تور کی طرف
لے جائے گا۔ اس ولایت کی ویہ سے جوخدا کے تحقی امام عادل کی ان کے دلوں
میں ہے۔ اس کے بعد ضدا تیارک و تحاتی فرما تا ہے۔

وَالَّلِيْنَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّافُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النَّرُدِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

(الإسائِرة) عدد 144)

'' وہ جو کافر ہیں ان کے سر پرست اورولی طافوت اور شیاطین ہیں خدا ان کو تورے تاریکیوں کی طرف لے جائے گا''

رادی کہتا ہے: یس نے عرض کیا: خدا کے فرمان (وَاللّٰهِ اَن کَفَرُون) ہے مراد کافر لوگ فہیں ہیں؟ حضرت نے فربایا: کافر کے لئے کفر کی حالت میں کونیا فور ہے جو اس سے خارج کرے اور تاریکی کی طرف لے جائے گا؟ بلکہ خدا کی مراد وہ لوگ بین جن کے پاس اسلام کا فورموجود ہے، لیکن چوکہ انہول نے حق کی چودی فیک کی اور خدا کی طرف سے میمن نہ کتے ہوئے کالم اور خاصب کی پیشوائی کو قبول کیا ،اس ناحق ولایت کے ذریعے سے دہ فور اسلام سے خارج موکر کفر کی تاریکی کی طرف ہے جانمیں کے اور کافروں کے ساتھ آتی جیٹم کے حق دار ہون کے جیسا کہ خدا فرما تا ہے۔

أَرُّ لِيُكِّ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ قِيْهَا خَالِلُوْنَ ﴿ صِورَهُ بِقُوهُ: آيتَ ٢٥٤)

A TO THE PROPERTY OF THE PROPE

ب حمل مارے شید ایک محکم اور مضبوط رائے پر ایل

(۱۳۳/۱۲۰۱۳) طبري نے كاب بين المسطق عن مذاف كان مصور الله كا ب كدود كبتا ب:

مين الم صادق" كي خدمت من موجود تها كراك فض صفرت ك ياس آيا ادرعرض ک کرآ پ پر تریان جادل محرا ایک بھائی ہے ہوآ پ کو دوست رکھتا ہے اور آ پ کے عزت و احرام میں کسی متم کی کوائی فیس کرنا۔اس میں جوجیب ہے = یہ ہے کدوہ شراب ویتا ہے۔امام صاول" نے فرمایا: بے فک بدایک بہت ہزا حیب ہے کہ جاما ووست شراب خوری میں جملا ہولیکن كيا تو جابتا بكرايس فض كمتعلق تخير بناؤل جوال سديدر بي ايس وه جو فابر بظامر جارے ساتھ وہنی کرتا ہورہ اس سے بدرتہ ہے۔ بدکک موشن کے درمیان جو تض کم ترین مرتبدہ ورجدر کما ہے اور بہت تر ہے ایسے دوسوافراد کی ان بھی سے شفاحت کرے گا جو بہت اور ذلیل نیں ہے۔ لیکن اگر مات آ سالوں مسات زمینوں میں رہنے اور سات سمندروں میں رہنے والے ایک ناصی ( اینی مارے ساتھ تھلم کھلا دھنی رکھے والے ) کی شفاعت کریں تو تبول نہ ہوگی۔ بید جوات کہاہے ، پیخس اس دنیا ہے تیں جائے گا مگر ہے کہ آب کرے یا خدا اسے کی تم ک زماری یا جسمانی تکلیف می جلا کرے تاکہ اس وبیلہ ہے اس کے گناہ فتم ہو جا کیں۔ جب خدا ک طاقات كري اواس كي كردن يركوني كان تدووي الك المار عشيعه أيك كاكم اورمضوط راست یر ہیں اور معاوت وخوش بختی کے ماہتے پر گال رہے ہیں۔ پھر قرمایا: میرے بزر کوار نے بار بار فرمایا ہے۔

احيب حييب آل محمد وان كان مرهقا ذيالا وابقض بفيض آل محمد وان كان صوّاما قُواما

" آل الرائد كالم ورست كودوست وكموماكريد كناه كار أدر بست فض كيول شهود أدر وهمن آل الدائد وهمن وكمو ماكريد زياده تمازي اور مدره وارس كول شهو"

(چر<del>والعطق</del>:۲۸میمارالاتوار:۲۸/۲۸امدی۵۴۵)

#### خدامومنین کا سر پرست ہے

(٣٥/١٠٥) على بن ايرابيم في قرين يزيد القل كياب كدامام صادق من فرمايا:

انتم والله من آل محمد

" خدا کی متم تم آل محر علیهم السلام عمل ہے ہو"

وہ کہتا ہے میں نے عرض کیا: میں آپ پر قریان جاؤں۔کیا خودان سے ہوں؟ آپ نے قرمایا: بان! خودان سے ہو، اورائ کا تین بار تکرار کیا۔ پھرانہوں نے میری طرف ویکھا اور میں نے حصرت کی طرف دیکھا تو ہی وقت حضرت نے فرمایا: اے عراف خدا تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما تا ہے:

إِنَّ أُولَىٰ الْدَّامِي بِإِيرَاهِيمَ لَلَّلِينَ الْيَهُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ آلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

" ب فنک ایرانیم کے فزدیک قرین دہ اوگ ہیں جو س کے دوروکار ہیں اور پھر تغیر اور ایرا عمار ہیں اور فعا موشن کا سر برست ہے"

(تغييرتي: 40 يَغيير بريان: / ١٦٠ حديث المُغير مياشي ال ١٤٤ حديث (٢)

## ب شک آل محر محبت گناموں کو نتم کرتی ہے

(٣٦/٢٠١) المم مادق عدوايد يولى بي كراب فرايا:

ان حبنا اهل البيت ليحط اللفوب عن العباد كما تحط الريح الشديدة الورق عن الشجر

'' ہے شک دواری عمیت بندوں کے گنا ہول کو اس طرح گراتی ہے جیسے تیز ہوا ورخت سے چوں کو گراتی ہے''( تواب الالال: ۱۸۵۰ء اداراز اور ۱۲۲/ ۲۸ مدیث ۹)

المصادق" سے ایک مسئلہ

سلدے بارے میں موں یو ہو ہو ہے سات ہوے ہوروں سے اور اس سے ایکٹر جاتا جب فضے کی وجہ سے اور آر جاتا جب آتا جب آتا جب آتا جب اس معد خداد اور آر جاتا جب آتا جب آتا جب اس معد خداد اور آتا جمال کی دک گل۔

اس کے بعد معفر سے نے قرمایا:

لو شنت لقلبتها على من عليها، ولكن رحمة الله وسعت كل شعى "اگرش چامون تو زين كوالل زين پرالنا كردون، ليكن شداكي رحمت مرچزكو

الين احاطرش لي موت ب-"

( تواور المجر است: ١١٨ عديد ٢١٥ ولاكن الدحد: ١١٠١ عديد ٢١٥ /٥٠٠ عديد ١

#### على بن مبير ومحبّ آل مُحرّ

(۳۸/۴۰۸) این شرآ شوب مناب مناقب ش مسين من محد القل كرت بين :

وہ کہنا ہے کہ کی بین مبیرہ کو رفید پر خصد آیا تو اس نے محرت المام صادق " کے زیر سامیر بناہ لے لی۔ امام نے اس سے قرمایا:

انصرف اليه واقراه منى السلام وقل له: إنَّى اجرت عليك مولاك رفيد فلا تهجه بسوء

''اس (علی بن میره) کی طرف فیٹ جاؤ ادرا سے میری طرف سے سلام کہو کہ میں نے تیرا غلام حری پناہ میں دیا ہے، اس سے براسلوک شرکرنا''

رفید کہتا ہے: راستے ٹی آیک صحوائی حمر بی تھے سے طا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ ٹیں حیرے چہرے ٹی آئی ہوئے کے آٹاد و کجو رہا ہوں۔ پھراس نے کہا: اپنا ہاتھ لگالو، جب اس نے ویکھا تو کہا: تیرے ہاتھ سے بھی تیرے آئی ہوئے کا پیدی کل رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا: اپنی زبان باہر تکالوٹا کہ دیکھوں۔ جب اس نے میری زبان دیکھی تو کہا: جہاں بھی جانا چاہے ہوجاؤ ، تجے کوئی خطرہ تیں ہے، کیونکہ تیری زبان پر ایسا پیجام ہے جے اگر ہڑے ہوئے کہا: وں کے

إس لے جاؤلو حرب قض من آجاكي م

رفید کہنا ہے: بیں نے اپنا سفر جاری رکھا جب بیں علی بن ہیرہ کے پاس مانچا تواس
نے فررآ جھے میرے آل کرتے کا تھم صاور کیا۔ یس نے اس سے کیا: جلدی نہ کر تو نے تو جھے ٹیس
پار اور نہ جھے پر ظلبہ حاصل کیا ہے بلکہ جس خود حیرے پاس آیا جول۔ جھے اچازت دون میرے
پاس تیرا ایک پیغام ہے جو تھے پہنچاؤں۔ اس کے بعد جومرشی ہو کرنا۔ جب اس نے وہاں موجود
لوگوں کو پاہر جانے کا تھم ویا تو بیس نے اس سے کہا: حیرے موانا نے تھے سلام جیجا ہے اور فرمایا

رفید کہتا ہے: جب میں نے امام کا پیغام اس تک پہنچایا، تو اس نے کہا: تجے خدا کہم! کیا جعظر بن محد علیما السلام نے ایسے قرمایا ہے اور انہوں نے جھے سلام بھیجا ہے؟ میں نے مشم کھائی اس نے اپنی بات کا تین باد تکرار کیا اور میں نے اسے جواب دیا۔ گراس نے میرسہ باز دوں کو کھولا اور کہا: ایجا میرے لئے کائی تمیں ہے بلکہ جو پھھ میں نے تیمرے ساتھ کیا ہے دیسے بی تو میمرے ساتھ کر۔

(الناقب:١٨/ ١٩٣٥، يمارال قوار: ١٨/ ١٥ عاصريف عاما كافي: ١٨/١١ع صنيف ١٠ الكافي: ١٩٠/ ١٩ عصريف؟)

### اہام صادق کا اپنے محب کے کیے تخد

(٣٩/٢٠٩) قطب راوعري كاب خرائج شي داؤدرتي ي تقل كرت بي كدوه كهتاب:

یں امام صادق" کی خدمت مبادک میں شرفیاب تھا ،آپ نے جھے سے فرمایا: کھے
کیا ہوا ہے میں تیرے چیرے پر پریشانی کے آٹاد و کیدریا ہوں؟ میں نے عرض کیا: میرے اوپر
بہت زیادہ قرضہ ہے جس کی وجہ سے میں رسوا ہوریا ہوں اور اب اداوہ کیا ہے کہ سمندر کے رائے
اپنے بھائی کے پاس جاؤں۔آپ نے فرمایا: اگر جانا جا ہے ہوتو جاؤ، میں نے عرض کیا: مجھے اس
سفر میں سمندر کے طوفان سے ڈرگلما ہے۔ حضرت نے فرمایا: جو خدا نظی میں تیری حفاظت کرتا ہے
سفر میں سمندر کے طوفان سے ڈرگلما ہے۔ حضرت نے فرمایا: جو خدا نظی میں تیری حفاظت کرتا ہے
سفر میں سمندر کے طوفان سے ڈرگلما ہے۔ حضرت نے فرمایا: جو خدا نظی میں تیری حفاظت کرتا ہے

پا بازند. بره انتها زرزمی ندامرند ادچار زه ایست اسار

ولا اخضرت الاشجار

"اے داؤدا اگر بمرانام اور دوح تدہوئے تو شغیری میشنمی، شبکل بکتے اور شاق درخت سبر ہوئے"

واؤد کہتا ہے: ش نے سمتدر کا سفر شروع کیا، اور ایک سوجی دن کے بعد خدا کی مرضی
کے ساتھ میں ساحل تک بھی گیا۔ جعد کے دان ظہرے پہلے جب میں سمندرے باہر لکلاء اس
وقت آسان پر باول ہے، میں نے آسان سے زمین کی طرف آتے ہوئ ایک چیکے اور
کود کھا، اچا تک آیک آ ہتدی آ وازی کے اے واؤوا تیرے قرضہ کے اوا کرنے اور اس سے
چھٹازا حاصل کرنے کا وقت آگیا ہے، اپنا سراو پر کرواور پر بیٹان شہوتو محفوظ ہے۔ راوی کہتا ہے:
میں نے اپنا سراو پر اٹھا پا تو آیک عاصرے کا تول میں آئی کداس سرٹ ٹیلے کے بیچے جاؤ۔ جب
میں دہاں گیا تو سرخ سونے کے ووق دیکھے، جن کی ایک طرف صاف اور وومری پر تھا ہوا تھا۔

هَذَا عَطَاوُناً فَامُّنَّنَ أَوِ أَمْسِكُ بِفَيْرٍ حِسَّابٍ

" يه ادى طرف سے بخشش اور جديد إلى اسے اسے پاس ركو يا ووسرون كو عطا كردو بغير صاب ك " مارى الله على الله على ال

ود كرنا ہے: ش تے وہ ورق افعات اور سوچا كركى كونان كے متعلق شد بناؤل اور مدين والى كركى كونان كے متعلق شد بناؤل اور مدين والى آھيا اور امام صادق کا كی خدمت بن حاضر اواء آپ مدين والى آھيا اور امام صادق کا كی خدمت بن حاضر اواء آپ لئے جھا وہ سونا نے جھے سے فرمایا: اے واؤد! ہماری طرف سے قو جربہ اور تخذ وہ لور تھا جو تیرے لئے چھا وہ سونا میں تھا جو تو نے خیال كیا ہے، لیكن چرائى ہے تیرے لئے مبارك ہو۔ یہ تیرے عظیم رب كی طرف سے تخذ اور جربہ ہے ہى اس كا حكم اواكم و

داؤد کہتا ہے: بیں نے معفرت کے خادم معتب سے اسمن تھے کے بارے بیں او چھا: اس نے کہا: پاکش اس وفت جب حیرے ساتھ واقعہ فیش آیاتھا امام اسپے اصحاب کے ساتھ کفتگو فریار ہے تھے بیش جمران اور حیدالائلی وہاں موجود تھے، معفرت نے اپنا دخ انوران کی طرف کیا اورج پکھ تونے کیا ہے ویے بی ان سے قرمایا اور جب نماز کا وقت موا توز شے اور ان کے ساتھ نماز برامی۔

وا کو د کہنا ہے: ہیں نے اس واقعہ کے متعلق ان سے او چھا: جن کے نام معتب نے لئے شے انہوں نے بھی یالکل ای طرع تن میزن کیا۔

(الْوَالِحُ الْمُرَاكِةِ وَمِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

جہاں ہم مول کے وہال عارے شیدہ ول کے

(۱۰۱/۳۱۰) قطب الدين راوندي كارتر شاب شرائح ش حضرت امام جوادهليد السلام سے ايك طويل صدیث و کرکرتے بی ہم بہال پراس یاب کے ساتھ مناسب منے کو و کرکرتے ہیں۔ حدیث کے دادی کھ بن دلید کہتے ہیں میں نے حقرت سے موش کیا کہ آپ کے ووست اورمحب آب ے جومبت رکتے میں ان کوال کا کوئی فائدہ ہے؟ معرت جواد فرمایا: المام صادتی علیدانسلام كا ایك غلام اور خدمت گذار تها، جب آب معید می وافل بوت تو وه غلام آ ب كى سوارى كو يكرُ ب ركمتا تھا۔ ايك دن غلام بيشا جوا تھا اور فچراس كيرساتھ تھا، و بال خراسان ك چىدسافرآئ اس قاقے سے ايك في نے ال قلام سے كها: اسے فلام إكم مكن ب كه الواسية مولات كي كدي مي ترى جكداينا غلام وكولين، عن ال كوفن عن ابنا تمام مال محي دے دول گا، اور سے یکی تجھے بتادول کے مرے یات ووقت میت زیادہ سے ۔ تو بیری وولت حاصل كرالے كا اور ش يبال امام كى خومت ش روول كا قلام نے كيا: ش امام سے ورقواست كرول كا \_ كارامام ك ياس كيا اورعوش كى: ش آب يرقريان جاول \_ آب كوميرى خدمت ياو ہے اور آپ جائے این کرش بڑی وہے ہے آپ کی خدمت ش مول اب اگر خدائے خراور بملائی میرے اور ٹازل کرنے کا اداوہ کیا ہے تو کیا آپ رکاوٹ ڈالیں کے اور آپ لیس جا ہیں مے كديش اس خيرا ور يمال أل كوماصل كرون؟ لهام تے قرمالا: ش خود تھے عطا كرون كا اور دوسرون

ب روكول كاساس ك بعد فلام في ال خراساني مردكا قصدامام س ميان كيا:

ا ہے تیول کر لیس کے اور تھے چھوڑ دیں گے۔

جب غلام جائے کے لئے تیار جوا اور اہام کی طرف پٹٹ کر سے پیل پڑا تو مطرت نے اسے آواز دی اور قرمایا:

أَنْصَحُكَ لِطُوْلِ الْصُبْحَةِ وَلَكَ الْحَيَارَ، قَاذَا كَانَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ كَانَ وَسُوْلُ اللّٰهِ مُتَعَلِقًا بِنُوْرِ اللّٰهِ، وَكَانَ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مُتَعَلِقًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَانَ الْأَيْمَةُ مُتَعَلِقِيْنَ بَأْمِيْرِالْمُؤْمِنِيْنَ وَكَانَ هِيْعَظَا مُتَعَلِقِيْنَ بِنَا يَدْخُلُونَ مَدْخَلَنَا وَيَرِدُونَ مَوْرَدُنَا

'' تحقیے بیں ایک لیمی خدمت گذاری کی خاطر تصحت کرنا ہوں اور افتیار تیرے
پاس ہے وجان لو! جب قیامت کا دان ہوگا تو رمول خدا خدا کے لورے ساتھ
وابستہ ہوں کے اور امیر الموشیق رمول خدا کی تھے دابستہ ہوں کے اور آئمدا طہار
امیر الموشیق کے ساتھ وابستہ ہوں کے اور ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ وابستہ
ہوں کے جہاں ہم وافل ہوں کے وہاں ہمارے شیعہ وافل ہوں کے اور جہاں
ہم واروہوں کے ہمارے شیعہ وہاں واروہوں گئے

غلام نے جب الام کی تعکوئی قو عرض کیا: جس آب کی خدمت جس ربول گااور
آ فرت کو دنیا پر ترجیح دوں گا۔ای وقت الام کی خدمت سے باہر چلا گیا اور اس فض کے پاس
آباس نے کہا اب تیما چیرہ اس وقت سے تعلق ہے جب قو الام کے پاس گیا تھا۔غلام نے
اسے الام کا فرمان سابااور اسے الام کی خدمت جس لے آبالام صادق علیہ السلام نے اس
کے اظہار محبّت کو تبول کرلیا اور فلام کو تھم دیا کہ بڑار دوہ ہم اسے دے وہ فض اٹھا اور الام کے ساتھ
الوداع کیا اور مصرت سے ورخواست کی کہ بھرے لئے دعا کریں۔انام نے دعا فرمائی۔ پس اس السح فض نے کہا: اے محرے آ تا! اگر میرے اٹھی وعیال کھ جس میرے معتقر نہ ہوتے تو میر کی خومت جس نہاوہ مربی اللہ خواہ شرمائی اور فرمایا: تو تم و محسد جس میرے معتقر نہ ہوتے تو میر کی خواہ ش کی خومت جس نہا ہوئے تو میر کی خواہ ش کی خومت جس نے ایک میں اور فرمایا: تو تم و محسد جس میں کرتے ہی خواہ بی خواہ شرمایا: تو تم و محسد جس

ودچار ہوگا۔ پھر ایک چیونا سا برتن ( حطر دان) جس پر کیٹر اتھا اور حضرت کا اینا تھا اسے سامنے رکھا اور جھے فرمایا: اے افغا فوہ مل نے نہ اٹھایا اور گمان کیا کہ آپ میرے اس کام ہے ٹاراض ہوں کے امام نے جھے دیکھ کرتیم کیا اور قرمایا: اس کو لے لوجھیں ضرورت پڑے گی۔ میں اہم کے پاس سے چلا کیا۔ افغاتی ہے میرے پاس جو سٹر کا فرج تھا تھے ہوگیا اور جب میں مکہ میں وافل ہوا تو جھے اس کی ضرورت پڑگئی۔ (افخر ان جا اللہ معان کا متحار الانوار: ۵۰ کے اس کے مدین کا

### جوایے بمسائے کا وفاع کرتے بیں وہ بہت کم بیں

مؤلف جوامر الموشين كرم بن بناه لئے جوئے ہيں ، بزے بجز واكساري سے كہتے ہيں۔ بزے بجز واكساري سے كہتے ہيں۔ برے مرا اور بر السياري سے كہتے اور بر السيان قربالا ہے اور الآہ ميں موائے بينى اور قبل حفا كى ہے اور المارى خدمت و وقت آپ نے اصان قربالا ہے اور الآل كى جو وقتاء كے بعد آپ سے ورخواست كرتا ہوں كماس الات كو جارے كے باق ركھاور آس ميں اضافہ قرباء اور ميں موق بھی جين سكتا كہ آپ نے جے بالا ہے اس صانع كرويں اور جے آپ نے زويك كيا ہے اسے دور كرويں، اور جے بناہ دى ہے اسے ليے ہمارا كرويں۔

بقبر ک لذنا والقبور تخیرة ولکن من بحمی العجوار قلبل
" میں نے آپ کی قبر کی پڑاہ کی ہے در حالانکہ قبر کی بہت زیادہ میں کیونکہ ہم
جانے میں کہ جوانے مساب سے دفاع کرتے میں دہ کم میں"

### امام صادق" كاليك غلام كونسيحت كرما

(۳۱/۳۱۱) کلین کآب کانی میں حفص نے قل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے: امام صادق کے اپنے غلاموں میں سے ایک غلام کو کسی کام کے لئے کتابا جب اس نے دیر کردی تو آپ اس کے میچیے محملے اور اسے ایک مقام پر موتے ہوا پایا۔ اس کے مرکے پاس بیٹھ مسکے یا فلان: والله ماذلک لک تنام اللیل والنهار؟ لک اللیل و النهار النهار؟ الله والله ماذلک النهار "اے قلان افدا کی تم، تیرے لئے جائز تین ہے کہ و دان دات موتا رہے بلکہ مجھے بائٹ لینا جا ہے دائت تیرے لئے ہائی شن آ دام کرو، اور دان دارے لئے ہائی شن آ دام کرو، اور دان دارے لئے اس شن ادا کام کرواور دیادی خدمت کرد"

مناه كيے معاف ہوتے ہيں

(الكافي: ٨ عمدعارال (١/١٤٠/١٥ سيد ٩٤)

(۳۲/۳۱۲) شاذان بن جرائل آباب فضائل میں کہتے ہیں کردوایت مولی ہے۔

اہام صاوتی ''حرم میں مقام ایراہیم میں بیٹے ہوئے تھے کہ آیک بوڑ حافظی جس نے اپنی عرکنا ہوں میں گذار دی تھی آپ کے باس آیاء دیکھنے کے بعد اس نے کہا: پر دردگار کے نزدیک ممناہ گاروں کے لئے کتنا اچھا شفاعت کرنے والا ہے۔ پھر خانہ کو بدکا بروہ پکڑا اور بیاشعار ہڑھے۔

> جَلالِ وَجُهِکَ بخق الْهَاشمي الأبطحي يخق ś الْذِكُر در پوسلي بخق الكمى البطل وصيه بكثق علي الطاهرين بحق الزكي البرا ابتة وامهما صلفوا المة يحق النبي عثى جلطم منهاج ¥١ المهدى القائم يحق المُسئ العياد خيطيتة طفرت

"اے ممرے سر پرست تیری عزت وآ بدوی هم ال باقی نسب کے تی کی هم،
جو مکہ بی آیا۔" اس قرآن کی هم جو اس پر وی کیا گیا ایا اس کے اس وی کے تی
کہ هم جو بهادر اور شجاع تھا۔ اور اولا و گئی بی سے پاک و معموم دو بیڈ ل کی هم!
اور ان دو کی پاک و طاہرہ ماں اور ٹی کی بیٹی کے تی کی هم اور ان اماموں کے تی
کی هم جنہوں نے ساری زندگی ایے جد برزرگوار تی اکرم کی چروی کی اور قائم
مہدی اے تی کی هم جو جابرت یا فت ہے اس گناہ گاریمے کے معاف کردے۔"

اس وقت ہاتف فینی ہے آ واز سنائی وی جو کدر ہا تھااے پوڑھے محض! تیرے گناہ

بہت بڑے ہے لیکن جن کو تونے اپنا شغیع اور واسط قرار دیاہے میں نے این کے احرام میں تیرے

تمام گناموں کو معاف کردیاہے اگر تو تمام اہل زمین کے لئے مفغرت طلب کرتا تو میں آئیں
معاف کر دیتا سوائے اس کے جس نے سائح نمی کی اونکی کے گوار کے ساتھ یاؤں کا لے اور انہیاء
اور آئی کے طاہرین کو آگی کیا۔ (فعائل این شوان این عارالا اور انہیاء

#### نماز، زکوۃ ، ج سے مرادکون ہیں

(۳۳/۳۱۳) سیدشرف الدین کماب تاویل آلآیات شل داؤد من کیرے قل کرتے ہیں کہ ود کہتا ہے: شل فے امام صادق" سے حرش کیا: کیا خدا جارک و تعالیٰ کی کماب میں نماز ، ذکو قادر نج سے مراد آپ ہیں؟ حضرت نے قرمایا:

نحن الصاوة في كتاب الله عزوجلٌ ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن البلد الحرام، ونحن كفية الله ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله، قال الله تعالى (فَايَدَمَا تُوَلُّوا فَقَمَّ وَجَهُ الْلَهِ) وَنحنُ الايات ونحن البينات (مرمة (مناهما))

"ا داؤد كاب خداش فرائد مراويم ين وكالا بم ين، روزه بم ين، و الم ين، شورام بم ين ، كعبة الله بم ين قبلة الله بم ين، كرجس كم بارك ニュ・エッル・ペノッツィーひ いにくりそ にんかん

يعات ليني نشائيال اور ولاك جم ين"

سماب خدایش بمانی دیدی بقلم وشراب قمار یازی وجوا بازی ، ادر غیر خدا جس کی لوگ برجا كرتے ہيں، اى طرح جابليت كے بتول، خون اور سور كے كوشت سے مراد مارے دشن اور ووسروں پر ہمیں برتری دی اور ایل طرف سے زہین اور آسان و ذہین کی ہر چیز برخزانہ وار بنایا۔ ہارے نئے خالف اور دشمن عائے۔ خدائے اپنے کاپ جس جارے نام لیے ہیں ٹوبھورت اور مجؤب ترین نام جواس کے باس تھے ان کولیلور کنایہ جارے لئے استعمال کیا ہے۔ ای طرح حارے وہمتوں کے نام بھی اپنی کتاب میں لیے ہیں۔اوران کے کئے فیسے نام بطور کنامیاوراشارہ استعال کے بیں جو خدااور اس کے بربیز گار بندوں کے نزد یک ڈیٹند تیں۔

( تأويل الآيات: ١٩/١ صيف ١٩٠٥ من والألوار ١٣/٩٣ من ١٣٠٠ من ١٣٠١ من ١٩٠١ من ١٩٠١ من ١٩٠٠

# ا پنے دشمنوں کو تفوی اور یا کدائنی سے ملین کرو

(mm/mm) مجنع طوی" امالی میں روابت کرتے ہیں کہ سادہ بین مهرانن امام صاوق کے پاس آ يا حضرت ني اس سے موال كيا۔ اے ساعدا لوگوں كى نظر ميں بدرين لوگ كون جِن؟ اس نے عرض کیا: یابن وسوئی الشہ گوگ جمیں بدترین اشخاص شار کرتے ہیں۔ ساعد كهتا ب: المام صادق من يجب بيجاب سنا تؤات ضفي من آئ كدآب كم جهرب كارتك تهديل ووكيا يحكيها مهادات كربيني تضدير مسائن سيدمع وكربين مح اور دوباره سوال كياسات سامد! لوك كن كوبدترين التكاس شاركرت بين؟ ش في عرض كيا: خداكي شم! ياين رسول الله أيس في جيوث تيس بولا ، لوكون كرنزويك بهم بدترين اشخاص ہیں کیونکہ وہ میں کافراور رائعتی تھے ہیں۔اس وقت امامؓ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا: قوال وقت کیا محسول کرے گا۔ جب جنب بہت اور آئیں جہم کی طرف لے

جا كيل كاورجب والتهيل جيم على ندويكيس كانوال والت كيل كان كاند مَا لَمَا لَا لَوْ مَا إِجَالاً كُمُنَّا لَقَلْ هُم قِنَ الْأَشُو إِلهِ (مودس: آيت ١٢) "كيا جوائي جي توكول كوجم بدرترين اشخاص شار كرتے تھے وہ جادے ورميان جيم ير انس بيں"

يا سماعة بن مهران | الله من أساء منكم اساء ة مشينا الى الله تعالى يوم القيامة بالدامنا فنشفع فيه ششيقع

### المام صادق" كالمخض كومعاف كرنا

(۳۵/۳۱۵) محدث توری کتاب متدرک الوسائل ش کتاب مکلوٰۃ الانوار سے جماد بن بشیر کے بھائی سے تنق کرتے ہیں۔

وہ كہتا ہے: شى عبداللہ بن ألحق كے ياس تھا جكداس كا بھائى حس بن حس بھى اس كے ياس موجود تفاء وہاں امام صادق" كاؤكر بواتو اس نے حضرت كو كائى دى ياس اس جلس سيد الحد كميا اور دات كو امام صادق"كى خدمت بيس كيا حضرت آدام والا نباس بہنے استر پر لينے ہوئے سے يس نے اس جلس كاسارة فصد حضرت سے عرض كيا اور آ بي بحك كا بيا يا يا مام صادق نے الى الترسة مرايا: مرس من يان الودود يان الان المراكب و التي المراكب المرا

ياربٌ أنَّ فلاتا أتاني بالَّذِي الناني عن الحسن وهويظلمني، وقد غفرت لدفلا تاخذه ولا تقايسه يازب

"اے میرے دب! فلال فضی میرے ہاں من کی بات الیکر آیا ہے۔ اس نے میرے بات فظم کیا ہے ا میرے بارے میں ال طرز کے الفاظ کے جی اس نے میرے ساتھ فظم کیا ہے ا میں نے اسے معاف کردیا تو میں اس کا موافقہ شکراور اس کی اسے سزاندوے

میں میں است میں ہے۔ آپ نے بار باراس دعا کو دہرانا گھرانیا چرو میری طرف کیا اور فرمایا :واپس ملے جاؤ مفدا تھے پر رحت کرے اور میں واپس آھیا۔

(كالالاوار:١٩١١مارالاوار:١٩١١ممارالاوار:١٩٥/٩١مدع

### تشمد معلق امام صادق" كاحديث

مؤلف فرماتے ہیں: ہم اس باب کواس محصد کے ساتھ فتم کرتے ہیں جواہام صادق " نماز میں پڑھا کرتے بتنے کیفکر پکھالوگوں ہے ستا گیا ہے کہ وہ لوگ اڈان وا قامت میں شہادت وال بہت کا الکار کرتے ہیں، جب کہ فی طبری آئی کیاب استخاج میں امام صادق " سے مید مدیث لقل کرتے ہیں کہ آپ نے قرمایا: ۱

اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل على امير المعومنين ولى الله (الاحجان: المحدد المعارالاوار: عاد احدث) المعرف الله (الاحجان: المحدد الله الشريحة من من من كوكي من كه الدالا الشريحة ومن الشروات والمناهة المناهة الم

این خدا کی وحداثیت اور تغییرا کرم کی رسالت کے افراد کے ساتھ امیر الموشین ک ولایت کی کوائی ضرور و تی جائے۔ اوگ اس بات سے عاش بیں کہ امام صادق کی حدیث کی بعا پر و لایت کی شہادت و بنا قماز کے متحیات علی ہے ایک متحب جزا و ہے اور میں اس تھی کو یہاں ذکر کرتا ہوں کیونکہ اس کا منعمون اور متی بہت پلند اور گراں قدر ہے اور ان حضرات کے لئے بہت فائدہ مند ہے جواس میں غور و گلر کریں اور یہ تھی د کامیاب ہے تی کہ علامہ ٹوری ہے بھی اس سے غفلت برتی ہے اور کہا ہے متعددک میں اسے ذکرتیں کیا۔

بیردوایت ای رمالد کے مطرفیر ۲۹ پرورج ہے جوفظی کے نام سے معروف ہے، روایت کامتن ہے۔ متحب ہے کہ تشہد علی وہ جوالی اسیر نے امام صادق میں سے نقل کیا ہے اضافہ کیا جائے جو بیہے۔

بِسُمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ وَ حَيْوُ الْإَصْمَاءِ كُلُّهَا لِلّهِ اَشْهَدُ اَنَ لاَ إِللّهُ

إِلَّا اللّهُ وَحَدَةً لاَ شَوِيْكَ لَهُ وَاضْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ

بِالْحَقِيّ بَشِيْراً وَلَذِيْراً بَيْنَ يَعْنَى السَّاعَةِ وَاشْهَدُ اَنَّ رَبِّى يِعْمَ الرَّبُ وَأَنْ

مُحَمَّدُا يَعْمَ الرَّسُولُ وَاَنْ عَلِيًّا يَعْمَ الْوَصِيُّ وَيَعْمَ الْإِمَامُ اللَّهُمُّ صَلَّى

عَلَى مُحَمَّدًا يَعْمَ الرَّسُولُ وَاَنْ عَلِيًّا يَعْمَ الْوَصِيُّ وَيَعْمَ الْإِمَامُ اللَّهُمُّ صَلَّى
عَلَى مُحَمَّدُ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلَ شَفَاعَتَهُ، فِي أَمْتِهِ وَازَفَعُ دَرْجَعَهُ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ

" خدار الله کے لئے ہیں میں کو دیے ساتھ تمام تعریفی اللہ کے لئے ہیں اور تمام اجھے نام اللہ کے لئے ہیں اور تمام اجھے نام اللہ کے لئے ہیں میں گوائی ویتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک تیں ہے اور شن گوائی ویتا ہوں کہ جھراس کے بھے اور اس کے رسول ہیں اور اس حق میں کہ میں اور اس کے ساتھ اور سال کیا تا کہ قیامت تک خوش خری ویتے والدا اور ڈرانے والا ہو ۔ شن گوائی ویتا ہوں کہ میرا ضعا بہتر کن محدودگار ہے اور تھ مجھر میں توفیر ہیں اور ماس کی اور اس کی ورید تھی دور اس کے دورے کو بائد کر ، تمام تعریفیں اللہ امت کے متاب ہو عالمین کا مرود مال کے وریدے کو بائد کر ، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کا مرود گار ہے"

### نواں حصہ

کا کات کے امام الوا براجیم حضرت موگ بن جعفرامام کاظم صلوات الله علیه کے افتال رات اور کمالات کے سمندر سے ایک قطرہ

#### حميرانام خداكو يهندنيس

(۱/۳۱۲) کلین کی ایس بیتوب مرائ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ہیں محدود صادق" کی خدمت میں شرفیاب ہوا، صحرت اپنے بیٹے امام موئی کاظم علیہ السلام کے معزت صادق" کی خدمت میں شرفیاب ہوا، صحرت اپنے بیٹے امام موئی کاظم علیہ السلام کے مرائے گوارے کے پاس کھڑے متے اور یوی وہر تک راز و نیاز کی با تھی کرتے دہ ہے۔ میں بیٹیا ہوا تھا کہ ان کی راز کی کھنگوئتم ہوگئی۔ میں اس وقت افخاندام صادق" نے جھے سے فرمایا: اپنے مولا کے پاس جاؤ اور ان کوسلام کرو، میں قریب کیا اور سلام عرض کیا: ونہوں نے جھے تھے زبان

كساته ميرك سلام كاجواب ديا اور فرمايا:

اذهب فغير اسم ابتتك التي ضميتها فانه اسم يبقضه الله

'' جادُ وا فِی جِنْی کا جونام تونے رکھا ہے اسے تید بل کرو کیونکہ بیام خدا کو پہند مہد ہے ۔''

رادی کہتا ہے: جیرے ہاں آیک بٹی پیدا ہوئی تھی، ش نے اس کا نام حیرار کما تھا۔ امام صادق " نے قربایا: ایسے مولا کے فربان کی اطاعت کرو تا کہ خوش بخت ہو جاؤ۔ ش نے اپنی بٹی کا نام تبدیل کرویا۔

(الكاني: ا/ ١٠ الله مديث المعنا قب ابن شميرا شوب المراح ١٨٨ سفرة خرى متعاد نالة الر: ١٨٨ المراح مديث ٩٩)

### امام صادق" كى اين بيني امام كاللم سي محبت

(١/٣١٤) روايت بوئي ب كمامام صاوق من يكولوكول في واليا آب كوايع بيغ موى"

ے کتنی محبت ہے؟ آپ نے قرماما:

وَدَدِثُ أَنْ لَيُسَ لِي وَلِلَّا خَيْرُةً حَتَّى لَا يُشُرِكُهُ فِي حُرِّي لَهُ أَحَدُّ

مبنت میں شریک ندورہ اور صری سامی عبنت صرف ای سے لئے جونی " ( كشف والترية ٢٠٥/٤٨ من الله القرار ٢٠٩/٤٨ صديد ٨٤)

ا ام موی کاتم کے سامنے ایک عورت کا اقرار جرم

(٣/٨١٨) عياتى في سليمان من عيدالله عنق كياب كدوه كتاب بل معرت الم موى

كافتم كي خدمت بين موجود تفا كه أيك حورت كولايا مجماء جس كاسر پشت كي طرف مزا

موا تھا۔امام نے اپنا دایاں اِتھواس کی بیٹائی پراور بایاں اس کی پشت پر رکھ کراس کی مورت کو دائی طرف موڑ اادراک آیت کی طاوت کی۔

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُفَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُفَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم (مردده: آيدا)

" خدا اس وقت تك من قوم كي حالت كوتيد في ثيس كرتا جب تك ووخود اللي

حالت كوند بدلے " پس جب معرت کی عنایت و میر انی سے اس مورت کی صورت تھیک ہوگئی اس وقت

آپ نے اس سے فرمایا:

أَحُلُوِي أَنَّ تَفْعَلِي كُمَّا فَسَلَّتٍ

" دوباره ايدا كام ندكرنا جوكر يكي عو."

وبان موجود اوكول في عرض كيا: ياكن رمول الله! اس في كيا كيا تفا؟ آب في فرمايا: اس کا گناہ پوشیدہ ہے بی اس سے بردہ نہیں افھانا جا بتا تکریے کہ وہ خود بیان کرے۔ لوگوں نے

خود اس مورت سے نوج ملا اس نے جواب دیا، میرے شوہر کی دوسری بول تھی۔ آیے دفعہ میں نماز

ك الله الله مين في ال كيا كد مراشو برمر على النين بدومرى بول ك ياس موكا - يد سوچ کر بیں شوہر کی حلاش شاں آگل پڑی ،جب میں نے آ کر دیکھا تو اس کی دوسری بیوی بھی اکمیلی

میٹی مول ہے اور میرا شوہراس کے پال ٹیل ہے۔ پس میرے اس بھا کھرسے تکلنے کی دجہ سے ميري صورت بكر مح تقى -

(تغييرم إلى: ١٩٥/١٠ مديث ١٨ منادة أواد ٢٠ / ٢٥ مديث ٢ بغير بر إن ٢٨٢/٢ مديث ٢)

### اے خداشر دشمن خدا کو پکڑ لے

(۱۹/۳۱۹) ائن شیر آشوب نے کتاب مناقب شی علی بن یقیلین سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں۔

ہارون نے ایک قض کو بالیاء تا کہ حضرت موئ بن جستم طبیع السلام کی فنصیت کو پایال کر

کے انہیں خاموش کرے اور محفل ہیں شرمتدہ کرے۔ ہارون نے ایک بیلس کا انتظام کیا۔ وہاں جا دو

گر بلایا گیا اور ایک وسرخوان نگایا گیا، جب سب وسرخوان پر پیٹھ کے قواس جا دوگر نے اپنا حملہ

کیا۔ حضرت کا خادم جب دوٹی افحائے لگا تو روٹی اوپر اڑگئی، ہارون بیو کھو کر بڑا خوش جوا اور ہنے

لگا۔ امام کاختم نے جب یہ عظم و عکھا تو سم کو بائٹ کیا۔ پہدہ پرشیر کی بنی ہوئی تصویر کی طرف اشارہ کیا
اور فر بایا:

يًا اَسَدَ اللَّهِ عُدُّ عَلَوَ اللَّهِ "أَكَ فِدَاكَ شِرَادُشُنِ فِداً وَكَارَكَ"

جیسے ہیں اہام نے بیکم صادر فرمایا تو وہ تصویر کا گلزا ایک طاقتور اور تو ی شیر کی شکل میں طاہر ہو گیا۔اور اس جادوگر شخص کو کھا گیا۔ ہارون اور اس کے ساتھی ہے ہوئی ہوکر مزرے مل زمین پر کر پڑے اور اتنا خوف اور ڈرپیدا ہوا کہ وہ حواس ہافتہ ہو گئے۔ تھوڑی وہر کے بعد جب ہوئی میں آئے توہارون نے معرب موئ " بن جعفر" ہے حوض کیا: شک آپ کو اسے حق کا واسطہ وے کر درخواست کرتا ہوں کہ اس شرے فرمائیں جادوگر کو وائیس کردے ایام نے فرمائی:

ان كانت عصا موسى ردت ما ابتلجه من حيال القوم و عصيهم فان هذه الصورة تود ما ابتلجه من هذا الرجل " كرمول" كرمول" كرمول" كرمول كان ويال دريال والال پائائي بوش توب وير مرال والال پائائي بوش توب شريع جادور كوداني كرويا" (ماتب عن شراهب به ابده مندوز در الاست من الوب والدر بادوات بادون كرموش ش آ في كرموش ش كرموش ش آ في كرموش ش كرموش كرموش ش كرموش كرموش ش كرموش ش كرموش كرموش كرموش كرم

سيرق دعا

(۵/۳۲۰) این شمر آشوب نے کیاب مناقب بی اور شیخ منید نے کیاب ارشاد بی طی بن الی حمز و بطائل سے نقش کیا ہے کہ دہ کہتا ہے:

ایک دن معرت موی " بن جعفر مدے سے اہرائے کھنوں کود کھنے کے لئے محتے اور

میں معرت کے بیچے بیتے تھا معرت نچر ہراورش گدھے برسوار تھا۔ اچا یک داستے میں ہم نے شیر کودیکھا۔ میں اور کے مارے ایک طرف ہوگیا لیکن معرت نے خوف آ گے جا گئے۔ اس نے کیا دیکھا کہ شیر معنرت کے سامنے عاجزی اور انکساری دیکھانے لگا۔ اہام شیر کی آواز اور شورو غل من کررک مسے۔شیرنے فیچر کے پہلے سرین پر ہاتھ دیکہ دیا۔ پس بڑا خوفز دہ تھا۔ تعوثری دیر سکے بعد میں نے دیکھا شیر ایک طرف جا گیا۔ اور حضرت موگ این چعفر نے قبلہ کی طرف مند کرے وعا كرنا شروع كردى \_آب نے اپنے مبارك ہوتوں كو حركت دى اور جو كلمات كيے، ش ند مجھ سکا۔اس کے بعد آپ نے ہاتھ کے ساتھ شیر کواشارہ کیا کہ جاؤ، شیرنے ایک آواز بلند کی جویش نے من اور امام علیہ السلام نے آئین کیا۔ شیرجس راستے میں آیا تھا ای طرف والی جلامیا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔امام نے اپنے سنر کو جاری رکھا اور میں مصرت کے بیچیے بیل يزا\_جب بم ال مقام مع تعود اس آك ك وش في الميد آب كوايام تك كانها والمرض ك يس آب ير قربان جاون: ال شيركاكيا قصد بي خداك هم! محص آب كم معلق بوا خوا الله شريسة أب كرساته في آياس يرجم يواتب والحرس موى بنجعنر فراياناس نے اپنی مادہ شیرنی کے بچہ جنے کی تکلیف اور کٹنی کی جھے سے شکامت کی۔ جھ سے درخواست ک کہ یں دعا کروں تا کہ خدا اس کی مشکل کوآسان کرے۔ میں نے اِس کے لئے دعا کی اور میرے ول میں آیا کہ جوشیر کا بیدو نیاش آے گا وہ تر ہوگا۔ میں نے اس کو بتایا۔ اس وقت شیر نے وعا کی کہ خدا آب کی حفاظت کرے اور کسی ورعدے کوآٹ و آپ کی اولاد مراور آپ کے شیعوں پر مرکز

ملط در ربر ين في ال كي دعام آثان كيا:

(من قب الن شيرا شوب به/ ١٩٨٨ ما زنان ١٣٥٥ الخرائح ٢٣٩/٢ مديث)

### مغجزه امام موي كأتلم

این شررآ شوب نے کی ب مناقب ش خالد سان سے قل کیا ہے کدوہ کہتا ہے: ہارون نے ایک ون ایک مخض کو بلایا، جس کا نام علی بن صافح طالقائی تھا اور اس سے پوچھا! تولے کہا ہے کہ باول نے سجے اٹھایا اور مختن سے طالقان تک لایا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! بارون نے کہا: اپنا قصہ بیان کروہ اور اس کی تقصیل ہے آگاہ کرو۔

علی بن صالح نے کہا: میری کشتی سمندری گرائی شی اُوٹ گئی اور ش ایک مختے پر تین دن تک باتی رہا، اور سمتدر کی سوجیں مجھے بھی اس طرف اور بھی اس طرف لے جاتی تھیں بہاں تک کہ میں خلکی تک میٹی گیا۔وہاں میں نے چلتے ہوئے دریا اور سرمیز ورخت و کیمے ،میں آیک ورفت کے ماید کے بیچے مو کیا۔ اچا مک جس نے ایک خواناک آوازی اور ڈر کر نیٹر سے بیدار ہو کیا۔ اس نے دو حیوانوں کودیکھا جو گھوڑوں کی فتل کے تھے کھل طور پر بیس ان کے اوصاف بیان نہیں کرسکیا۔وہ دونوں آ کی ش از رہے تھے۔جب انہوں نے مجھے دیکھا تر اسیخ آ پ کو ستدرین وال دیا۔ای ووران ایک بہت ہوا ہے تھ شے دیکھا، جو میرے نزدیک پہاڑوں ك درميان ايك غارك ياس زين بريشه جوا تفي ش الفااوراية آب كوورفتول بس جهيات ہوئے اس برعرے کے باس کی کھا تا کہاہے دیکھوں۔ چیے بی اس برعرے نے جھے دیکھا تواڑ میاریس اس کے پیچے کیا ،اور جب عار کے قریب کیا تو امیا تک میرے کا نون میں کہنے جملیل ، تحبیرادر قرآن پر منے کی آواز ستائی دی۔ ش جب عار کے دروازے پر پہنیا تو اندرے کی نے مجھے آ واز دی کہ اے علی بن صالح طالقائی! ندرآ جاؤ۔ شدا تھے مے رحمت کرے۔ بیس اندر چا م السلام كيا، ومان بين قرابك بزرك محض كوديكها جوبز مصبوط جينة كا ما لك تفااورجس كي آ کھیں ساہ اور خوبصورت تھیں۔اس نے میرے ملام کا جواب دیا اور فرمایا: اے علی بمن صالح اتو نے باتھاں کا کرسے ایک <sup>انٹی د</sup>ی ہے ہے جو انتہا کے ایس کری تھ

ہوں کہ تو کس وقت اپنی کھتی پر سوار ہوااور تیری کھتی کے ٹوٹ جانے کے بعد تو سمندر بیل رہا۔اور سمندر کی موجیس تھے کہی اوھر اور کمجی اوھر لے جاتی تھیں۔اور شی جاتیا ہوں جب تونے ڈر کے مارے بیارادہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو سمندر میں چھلانگ لگا کرفتم کرلوں۔ جب تونے نجات پائی اور جس وقت تونے ان دو خواصورت جواتوں کو دیکھا اور جب تو اس پر ندے کے چیجے کیا جو بیچے آیا تھی اور جب اس نے تھے دیکھا تو آسان کی طرف پرواز کر گیا۔ یہ سب کھی میں جاتیا ہوں اب آؤاور بیٹھ جاؤ تھا تھے پر دھت کرے۔

جب ش نے اس بروگ فنص سے بر انفظوی تو عرض کیا: آپ کوخدا کی هم سم نے آب كومير، عالنت سي آگاه كياب؟ فرمايا: ال نے جو برطابرو پيشيده سے باخبر بوده جو تقیے ویکتا ہے جب تر کھڑا ہوتا ہے اور بجدہ کر تاوالوں کے درمیان تیرے محمومت فجرنے سے آ گاہ ہے بھر فرمایا: او مجوکا ہے اور پچھ کلمات کے مش نے صرف ان کے لیوں کوح کمٹ کرتے موت دیکھا،اجا تک کھاتے کا دستر خوان جس بر کیڑا بڑا موا تھا ،دہاں حاضر ہوگیا۔اور والے كرر كوايك طرف كيا اور قرينيا: آ و اورجو خدائے حرب فعيب كيا ہے اس سے كماؤ ميں ف اليا كمانا كماياكماس ميلياس طرح كاصاف وستحرا اورخوش مرون و يكما تمار بجر جحاليا ياني یلایا کداس سے لذیذ تریش نے مجھی تدییا تھا۔ پھروور کست تماز پڑھی اور مجھے فرمایا: اسلامی اکیا ا بي شهر واليس جانا جائي مواهي من قرع ص كيا: كون محصد واليس في جائد كا؟ فرايا: اين ورستوں کے احرام میں اس کام کوان کے لئے ہم انجام دیں گے۔اس کے بعد انہوں نے دعا کی اورائیے ہاتھ باند کے اور کچیٹر مایا: فوراً فوراً امیا مک عاد کے دروازے میافتکف فنم کے بادلول نے سابه کردیا جو بادل بحی نزدیک بری تو عرش کرتا:(المسلام علیک یاولی الله و حجته) "اے خدا کے ولی اور جحت بروردگار جھے برسلام" اس بزرگ نے جماب دیا تھے برخدا کی سلامتی رحمت اور بركتس مول اے ماول! جو شف والا اور فرمائیردار ہے گام آپ باول من سوال كرتے كدكبان جاربا بي؟ وه كبتا قلال سرزين يرآب ال سد يوجية رصت مع بادل مو ياحثم و خضب سے؟ وہ جواب ویتا اور چاہ جاتا ہیماں تک کہ ایک خواصورت اور چکفدار بادل آیاائی نے دوسرے بادلوں کی طرح آپ پر سلام کیا ، اس بادل سے فربایا: اے تالی اور فربانبروار بادل تھے پر سلام ، کس سرزیمن کی طرف جانے کا اداوہ ہے؟ عرض کیا: طالقال فربایا نزول رحمت کے لئے بجا رہ ہو یا خضب کے لئے۔ اس نے عرض کیا: طالقال فربایا: بیس بہضض کو کتھے بطور ایانت ویتا ہوں اسے اٹھا لو اور اسینے ساتھ نے جانو اس نے عرض کیا: بیس نے منا اور اطاحت کروں گا۔ انہوں نے فربایا: وی سے اور اطاحت کروں گا۔ انہوں نے فربایا: وی سے اور اطاحت کروں گا۔ انہوں نے فربایا: وی اس وقت عرض کیا: آپ کو خدا توانی مناتم المراسین حضرت تھے ، اوصیاء کے سروار حضرت تی اور معامول کی اتم ویتا ہوں ، کیسے بتاؤ آپ کون جی ؟ خدا کی اتم ! آپ کے سروار حضرت تی اور صحوم امامول کی اتم ویتا ہوں ، کیسے بتاؤ آپ کون جی ؟ خدا کی اتم ! آپ کے سروار حضرت تی اور صحوم امامول کی اتم ویتا ہوں ، کیسے بتاؤ آپ کون جی ؟ خدا کی اتم ! آپ کو بہت بائد مقام عطا کیا گیا ہے۔ انہوں نے فربایا:

ويحك يا على بن صالح أن الله لا يتعلى أرضه من حجة طرقة عين أما باطن وأما طاهر، أنا حجة الله الظاهرة وحجته الباطنة، أنا حجة الله يوم الوقت المعلوم، وأنا المؤكّى الناطق عن الرسول أنا في رقتي هذا موسى بن جعفر"

نیں بیں نے ان کی اور ان کے واجب الاحرام آباد اجداد کی امامت کا اقرار کیا، انہوں نے باول کو تھم دیا کداور چانا جا۔ باول نے اڈ تا شروع کیا مفعا کی تھم! بیس نے کسی تھم ک کوئی نارائس اور تکلیف محسول نہ کی ، اور کسی طرح کا خوف محرے ول بیس ندآ یا۔ آ کھ کے جمیکنے

مول" بن جعفر كي إس فشيات كوسفني شريات،

(من قب اين شيراشوب: ١٠/١٥٠ يوادالانوار: ١٥٠/١٥٠ عديد العاج: ١٥٠/١٢٢ ح. ١٥٠)

### واقعمل بن يقطين

(2/err) سيد باشم بروائل كماب مديد المعايزش كماب ميون المحروات سع فدين كل معوني كاب ميون المحروات سع فدين كل معوني كاب مدود كابتا ب:

ابراہیم شتر یان نے وزیر درباری بن پھٹین سے طاقات کی اجازت ما گی ایکن اس نے اجازت درک اس میں اس نے اجازت درک اس مال جب وہ آج سکے سفر یہ گیا تو مدینہ ہیں معفرت موک بن جعفر سے ملاقات کی اجازت ما گل آبام نے اسے اجازت مدول دوسرے وال جب علی بن ملائل نے امام کو ویکھا تو حض کیا: اے میرے آتا: جھے کون ساگناہ سرزد ہوا ہے کہ آپ نے جھے اپنی زیارت سے محروم کیا ہے؟ صفرت نے فرایا:

حُرِيْتُكُ لِآنُكَ حَرَيْبُ أَخَاكَ إِنْهَ اهِيَّمَ الْجَمَّالُ وَقَدْ أَبِي اللَّهُ أَنَّ يَشْكُوْ سَعْيَكَ حَتَّى يَغْفِرُ لَكَ إِبْرَاهِيْمَ الْجَمَّالُ " بن تر تخے اس لَحَ البازتُ بَيْن وَى كَيْزَدَّ فِي اللَّهِ عِمَالُ ابرائِم عَمَالُ كُو

ملاقات کی اجازت نبین دی تھی اور خدا اس وقت تک جیرا جج تجول کیل کرے گا جب تک وہ تجے معاف نہ کردئے''

علی بن یکھنین کرتا ہے کہ ش نے عرض کیا: اے میرے مولا وآ گا! ابراہیم جمال کوفد ش ہے اور ش مدید شی بول لہٰذا اس وقت توش اس تک ٹیل سی سکا۔ حضرت نے قر مایا: جب رات مچھا جائے تو تیرے اطراف شی رہنے والوں اور تیرے ظلاموں کو پاتا نہ چلے، تو الایھ بیلے جانا، وہاں محوز الموجود ہوگا جس پر زین رکی ہوئی ہوگی آئی پر سوار ہو جانا وہ تھے مقصد تک پہنچا وے گا۔وہ کہتا ہے بی امام کے قرمان کے مطابق رات کی تاریکی ہیں جنت البائید کیا وہاں محوز ا

تار کرا تھا ،اس برسوار جو کیا۔ تعوزی ک مت کے بعداس نے ابراہیم جنال کے گھرے یاس ز مین پر اتار دیا یکی بن مصلین نے ورواز و محکمتایا اور کہا: شی طی بن چھٹین ہون۔ ابراہیم نے محر کے اندر سے آ واز دی۔ کی بین چھٹین میرے گھر کے وروازے پر کیا کرو ہا ہے؟ علی بن پھٹھین نے كہا: فلال كام جھے إس جك لے آيے جھے اجازت دو، شي اعد آؤن، جب وہ كمرك اعدا صي تواس سے كها: اے ايرائيم امير ب مولات عصاص وقت تك قبول كرنے سے الكار كرديا ے جب تک تو مجھے معاف ٹیس کرون لہ ایرا ہیم نے کھا: خوا مجھے بختے علی بن مانتظین نے اسے خسم وی کہ اس کے چہرے پر یاؤل رکھ ایرائیم شرم کرنے لگا اور اس کام سے انکار کیا، علی من يقطين نے دوبارہ است تم دى اور اصرار كياما براجيم نے استے ياؤك كواس كے چرسے پرركھا۔اس وقت على بن عظمين كبدر إلقاء مرا الله كواه ربات يجراس كمرس جاة عميا اور كموزب يرسوار بو كرواليس لوث آيااورائ رات هديد يش حفرت موى بن جعفر كي تمريخ كيا-جب أس في اندر واهل ہونے کی اجازت طلب کی تو اماتم نے قوراً اسے اجازت عنابیت فرمادی اور اپنی خدمت ين قبول كرايا\_ (عيون ألتو نيد ١٠٠ عارة الأوار: ١٠٥ مست ١٠٥)

### تیامت کے دن جارے شیعول کا حساب مارے ذمہ ہوگا

مراجکی نے جیل بن دواج سے تھل کیا ہے کدوہ کہنا ہے: یس نے حضرت موک "
بن جعفر سے عرض کیا: کیا ٹس لوگوں کے لئے جابر کی تغییر بیان کروں ؟ حضرت نے
فرمایا: جو بہت اور کھینے ہیں ان سے مت میان کرو۔ ہوسکتا ہے وہ مشہور کرویں کیا
لونے بیآ بت ہو جی ہے۔

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّا يَهُمُّ هُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَائِهُم ﴿ ﴿ ﴿ وَمُوافِدُ آَيَتُ ٢٢٠١٤) مِنْ فِي عِرْضُ كِيامِ إِلِ الصرت فِي قَرِما إِنْ

اذا كان يوم القيامة وجمع الله الاولين والاخرين ولانا حساب شبعتنا فما كان بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه فاجاز حكومتنا وبينهم فتحن احقءن عفى وصفح

"جب قیامت آئے گی اور خدا تمام تقوق کوئی کرے گا تو جارے شیعوں کا حساب جارے میرو کرے گا۔ ان دختا ہے دور حساب جارے میرو کرے گا۔ ان دخت جم خدا اور ان کے درمیان اختلاف دور کرنے کے سال کرنے کے سال کرنے کے درمیان اختلاف جارے شیعوں اور کوگل کے درمیان جول کے اس کی جم کوگوں سے معافی طلب کریں گے۔ وہ جاری دید سے جارے شیعوں کو معاف کردیں گے اوروہ اختلافات جو جارے اور عارے شیعوں کے درمیان جول گے، تو جم اس کے اختلافات جو جارے اور عارے شیعوں کے درمیان جول گے، تو جم اس کے درمیان جول گے، تو جم اس کے درمیان حال گان میں کہاں کومعاف کردیں، اورائے تی سے مرف نظر کریں"

(تادیل الآیات:۸۸/۸عمدید عدیمادالالدار:۸/۰۵مدید عدی تقییر ریان:۲۵۲/۳ مدید) ندکوره معایت کی شک کلین گفت کماپ کافی ش ایک معایت ذکری ہے۔

(الكافئ: 4/101 مديدة ١٥٤ يمارال تواريك/ ٢٣٥ مديد ٢٣)

بے فک ونیا کی مثال امام کے سامنے اخروث کے ایک گلزے کی طرح ہے

(۹/۲۷۳) شی مفید کتاب اختصاص علی محزوہ بن عبداللہ جعفری ہے ان کرتے ہیں کہ دو کہنا

ہے: عمل نے ایک کافلا پر لکھا" ہے فک دنیا کی مثال امام کے فرد کی افرد نے کے

ایک گلزے کی مائلہ ہے" اور اس کافلا کو امام موکی بن جعفر کے فدمت علی ہیں کیا اور
مرض کیا: آپ پر قربان چاؤں مجارے دوستوں نے آیک حدیث روایت کی

مرض کیا: آپ پر قربان چاؤں مجارے دوستوں نے آیک حدیث روایت کی

موکی تحریر کی طرف و مکھا اور اس کافلا کو بھ کردیا۔ علی نے خیال کیا شاکد امام علیہ

موکی تحریر کی طرف و مکھا اور اس کافلا کو بھ کردیا۔ علی نے خیال کیا شاکد امام علیہ
السلام کو پہند فیض آیا و معفرت نے قربایا:

هوحق فحوله في انهم . "ريكما بواحق بهاست بالزے يرتحل كراؤ" (الانتماس: ١٢٥/ بمار الدريات: ١٨٥ مديث، يخارالالوار: ١٣٥/ مريث)

### امام موی کاظم ہارون رشید کی قیدیں

(۱۰/٣٢٥) محمد بن جريد طبري في ايراجيم بن اسود يد تقل كيا ب كروه كبنا ب: بن في في المحمد ده كبنا ب: بن في في المحمد معرف بن جعفر كود يكها كروه أسان كراه يربط كل اور جب والمرس أسك لو

ا بين ساتھ نورانی جھيار نئے ہوئے تھے اور فرانا:

اتخو فونني بهذا؟ يعني الرشيد او شئت لطعنته بهذه الحوية

'' کیا مجھے اس فض لینی رشید ہے ڈراتے ہوا کر ش جاہوں تو اس حربہ لینی ''تھیار کے ذریعے ہے اس کو ذخی کردوں۔ جب میڈیر ہارون الرشید کو لی تو تین مرجہ ہے ہوش ہوگیا اور حضرت کوآ زاد کردیا''

(الوادر المجيم الديمة الماحديث ولاكن الالمة : ١٦٠ هن ١٥ مديمة المعام : ١٠ /١٠ مديث ١٥)

#### آل مُمَّرِّ کے شیعہ اس طرح نہیں ہوتے

(١١/٣٢١) نيز احمد حيان كفل كرت بين كرده كبتاب

شی اپنے ہتر پر مویا ہوا تھا کہ اپنا کے بئی نے محسوں کیا کہ کوئی اپنے پاؤں ہے جھے
ار دہا ہے اور کہہ دہا ہے۔ اے قلال آل محرطیم السلام کے شید اور ویرو کاراس طرح کیل
موتے۔ ش خوف کے مارے اٹھ بیٹا ، اس فنی نے جھے اپنی بنٹل ش لے لیا، یس نے جہ فور
سے دیکھا تو وہ صفرت موئی " ہیں جھڑ تھے۔ آپ نے بھے فرمایا: اے امیر افراز کے لئے وقو
کراو۔ یس نے وشو کیا۔ وہ جھے گئر کر گھرے باہر نے کئے باوجود سے کہ وروازہ بند تھا۔ جھے نیس
مراو۔ یس نے وشو کیا۔ وہ جھے گئر کر گھرے باہر نے کئے باوجود سے کہ وروازہ بند تھا۔ جھے نیس
ہوت کہ کس طرح باہر سائے آئے۔ گھرے باہر یس نے دیکھا آپ کے لئے ایک اورف تیار کوڑا ہے
بعد کہ کس طرح باہر سائے آئے۔ گھرے باہر جس نے دیکھا آپ کے لئے ایک اورف تیار کوڑا ہے
بعد سے اس کی دی کھولی اور اس پر سوار ہوگے اور چھے بھی رکھت قماز پر مور پر فرمایا:
ماستہ جانے کے بعد چھے آیک مقام پر اتار دیا اورفر مایا: اس جگہ جانس رکھت قماز پر مور پر فرمایا:
اے امر آگیا تو جات ہے کس جگہ یہ ہے؟ ش نے حرض کیا: خماہ اس کا رسول اور رسول خدا کی بنا

بهر بالبيخ بين آيد بيار آياني بير مع جديد ريور سان الأن الأساسية الأرواد ہوئے اور چھے بھی اپنے چھیے سوار کرلیا، تھوڑا راستہ چلے تو کوفہ بیں واعل ہوگئے۔ بیں نے ویکھا ك ك اور محافظ سب كفرا إلى جي كولى في ندو كيد رب عول ي حدرت كوندى معجد ك اندر لے مجے اور فرمایا: اس جگه ستره رکعت تماز پر سواس کے بعد آپ نے سوال کیا ، کیا توجات ب بركني مبك به من فرض كيا جيس أب فراني بيم كوف ب اور بيربيت الطف ہے۔ پھر آ ب سوار ہو مجے اور مجھے بھی سواد کرایا ہے وقری دم چلنے کے بعد مجھے اتار دیا اور فرمایا: اس جكديمي جيس ركعت فماز يرحوران كي بعد جهد سع يوجها: احداكيا جائة ويركن جكدب ؟ من في موش كميا: خدااس كارمول اور رمول خدا كا ينا بهتر جائع جي - آب فرايا: بيد ميرے جد بزر كوار على بن الى خالب عليها السلام كى قبر ب، ودياره يحرسواري برسوار ہوكئے اور جھے مجمی سوار کرلیا یخوزی ومرواسته چلنے کے بعد مجھے اتا رویا اور قربایا: اب تم کہاں ہو؟ ش نے عرض كيا: خدا اس كا رسول الور رسول ضعاً كے يہي كو زماده علم ب\_آپ نے فرمايا: به ابراجيم كي قبر ہے۔ پھر سوار ہوئے اور مجھے بھی سوار کرنیا تھوڑا سا راستہ جگنے کے بعد جھے اتار ویا اور مکہ کے اعد لے سے میں اس سے پہلے بیت الحرام ، مکد، زحرم کا کوال اور بیت الشرف کے متعلق جانا تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا: اے احمد آکیا توجا تناہے ہم کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا: خدا، رسول اور ائن رسول مجمير جانع بين-آب تي فرمايا عيد كمده يكبه بدوح اوريد بيت الشرف ب- مجر مجھے تھوڑا سا راستہ نے چلے اور مجرنبوی اور تینیم اکرم کی قبرکے پاس نے مجے ہم نے اس جگہ مجى چين ركعت نمازيز كى بيب آپ نے جھے سے يو چھا كيا جائے ہو بيونى جگہ ہے؟ ش نے عرض کیا: خدا، رسول اور ابن رسول بهتر جاتے این سآب نے فرمایا: بید مجد نبوی ہے اور بید آ تخضرت كي قبرشرايف بيد بجرتموزا سارات اور لي صحح اورشعب الي حمر بي والحل كرديا اس وفت آب نے فرمایا: يا احمد؛ تريد أن أزُيك من دلالات الامام؟ قلت: تعم، قال: ياليل

يا احمد؛ تريد أن أريك من دلالات الاطاع؛ للت عام، دار، با من ادبر، فادبرالليل هذا ثم قال: يا نهار، البل:فاقيل النهار الينا بالنور

العظيم وبالشمس حتى رجعت هي بيعناء نقية فصلينا الزوال "اجركيا تو عابتا بكر تحيد المام كي نشاتيان اورعلامت وكعاول؟ يس في مرض كيانال! آب ت فراليا: احداث وايس على جا قورارات وايس موكى اورخم بوكي . يحرفر مايا: ات ون إسامة آ! ليل ون زياده روشي، نوماني سورج اور ايلي چک کے ساتھ سامنے آ گیا۔ یس نے ظہر کی ثماز بڑی۔ پر فرایا: اے ون واليس طلاجاء اوراس رات لوث آفراً رات ني اينا جرو ويكمايا اور بم في مغرب کی نماز پر حی- پھر حضرت نے جھے سے فرمایا: خوب دیکھا؟ بس نے عرض كيا: بال يابن رسول الله، عمر التي التي مقدار كافي المدود باره مجيم تموز اسا مغركرايا وراس يهازك يال ك محجي في إورى دنيا كالعاطركيا بواسب اور ونیااس کی نسبت ایک جموانے برتن کی مانند برے محصفر مایا: اے احما کیا جائے موكمان موك ش في عرض كيا: فعداه رمول أورائن رمول مجتر جانع بي \_ آ ب نے قرمایا: بدوہ بھاڑ ہے جس نے وتیا کا احاط کیا جواہے۔ اس نے وہال ایک گروہ کو دیکھنا چنجول نے سفیدلیاس پہنا ہوا تفا۔ حضرت نے فرمایا: بیدموی " کی قوم سبے۔ امام ؓ سنے آن کوملام کیا مثل نے بھی موام کیاء انہوں نے ملام کا جواب دیا۔ اس کے بعد علی نے حق کیا: ش تھک چکا موں حضرت نے فرایا: كيااين بستريرة رام كرنا جاية مواش ني قرض كيا: بإن! فوراً ؟ ب ني أي قدم افھایا اور فرمایا: موجاؤ۔ اچا تک على نے اسبع آب كواسين كھرش فيندك حالت ش و يکعل تحوثري وير كے بعد ش افغالور يح كي ثماز اسے مكر ش برحي\_ (الواور أسيخ است: ١٠ احديث ولاكل اللغرية: ١٣٣٠ حديث ١٥٥٥ عدية والمعارية: ١٠ ١ ٢٤ حديث ١٥٥٠)

> ا ماموی کاظم کی خدمت میں ایک مومند کا تخفد (۱۲/۳۷۷) این شرآ شوب کتاب مناقب بی کتبے جیں۔

اموال امام موی " کافع کے پاس بھیجنا بھا ہے قو عطیلہ نے بھی ایک درہم جس کے ساتھ اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کیڑا جس کی قبت جار درہم تھی بھیجا۔امام نے اس مومنہ مورت کی بھیکی ہوئی چیزیں قبول کرئیں اور لانے والے کوفر مایا:

ابلغ شطيطة سلامي واعطها هلده الصرة

"معطيطة كوميراسلام دينا اورائ فييول كي سيسكى دعديناء"

استحيل شرجاليس دديم عقد

پر اہام نے فرایا: بی اپنے کفن کا کھڑا اس کے لئے بیٹیوں گا۔ یہ کفن ہمارے اپنے
دیبات بنام قریہ میزاجو فاطمہ ڈیراء کا قریبے ہے کی دو گی ہے بنا ہوا ہے اور میری بہن امام صادت ا
کی بیٹی صلیمہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جب وہ گورت اس و ٹیا ہے گئی تو اہام اپنے
اوز نے کے ساتھ اس کی میت کے پائی آئے ، اور اس کے وقی کے امور انجام دینے۔ پھر اون پر
سوار ہوکر معراء کی طرف جلے مجے اور جاتے ہوئے قرمایا:

اني ومن يجري مجراي من الالمة لا يدلنا من حضور جنائز كم في

🔨 اى يلد كنتم قاتقوا الله في اتفسكم

" ين اور اين لمان ك دوسرا الم ضرورك طور يرتمهار جنازول ين ما شر موت بين تم كمي محى شريش كول شاور لهن تم الله ت ورح رموا

(مناقب الان شراشوب الاامه معارالإلوار: ۴۸/۲۸ مديث ۱۰۰)

امام موی کا تع ایک موسد کے جنازے میں

اس روایت کوهم من طی طوی نے کتاب دا قب المناقب میں ذکر کیا ہے اور ذیل میں اس روایت کوهم من طوی نے کتاب دائی میں اس طرح نقل کیا ہے کہ جب مطلط اس وتیا سے رخصت اوٹی تو یوی تعداد میں شید اس کا جنازہ پر سوار مو کر وہال تحریف پر سوار مو کر وہال تحریف

لائے۔سواری سے بیچے اترے اور لوگوں کے ساتھ اس مومند عودت کی نماز پڑھی۔جب اس عودت کو قبر میں اتار دہے تھے آو آپ دیکھ دہے تھے اور آپ نے امام حسین کی قبر کی پاک مٹی اس مومند عودت کی قبر میں ڈائی۔

(اللَّ تَبِ لَى النَّا قَبِ : ١٩٣٩ مديث الحرائج ٢٠٠٠ معديد ١٩٤٤ مديد العاجر ١٠٠٠ مديث العاجر ١٨٠٠ مديث ١٨٠٠ (١

### ا کثر گمانوں ہے اجتناب کرو

(١٣/٣١٨) اربي سي كشف النهد على شفق في المال كرت ين كدوه كمانا ب:

میں و البیو کوئی کے سفر پر گیا۔ جب شی قادسہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں قیام کیا۔
وہاں میں نے بہت سے لوگوں کو و کھا جو بن سنور کر اور سوئی ہو کرتے کے لئے جارے شے۔ ان
کے بھی میری نگاہ ایک ایسے جوان پر پڑی جس کا چیرہ خوبصورت اور گندم گوں تھا۔ جس نے
اپنے کیڑوں کے او پر دیشم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ایک جا درا ہے او پر لیکٹی ہوئی تھی۔ پاؤں میں جونا
تھا اور باتی سب لوگوں سے میڈیرہ بیشا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کیا: یہ جوان صوفیہ کروہ سے
ہے۔ اور جا بتنا ہے کہ راستے میں لوگوں کے مرول پر سوار رہے اور اپنا اوچو دومروں کے کندھے پ
ڈالے دخدا کی حمرا کی جو کی او قر مایا:

إجْشِيُوا كَلِيْراً مِّنَ الْظُنِّ إِنَّ يَعْضَ الْظُنِّ أَلَمَّ (١٥٠٥جرات: آيت؟١)

"اكثر كمانول سے اجتناب كرو، ب شك بعض ظن كناه موتے بيں"

بدفرہ انے کے بعد بھے چھوڈ کروہ جوان چلا گیا۔ ش نے اسپٹے آپ سے کہا: مجیب بات ہے اس نے میرا نام بھی لیا اور میرے ول کی بات بھی بتائی۔ لازی طور پر یہ خدا کے فیک بندول میں سے ہے۔ بھے آس جوان کک مخفی کر اس سے عرش کرنی جاہیے کہ جھے معانب

کردے۔ بیس جلدی جلدی اس کے ویچے کیا الیکن اس تک نہ بھٹی سکا اوروہ میری آ تھوں ہے اوجمل ہوگیا۔ جب ہم راستے میں چلتے چلتے واقعہ نام کے ایک مقام پرد کے تو بیس نے اس جوان

كود يكها كدوه نماز يرمه ربا تعااورجهم كرتمام اعتماء لرزري تقيه اورآ عمول سي آسو جاري تھے۔ میں نے کہا: بیاتو دی جوان ہے جس کو میں وحوظ در با تھا۔اب مجھے قائدہ اتھانا جا ہے اور اس کے پاس جا کرمعانی ما تک لیٹی جاہیں۔ میں نے تعوید اسامبر کیا بھال تک کہوہ جوان ٹمازے فارغ ہو کر بیٹے گیا، میں اس ک طرف کمیا جیسے بی اس نے جھے دیکھا تو فر مایا: اے شقی ! اس آیت شریف کی حلاوت کرو۔ وَإِنِّي لَقَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْحَنَدَى (۱۳۵۸ آزیندا) میں ہراس صف کو معانب کر ناوالا جول جو توب کرے ما بھان لائے اور فیک عمل كر عاور مر مات كرائة يريط"-جب ش نے اس آیت کی الاوت کی تو مجھے چھوڈ کر چاہ گیا۔ شی نے کہا: یہ جوان لازی طور پر ابدال میں سے ہے۔ بیدوسری بارہے کہ جمرے پاطن اور داز کی خبر دی ہے۔ ہم زبالہ ك مقام ير بيني من في ويكها كدوه جوان أيك توب ك كنار ير كمرز إ اور باته يل پیالہ ہے اور کتویں سے پاٹی لینا جاہتا ہے۔اجا تک بیالداس کے اتحدے کتویں میں کر کیا۔ پس اس نے آ سان کی طرف دیکھا اور ش نے سناوہ جوان کیدر ہاتھا۔ الت ربي اذا اظمئت الى الماء وقوتى اذا ازدت الطعاما " جب میں پیاما ہوں تو جھے میراب کرنے والا تو ہے اور جب میں کھائے کا اراده كرول تو ميري قوت اورغذا توعيع" ائے خدا! اے میرے مولا! اس بیالے کے علاوہ میرے پاس کوئی بیالہ نیس ہے اسے جھے ندلے۔ شفق كبنا ب: خدا ك قتم إش في ويكما كركوي كا ياني بويرة ميادراس جوان في

اپنا ہاتھ آگے بدھایا اور پائی سے بحرایا وضولیا اور جار رکھت تماز پڑھی، اور ریت کے نیلے کی طرف جا ہاتھ آگا ہے۔ جلا حمیاراس نیلے سے ریت افغائی عالے میں ڈائی اور ہلا کرنی حمیا، میں اس کی طرف حمیا اس پ سلام کیا، جب میرے سلام کا جواب دیا توش نے حوض کیا: آپ کوشدانے جو پکو مطا کیا ہے جھے میں عزایت کریں۔ اس جوان نے فرمایا:

یا شاقیق، لم تزل نعمة الله علینا ظاهرة وباطنة فاحسن ظنک بوبک "است فقیل اخداکی ظاہری اور بالٹی تعیم برحال بن عامد برشال حال رہتی بین خدا کے ساتھ صن تن رکوؤ"

اس اس جوان نے وہ سالہ محصوعایت کردیا۔ یک نے سب اس سے بیا تروہ شکر کا شربت بـ مداكمهم إلى ما لذيذ تر اور خوشبوداور على في بي نديا تفارجب وه على في بیا تو میری محوک اور بیاس شمتم ہوگئی اور کافی عرصہ جھے کھانے بیٹنے کی ضرورت محسوس شدمولی ۔اس ك بعديش نے اس جوان كوندو يكها ، يهال تك كديم كم يكا كا و كا دات كذر و كا كا م میں نے قبة الشراب کے پاس دیکھا وہ کمل خشوع کے ساتھ تماز میں کھڑا تھا اور کریے و نالد کررہا تھا، یہاں تک کہ رات تمام ہوگئی۔جب سے کی سفیدی طاہر اوٹی تواسینے جا نماز پر بیٹھ کر کا فی مت تک خداک تنجع کن رہا۔ مجرافدا اور مج کی نماز پڑھی ،آس کے بعد سامت مرجبہ کعبدے کرد چکر نگائے اور باہر جلا گیا۔ ہی ہی اس کے چھے باہر جلا گیا۔ جو پھر شی نے راستے میں و کھا تھا کہ و، جوان اکیلاستر کرر یا تفاداب اس کے بریکس اس کے ساتھی اور غلام پروانوں کی طرح چکر کاث رہے تھے۔ اردگرو دوست ، ساتھی اور قلام ہے والول کی طرح چکر کاٹ دے ہیں۔ لوگ اسے سلام كرتے بين اور عزت و احترام سے فيش آتے۔ عن نے وہال موجود لوگوں عن سے ايك سے موال كياء به جوان كون بيا؟ ال في كها: حضرت مؤى " نن جعفر ين - ش في كها: أكراس طرح کی عجیب وغریب چیزیں اور کرامات کسی اور سے ویکھی ہوٹی تو جران کن تھا،لیکن اس طرر ا کی متی سے بیکوئی عجیب چیز کھیں ہے۔

اس مکایت کو پکوشھراء اپنے شعروں بٹل بیان کرتے ہیں۔علامہ کہلی نے پکواشعار اپنی کماب بحادالانوار بٹس ذکر کے ہیں۔جنہیں ہم اس جکٹش کرتے ہیں۔

كأتم ب ريكها اور تجما!

وہ کہتا ہے: جب میں مج پر گیا تو ایک فض کو دیکھا ،جس کا رنگ اڑا ہوا تھا ، کمزورجہم اور چیرہ کندی رنگ کا تھا۔

میں ہے اکیلا جار ہا تھا، اور کوئی عُذا اور کھائے چینے کا سامان اس سے ساتھ نہ تھا۔ میں مسلسل اس سے ہاتھ نہ تھا۔ میں مسلسل اس سے ہارے میں گر کرنا وہا۔

یں نے اپنے آپ ہے کیا کہ ہے جس چیز کی ضرورت ہوگی ہوگوں ہے ما تک لےگا۔ میں نہیں جات تھا کہ وہ خود تج اکبراور شح کی حقیقت اور روح ہے۔

پھر میں نے اسے قید کے مقام پر ایک مرٹ ٹیلے پر و تکھا۔ جو اس ٹیلے کی ریت کو اپنے کاسے میں ڈال کر پی رہا تھا۔ میں نے اسے آ واز دی جب کہ بیری عقل مرکم دان ہو چکل تھی۔ مجھے بھی شریت ہلاؤ، لیس اس نے ججے بھی عطا کیا۔ میں نے دیکھا کہ شکر سے بنا ہوا

اثریت ہے۔

میں نے حاجیوں سے سول کیا: پیرتھی کون ہے؟ آمیوں نے کیا، بیانام میں ان جعفر ہیں۔ ( کشف اخورہ: ۱۹۲/۱۹ مردالب الدول: ۱۹۴۱، اورال ۱۹۴۱، ۱۹۴۸ مردے ۱۹۰۵، بنائج الکود؟ ۱۹۲۳) (۱۲۲/۱۲۲۹) مجمع طوی کماب مجھیر ہی آقل کرتے ہیں کہ حضرت موکی بن جعفر جب اسپے چرے کوزین پر رکھے قو مرض کرتے تھے۔

#### ولايت

اللهم لا تسلبتي ما انعمت به على من والابتك ووالاية محمد وآل محمد وآل محمد عليهم السلام (سباح) المجد عليهم السلام (سباح) المجد عليهم السلام المراج المجد عليهم السلام كا والايت كا المت المحم عطاك م يحد عد المساب مراج المحمد عليهم السلام كا والايت كا المت المحمد عطاك من المدت المحمد علا كا

### مجده

(١٥/٣٣٠) سيدين طاكس اورعلام تجلس كليع بن

كان سلام الله عليه حليف السجدة الطويلة والنعوع الفزيرة والمناجاة الكثيرة والضراعات المتصلة

" حضرت طویل مجده کرتے ہے، آنو بہائے دیج ہے۔ اکثر مناجات کرتے اور لگا تار کرید دنالہ کرتے دیج ہے "(بحارالافار ۱۰۰۱/عاممیاح الزائز ۲۸۲۰)

حفرت کا ایک سیاہ غلام تھا جہ ہاتھ میں کینی کے کر حفرت کے پیٹانی اور ناک مہارک پر زیادہ مجدے کرنے کی ویدہ جو چڑا اخت ہو جاتا ، کا ٹاکرتا تھا۔

(عُولِ احْيَارِ الرَّفَّةِ: أَرْ مُصَامِعُ إِلاَيِّوَارِ: ٢١١ أَمِينَا ١٩٢١ مِدِيثُ ١٩١٩ مِدِيثُ ٢١٥ مِدِيثُ ٥

# طويل سجده

(١٦/٣٣١) منتخ صدوق في احمد بن عبدالله قروى سے أوراس نے اپنے باپ سے نقل كيا ہے كدوه كہتا ہے:

 وائے وسوے من هر مر پرت میں من سے من مدیا مارخ ہوتے آئو غروب تک سوئے نہیں نے اور جب نماز گلیر وعسر اور ٹوائل اور تعظیات سے فارغ ہوتے آئو غروب تک سورے بیں رہے ، چراشمے میں اور ای وشو کے ساتھ مغرب کی فماز پڑھے۔

جب مغرب وعشاء کی ٹماز وٹوافل اور تعظیمات کو بجالاتے آد مختفری غذا جوان کے لئے
لائی جاتی ہے اس کے ساتھ روزہ افطار کرتے۔ گار نیا وضو کرتے اور اس کے بعد مجدہ کرتے ، اور
جب مجدے ہے سر افعاتے آو تحوز اسا آرام اور چکی کی نیند کرتے۔ گار اٹھتے اور وضو کرکے ٹماز
کے لئے کوڑے ہوجاتے۔ طلوع فیمر تک ٹماز کے لئے کھڑے دیے ، اور جب آپ کا غلام میں کی
ٹماز کے وقت کے بارے شی نیاٹا تو میچ کی ٹماز بچالاتے۔ آیک سال ہو چکا ہے آپ کا بھی
طریقہ کار ہے۔ (الی مدوق: ۱۲۰ مدے ۱۹ ایس ۱۲ معاقب این شواشوب ۱۳۸۰)

### خبرواعد كي محبت

مؤلف فریاتے ہیں: میدوایت ان روایات ش سے ہے، جو خبر واحد کی جمت مروالات کرتی ہے اور ایک مخص عاول ملک ایک مخص مورد اعلاد کے کافی ہونے میر ولا ات کرتی ہے ( بعنی اگر ایک بااطمینان مخص خبرد نے واس کا قول جمت ہے اور دلیل شرع ہے اور میروایت ولالت کرتی ہے کہ بیند لیمنی شہادت و کوائی ایک شرعی راستہ ہے جس کے ذریعے سے ایک قائد جی موضوع کو حاصل کیا جاسكما باورودس بالممام موارد مي ال طرح ب مواعد ان موارد ومقامات مي جهال نزاع ليمن جھڑا اور ادعا لیتن وُلونی ہو کہ ایسے مقامات ٹس ایک مخص کی بات قائل قبول نہیں ہوتی ملکہ ایک سے زیادہ کا جونا ضروری ہے۔ اس مواہت میں جو مل بحث ہے، ایام نے ایک آ دی کی شہادت اور موان ك ذريع ايك خار تى موضوع ليعنى زوال كا وقت إطلوع فيحركومعلوم كيا اور أيك فخص ك كينم ك ساتھ نماز کے وقت کے داخل ہونے کے بارے ش علم حاصل کیا ہے۔ اگر کوئی احتمال دے کہ اس مورد میں امام قید میں موسفے کی وجہ سے علم حاصل میں کر سکتے تھے اس کئے اس مقدار برآ ب نے اكتفاكيا بيات وراخال بيدب اورقال تول نف ب

### اختيارامام

ان الله غطب على الشيعة فينونى تفعى اوهم فوقيتهم والله بنفسى 
" بِ شَك فداشيول كُ أنابول كى وبه سه ان پرغفيتاك بوگيا، اور فحص 
افتيار ديا كه شم ان كے بدلے شل عقوبت قل كرول يا وه خود عقوبت برداشت كرين خدا كى تم بيل نے عقوبت ومزاكوائي جان پر برداشت كرنيا اورشيعول كو بيائيا" (الكاني المام ١٠١٠ مديد المعالا ١٠٠ مديد المعالا ١٠٠٠ مديد المع

مؤلف فرمات ہیں کہ حضرت موکی " بن جھٹر کے اس فرمان کی تا تیداس آ بت کی تغییر کرتی ہے جس میں خدا فرما تا ہے:

لِيُعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنَّبِكَ. ( صمدتَّ : آ عـ ٢٠)

" تا كه ضدا تير مان كنا جول كومواف كروم جو تحف مرز دجو ي إل"

فرماتے جی جو گناہ سرزد ہوئے بیل ان سے مرادامت کے گناہ بیل-

(تغييريريان:١٩٥/٣)

آئد طاہرین نے کھ اعمال استے شیوں کی طرف سے کتابیوں اور خامیوں کے برلے میں انجام دیے ہیں خدا فیرکرے اس شاعر کی جرکہتا ہے۔

إِذَا ذَرُّ اَكُسِيْرُ الْمُحَبَّةِ اَلُوْقَ مَا جَدَاهِ إِلْمُحَبَّةِ الْمُوقَى مَا جَدَاهِ إِلْمُحَبَّةِ الْمُوقَى مَا جَدَاهِ إِلْمُحَبَّةِ الْمُلْفَالِةِ أَنَّى الْمُحَبَّةِ أَنَّى الْمُحَبَّةِ أَنِيا الْمُولِ لَا عَلِيْهُ اللَّهِ الْمُحَبِّقِ اللَّهِ اللَّهُ الْ

# دسوال حصته

الم ضامن جوبے مہارا نوگوں کے نیل ، امید داروں کی امید کے نوں اماموں ٹیل سے آخو ہے ، امام ہمایت کے داہنما، ہمارے مولا و آقا معرب ایر ایسن علی بن موٹی الرضا صفوات اللہ علیہ کے افتخارات اور کمالات کے مندر سے ایک قطرو۔

# رحمت البي كا دروازه

(١/٣٣٣) كلين كاني ش يديد بن سليد في كرت جي كروه كبتا ب

شی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ کے ادادہ سے مکہ کی طرف جادہ افعا۔ داستے میں ایک مقام پر حضرت مول بن جمع علیہ الله مے ساتھ طاقات ہوگی۔ ش نے حضرت سے عوض کیا:

آپ پر قربان جادل۔ جس مقام ش ہم چیں آپ کو یاد ہے؟ حضرت نے قربایا: ہاں: کیا تھے بھی یاد ہے؟ مشرت نے قربایا: ہاں: کیا تھے بھی یاد ہے؟ مشرت نے قربایا: ہاں: کیا تھے بھی مادق اسے علاقات کی تھی جب آپ امام صادق اور این بھا تھے۔ میرے باپ نے آپ سے طاقات کی تھی جب آپ امام صادق اور این بھا تھے۔ میرے باپ نے امام صادق سے عرض کی: آپ پر قربان بھا تھے۔ میرے باپ نے امام جیں اور کوئی بھی موت سے قیس فی سکا۔ میرے جادی ۔ آپ سب کے سب پاک اور مصوم امام جی اور کوئی بھی موت سے قیس فی سکا۔ میرے سے ایس مطلب ارشاد قربا تھی تا کہ ش آ کھو آ نے والے اوگوں کے سامنے بیان کروں تا کہ اس کے ذریعے سے ان کا راستہ میں اور لکا فیف دوش جو سے اور وہ گرائی وائح اف میں نہ پریں۔

حفرت نے قرمایا:

بال! يسب مير عديث إلى - يُحرا بكل طرف الثاره قرمايا: اوركها:
وَهَذَا سَيِّدُهُمْ وَقَدْ عُلِمَ الْحِكُمُ وَالْفَهُمُ وَالسَّعَاءُ وَالْمَعُوفَةُ بِمَا
يَحْتَاجُ إلَيْهِ النَّاسُ وَمَا الْحَطَفُوا فِيهِ مِنْ أَهُو دِيْنِهِمْ وَهُنَيَا هُمُ
"بيان سبكا آثا اور مردار ب-است محمت أهم اور خاوت عطا كاكل به
اس ال الرخال معرفت عطاك تن به جس كى لوگول كوشرورت به اور جس
الس دو اختلاف مرت إلى، وه مشكلات وفى بول يا دنياوى ه تمام امور س

ومرفحة الملاق والفرقة محمد المتعالم المساور والمساور والمساور والمساوك المساوي

میرے باپ نے طوش کیا: میرے مال باپ آپ پر قدا ہوں، وہ خصوصیت اور اقمیاز کیا ہے؟ حطرت نے قرابلیا: خدا تیارک وقعالی اس کی نسل سے اسے پیدا کرے گا جو اس است کی فریاد کوسنے گا، اور جواس امت کاعلم ووائش، تور اقعیات اور حکمت ہوگا دہ پہترین بچداور بہترین نوجوان ہے۔

بحقن الله عزوجل بد الدماء ويصلح به ذات البين ويلم به الشعث " فدا تارك وتعالى السكة ويسلم به الشعث " فدا تارك وتعالى ال كذر يع سعة فن كي الأعت كري كا اوراد كول ك ورميان صلح برقرار قرار قرار قراء والتقلف كواجاع اورانقاق شي ترديل كريك"

نظے کو لہاں پہتائے گا، اور بھو کے کو کھانا کھلائے گا۔ فوڈردہ کو امان دے گا۔ خدا اس کے ذریعے سے باران رحمت نازل فرمائے گااور اپنے بھادل پر رحم کرے گا۔وہ بہترین مرد اور بہترین نوجوان ہے۔اس کا کلام حکمت اور اس کی خاصوتی علم و واٹش ہوگی۔جس چنز میں لوگ، اختلاف کرتے ہیں اس کو بیان اور دوٹن کرے گا۔اس کے دشتہ دار اور قرین مرداری کو پینی جا کیں

کے قبل اس کے کہوں میں بوٹ کو پہنچے۔ (الکانی: المجامع مدید علائم میں المعامی: ۱۲ مالا مدید کا بعامی: الاین ر: ۱۲ مالام الوری: ۲۲ اعلام الوری: ۲۲ ا

11.0.6%

## امامٌ کی عطا

(۲/۳۳۳) روایت ہوئی ہے کہ حضرت نے ایٹا ایک سبز رمک کا ترم و نازک یشمی قمیل کو عطا کیا اور فرمایا:

احتفظ بهذا القميص المقلد صليت فيه الف ليلة (في كل ليلة) الف

ركعة وخعمت فيه القرآن الف محمة

(ا) في طوي: ١٥٩ مديث ١٩ مكال ١١١، يوارالا توار: ١٣٨/٢٩١ مديث ٤)

" اس تمین کی حافظت کرنا میں نے اس میں بڑار دانوں میں ایک ایک بڑار رکعت نماز بڑھی ہے اور بڑاد مرتبہ قرآن فتم کیا ہے"

### فغيلت امامٌ دضا

(٣/٣٣٥) میخ مدوق آب جیون اخبار الرضائی منفسل کی کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے: میں صفرت موی " بن جعفر کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت اپنے بینے علی کو گود میں لے کرچوم رہے تھے اور ان کی زبان چی دہے تھے۔ کچی کھھے پر بٹھا لینے اور کبھی سینے سے لگا کے ان قبار تر:

باہی انت واسی ما اطیب ریدک واظهر خلفک وابین فضلک

در میرے بال باپ تھے پرقربان تیری خوشیو کتی بیاری ہے آو کتا باک و پاکیزہ

ہے تیرااخلاق تیری برتری اور فندیات کس قدر دو آن وظاہر ہے "

میں نے عرض کیا: آپ پرقربان جاؤل میں آپ کے اس بیٹے کو اس قدر دوست رکھتا

ہول اور حبت کرتا ہول کہ اس قدر سوائے اپنی قات کے کی اور کو دوست نیس رکھتا۔ مضرت لے

ہمے فربایا: اے مفضل اس کا مقام اور منولت میرے ساتھ ایسے بی ہے میرا مقام اور منولت

ميرے باپ كرماتھ ہے۔ ميرے باپ كرماتھ ہے۔

ذُرِيَّةُ بَعِطْهَا مِنْ بَعْضِي وَاللَّهُ سَعِيعٌ عَلِيمٌ (موره آل مُران: آيت٣٣) '' ايني ذريت مِن كران مِن سے بعض روم سے بعض سے فضائل و كمالات ليفور ارث لينت مِن اور فعدا سِنْتِ والا اور جائے والا ہے''

میں نے عرض کیا: کیاوہ آپ کے بعد امام، چیواء اور حاکم ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ مَنُ اَطَاعَهُ وَهَدَ وَمَنْ عَصَاةَ كَفَوَ

ورجس نے اس کی اطاعت کی وہ ہداہت یا گیا اور جس نے اس کی تا فر مالی ک وہ کافر ہوگیا ''(میون اخبار الرضا : ۱۲۱ صدیث ۴۹، علاما کالوار ۴۹/۴۹ صدیث ۴۹)

# فیک کام چمانے سے سترنج کا اواب

الماسيدان کليغ اسن کانی شار مع بروجو و النظار کرتے جن کروہ کہتا ہے جس حضرت امام

وہاں جن ہے اور ضغرت سے طال وترام کے متعلق موالات کرد ہے ہے۔ اچا تک ایک لیے قد اور گندی دکھا فتض وہاں آ یا اور صغرت سے عرض کی: یا بین رمول اللہ! آپ پر سرام ، شن آپ اور آپ کے ایا اور صغرت سے عرض کی: یا بین رمول اللہ! آپ پر سرام ، شن آپ اور آپ کے ایا داجھا د کے دوستوں بھی سے بول ۔ جن کے سفر سے والی آ یا بول اور سفر کا خرچہ واستے بیں گم کر چیٹھا بول ۔ اب میرے پاس گھر تک فریخ کے لئے کوئی خرچہ میرے کر تک فریک کے لئے کوئی خرچہ میں ہے۔ اگر آپ میریائی فرما کی اور جمعے میرے کر تک فریک کا خرچہ دے ویں آو میں گھر بھی کر انتہاں آپ کی طرف سے صدفہ کردوں گا ، کیونکہ ضدائے جمعے فعت دی ہے اور بی سختی تبیل بول۔

امام نے اس سے قرمایا: خشہ جاؤ، خدا تھے ہر رحمت کرے اور لوگول کی خرف مدہ کرکے ان کے ساتھ ہائیں کرنے لگ گئے اور ان کے سوالات کے جوابات ویے بین معروف ہوگئے، یہاں تک کہ سب لوگ اٹھ کر بیلے گئے، فیٹا وہ تھی سلیمان جعفری بغیر اور میں باتی رہ گئے۔

امام نے فرمایا: کیا جھے اجازت دیتے ہوکہ جی اس کرے جی جاؤں؟ سنیمان نے موض کیا: (قدم اللہ احر کے) خدا آپ کے احر کوآ کے بوحات جھڑت آھے اور اس کرے جس داخل ہوگئے ۔ تھوڑی دیر کے بعد اعدے کرے کا دروازہ بند کرلیا اور وروازے کے او پر سے ہاتھ بلند کرکے آ واز دی کہ وہ خواسانی محض کیاں ہے؟ اس نے عوش کیا : جس اس جگہ ہول۔ حضرت نے فرمایا: بید دہو دینا راواور سفر کے قرچہ کئے استعال کرو۔ بیر تیرے لئے خیرو ہول۔ حضرت نے فرمایا: بید دہو دینا راواور سفر کے قرچہ کئے استعال کرو۔ بیر تیرے لئے خیرو ہرکت ہول۔ حضرت نے فرمایا: بید دہو دینا راواور سفر کے قرچہ کے لئے استعال کرو۔ بیر تیرے لئے خیرو ہرکت ہول اور او جس سے اور اس کے ذریعے جاؤ تا کہ جس تھے نہ دیکھول اور تو جھے نہ و کھے۔ اس کے محض نے دینا رکیے اور باہر چالا گیا۔ ایام بیب ہول اور باہر چالا گیا۔ ایام بیب ہول کی ہے تو سیمان نے عرض کیا: آپ پر قربان جاؤں۔ اس پر آپ نے مہریاتی کی ہے اور اس کے جرے کو قربان جاؤں۔ اس پر آپ نے مہریاتی کی ہے اور اس سے کیوں چورے کو اور انتفاق کی ذات و اس سے کیوں چورٹ نے بین آپ کے درس سے کیوں چورے کے اس سے کیوں چورٹ نے بین آپ کے درس سے نیوں چھیاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا: شی آپ سے کیوں خور کیون اور مانتفاق کی ذات و اس سے کیوں چورٹ نے بین آپ کے درس سے کیوں چورے کیا تھوں کیا تو کیوں کیوں خور کیا تھوں کیا تھوں کیوں جو بینا تھا کیا تو نے درس کو درس خدا کو فرمان خدا کو فرمان خدا کیوں سے کیوں جو بیات تھا کیوں خور کیا تھوں کو درسانی کو کیوں کو کیو

المستنز بالحسنة تعفل سيعين حجة والمليع باالسيئة مخاول والمستنز بها مغفور لها

( لَكَا فَيْ الْمُهِ اللهِ مِن عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسُمُ إِلَّهُ وِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ المداعة ( ا

### كمال إمام رضاءً

(۵/۳۳۷) ای کتاب شن علی من محد کاشانی سے نقل کرتے ہیں کروہ آبتا ہے:

میرے دوستوں میں سے ایک دوست نے جھے بتایا کہ میں معزب امام رضا کے لئے
کانی سارہ مال لے کر گیا ، لیکن صفرت اس سے خوش ند ہوئے اور خوش کا اظہار نہ کیا۔ میں اس وج
سے مسلمین ہوگیا اور اپنے آپ سے کہا: میں اتحالیٰ وڑوت ان کے لئے نایا ہوں لیکن انہوں نے
خوش کا اظہار نیس کیا۔ اس وقت امام نے قرمایا: اے قلام! ایک طشت اور پانی حاضر کرو۔ آپ خود
کری پر بیٹھ کے اور غلام ہے اشارہ قرمایا کہ پائی ڈالو۔ پائی جو آپ نے مبادک ہاتھوں پر گررہا
تفاسونے کی تھی میں انگیوں کے دومیان سے گرد ہاتھا۔ گھرآپ نے ایم کی طرف منہ کیا اور قرمایا:

" جس کا بیدمقام موادرایک طاقت رکھا موجو پیچماس نے پاس اوجا تا ہے اس کی طرف تودرئیس رکھا"

( كَشْفُ النَّمَةِ اللَّهِ اللهِ اللَّ

# تتغم غيب

(۲/۳۳۸) بری علیه الرحمه کمان به مشارق الافوار مین می ا مرد نے چند مشکل مراکن آیف کینے دوئے بند ر الله الرسمرت المام رصّاً كركم ورواز على بانجاتو بين كا تاكه مجل فتح مورداز على بانجاتو بين كما تاكه مجل فتح بواور حضرت المام رصّاً كركم ورواز على على الله بالله بالله كما تاكه مجل فتح بواور حضرت كواكيل عن أل تكويل الله على الله

### لوگ موت کے لحاظ سے دوطرح کے جیں

(2/149) قطب الدين داوندي كاب الدموات في معرت جوادً في قل كرت بين كرآب الدموات في معرت جوادً المعالم الدين داوندي كرابيا:

امام رضاً كامحاب على بيار موكيا ياد موكيا محرت الى عيادت كي لئے محل دوبارہ زعر كى ديارہ وكيا محرت الى عيادت كي لئے محد اور قربایا: تو كيما ہے اور تيما كيا حال ہے؟ الى في حرف كيا: آپ نے محصد دوبارہ زعر كي دى ہے (مقعد يہ ہے كہ شديداور ياد موكيا تھا)

ا مام نے قربایا: آپ نے موت کو کیے پایا ہے؟ اس نے عرض کی بخت اور درد ناک۔ حضرت نے قرمایا: تو نے موت کے ساتھ طاقات نیس کی بلکہ تونے ایکی چیز کو دیکھا جو تھے موت ہے آگاہ کرے اور اس کے احوال ہیں ہے کچھ کے متعلق بنائے۔

إِنْهَا النَّاسُ رَجُّلَانِ مَسُتَوِيْحٌ بِالْمَوْتِ وَمُسْتَرَاحٌ مِنَّهُ فَجَدِّدِ الْإِيْمَانَ بِاللَّهِ بِالْوَلاَيَة تَكُنَّ مُسْتَوِيَحًا

''لوگ موت کے لجاظ سے دو طرح کے جن ایک گروہ وہ ہے جو مرنے کے ساتھ سکون حاصل کرتے ہیں، اور کچھ وہ جی جن کے مرنے کے ساتھ دوسرے لوگ سکون پاتے ہیں۔ لی ضفا کے ساتھ اور جاری ولاعت کے ساتھ آپ ایمان ک تجدید کرونا کہ پہلے گروہ ش سے جو جاؤ ، اور سکون حاصل کرڈ"

اس فض نے امام کے معالی عمل کے مطابق عمل کے مطابق عمل کے بیٹے اسے در مول خدا کے بیٹے اسے خدا کے فرشتے ہیں جو ورود و مسلام اور تھا گئے ۔ ایک اسے ہیں۔ سے آپ کو مسلام عمر من کر رہے ہیں اور آپ کی بارگاہ شن کھڑے ہیں آئیں اجازت عطا کریں تا کہ بید ہیٹھ جا کیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: اے خدا کے فرشتو ا بیٹے جاؤے گاراس بیادے فرمایا: ان فرشتوں سے بچھو: کیا ان کو میرے مائے کھڑے ہونے کا تھم دیا گیا ہے؟ مریش نے کہا:

سَأَنْهُمُ فَذَكُرُوا الله لَوْ حَضَرَكَ كُلُ مَنْ عَلَقَهُ اللّه مِنْ مَلاَكِيْهِ فَقَالُهُ مِنْ مَلاَكِيْهِ فَقَامُوا لَكَ وَلَمْ يَدُّعِلِسُوّا حَتَى قافن لهم هكذا الموهم الله عزوجل "ش نے ان ہے سوال كيا توانيوں نے جواب ديا۔ اگر تمام فرشتے جو فعانے پيدا كے بين آپ كے صفور عن حاضر بول توسب كرسب كر مدين هي اور برگر نيس بيتيس كے بيال كا كرآپ اجازت دي كي تكم خدا تعالى نے اس طرح تكم ديا ہے ا

اس كے بعد يارق آ تحسين بندكين اور عرض كيا:

السلام عفيك يابن رسول الله

" اے رسول خدا کے بیٹے! آپ پرسلام، بیدآ پ خود ہیں جو تیٹیبر اکرم اور دوسرے مصوم امامول کے ساتھ میرے سامنے موجود ایں"

اس کے بعدوہ بار محص وفات با کیا۔

(والوات راوتدي: ١٦٨ مدي ١٩٨٥ ، عارالاأوار: ١٩٨١مدي ١٩٥٥ اور ٢٩/٢٩)

شعر

ایک فاری زبان شاعرتے کھاہے:

بدو عالم عظم لقت خاری را "اگر بیرے سریائے بیرے طبیب ومعالج مین کرآ ڈ تو ش بیاری کی لذت کسی کو بھی ندووں گا۔"

### جہنمی کون؟

(۸/۲۰۰) میخ صدوق کاب فضائل العید بین میسرے نظی کرتے ہیں کدود کہتا ہے ہیں نے در کہتا ہے ہیں نے در کہتا ہے ہیں نے حضرت المام رضاً ہے ستا ہے کرآ ہے نے قرمایا:

لاَ يُرَى مِنْكُمُ فِي النَّارِ اِلنَّانِ، لَا وَاللَّهِ وَلاَ وَاحِدٌ

'' تم شیعوں میں سے دوآ دی بھی جہم میں دیکھے قبیں جائیں گے تی کہ حدا ک ''تم ایک خض بھی دیکھانہ جائے گا''

راوی کہتا ہے : میں نے عرض کیا: بید مطلب جو آپ نے فر الما ہے قرآن کی کون ک آ ہت ہے استفادہ ہوتا ہے اور اس کی قرآنی دلیل کیا ہے؟

حضرت نے اس سوال کا جواب ایک سائل تک رو کے رکھا اور نہ ویا۔ ایک دن شل طواف کے دوران آپ کے جمراہ تھا آپ نے جھے سے قرمایا: آج چھے اجازت دی گئی ہے کہ تھے حیرے اس سوال کا جواب دول میں نے حرض کیا: جوآپ نے قرمایا تھا وہ قرآن ش کہاں ہے آپ نے فرمایا: سورہ (الرحمٰن ۱۱) ٹین آئے تہ شریف ہے۔

> اللَيْوَ مَدِلِد لا يُسْمَلُ عَنْ فَلَهِهِ مِنْكُمْ إِنْسَ وَلاَ جَآلَةً ﴿ (موره الرَّان: آيت ٣) من في عرض كيا: آيت من المنتَم " تين بي إلى عن المناف كيا ب

حفرت نے فرمایا: اصل میں تھا۔ سب سے پہلے این اردی نے اس کوتہدیل کیا ہے کیونکہ بیاس کے اور اس کے اصحاب کے خلاف دلیل تھی۔ اگر آیت میں (منکم ) نہ ہوتا۔ او تمام بندوں سے خدا کا انتقام نین ساقط ہو جا تا اور ان سب کو خدا پینٹی ویتا تو تیا مت کے دن کے سزا

وی جائے گی اور کے جزادی جائے گی۔

(فضاك المقيد: ٢١ عدريد ٢٠٠ عوارالافوار: ١٤٠٤ مدريد ١٥٠١ ٨٠٠ مدريد ١١٥٠ مدريد ١٨ مدريد ١٨

### آل محرات دوس

(٩/٣٣١) قطب الدين راوعري كمتم فين:

روایت ہوئی ہے کہ انام دضا جب خراسان کی طرف سٹر کرد ہے جھے تو اس سٹر میں ایک هخص جوامنان کے ایک دیمیات کرمند کا دینے والا تھا حضرت کے اونٹ کو چلا رہا تھا۔ جب اس کا کام عمل ہوگیا اور اس نے وائی جاتا جاہا تو آ ہے ہے عرض کیا: اے دسول خدا کے بیٹے امہریائی کر میں اور جھے اپنے ہاتھ ہے کئی ہوئی تحریری ہو۔ کریں اور جھے اپنے ہاتھ ہے کئی ہوئی تحریری ہو۔ وہنم الل سات شی سے تھا۔ آ شمویں امام نے اسے ایک تحریر عابد قربائی جواس صورت میں تھا۔

کن معبد الال محمد وان کلت فاصفا و معبا لمعجمهم وان کانوا فاسفین " آل محد کو دوست رکھا گرچہ تو فائل تن کیول شہواور آل محر کے دوستوں سے دوئل رکھا گرچہ ود فائل تن کیول شہول۔"

اس مدیث کے پارے ٹی جیران کن بات سے ہے کہ بیتح براب تک اس دیمیات کے رہنے والوں کے باس موجود ہے۔

(وأوات راومَ في: ١٨٨ عديث ١٤٥١ أمن رك: ٢٣٢/١٢١ عديث ٢٠٤٥ والانوار: ٢٩ /٢٥٣)

# ایک مرکش گھوڑا ادر مومن بچہ

(١٠/٣١٧) امام صن مستركا كي تغيير شرر روايت بوي ب

 آ میا، اس نے عرض کیا: اے رسول خدا کے بیٹے اکیا تھے اجازت ہے کہ یک اس خوارے پر سوار ہوں اور اے چلاؤں؟ حضرت نے قربایا: توسیکام کرلے گا؟ اس نے عرض کیا: ہاں! حضرت نے قربایا: تو کیے یہ کام کرے گا؟ اس نے عرض کیا:

لاني قد استوقلت منه قبل ان اركبه بان صليت على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين مائة مرة وجددت على نفسي الولاية لكم

" سوار ہوئے ہے پہلے میں اس سے وعد اول گاء اور اس سے الحمینان حاصل کروں گا کہ میں سوبار محراً اور آپ کی پاک وطبیب آل پر درود کیسیجوں گا اور آپ اہل بیٹ کی وفایت کی تجدید کرول گا"

معزت رف نے قربایا: سوار ہوجاؤ۔ وہ سوار ہوگیا۔ گرآپ نے فربایا: اے چااؤ کی اس نے گھوڑے کو چانیا اور چالاتا رہا اور ووڑائے لگاہ بیال تک کہ وہ تھک گیا اور اس کے دونے کی آور اس نے موڑے کی بائد ہو کمیں۔ اس کھوڑے نے عرض کیا: یابن رسول اللہ اس سوار نے جمعے تعکا دیا ہے اور بوی تکلیف دی ہے یا تو جمعے معاف فرماویں یا اس تکلیف کو برواشت کرنے کی طاقت عطا کریں۔ اس نیچ نے کہا: تیرے لئے بہتر بھی ہے کہ تواس چیز کی ورخواست کر کہ مؤمن کو اس جا اور سوار کرے گا۔

حضرت رضاً فے قربایا: یکے نے لی کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے محوات کے دعا کہ اسکون کر اسکون کر دیا ورفر یا یا: اے فدا السے حل و برواشت کرنے کی زیادہ طاقت عطا قربار محوال اسکون کر سمیا اور چانیا شروع کردیا۔ جب وہ بچہ اس محوال محوال اور چانیا اس مرضاً نے اس سے قربایا کہ محر میں جننے جانوں فلام ، کنیزیں ، یا جننے اموال محوال محوال موان میں موجود جیں ان جس سے جو جا بہنا ہے ما میں نے ساتھ مشہور قربا یا ہے جا جا جا گھے۔ امان کے ساتھ مشہور قربا یا ہے بچکی ایان کے ساتھ مشہور قربا یا ہے بچکی ایک رمول انتقا کیا جھے اجازت قرباتے جی کے ایان کے ماتھ مشہور قربا یا ہے نے فربایا اس موسن بیش کروں؟ آپ نے فربایا: یابن رمول انتقا کیا جھے اجازت قرباتے جو بیان کرد بے قبل خدا نیارک و تعالی تھے بہتر سوچنے فربایا: اے موسی ایکی کرون و تعالی تھے بہتر سوچنے فربایا: اے موسی ایکی کرون و تعالی تھے بہتر سوچنے

ی تونی مناب قر، سے اس نے حرض کیا:

سل لى ربك التقية الحسنة والمعرفة يحقوق الاخوان والعمل بما اعرف من ذلك

'' میرے لئے خدا ہے ایکھے تغینہ بھا ٹیول کے حقوق کی معرضت اور ﷺ میں جانتا ہوں اس برعمل کرنے کا سوال کریں''

حفرت دملاً نے فریلا:

قد اعطاک الله ذلک لقد سالت افضل شعار الصالحين و دلار هم "فدائے يہ تجے عطا كردياہے يے فك تونے وہ چر ما كل ہے جوسال اور نيك بندول كا زيور اور بہترين علامت ہے كہ جس كے قريليے سے ان كى عزت و آبر و تخوظ ہوئى ہے"

(تليرا) م مكريّ : ١٠١٣ مدينه عاد تعادال أوار: ١٥٥/١١١ مدينه ١٨ مدينه المعالة: ١٠١٠ مدينه ١٠١٠)

مومن کے جنازے میں شرکت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں (۱۱/۲۲۲۳) این شرآ شوب کاب مناقب عمر موئ من بیادے قل کرتے ہیں کدہ کہنا ہے:

یا موسلی بن یسار من شیع جنازة ولی من اولیاتنا خوج من ذنوبه کیوم و لدانه امه لاذنبک علیه

"اے مولیٰ من بیادا جو کوئی میں عادے دوستوں علی سے کی کے جنازے

موه اوركسي هم كا كناه إلى كي كرون يرت وكا"

جب لوگوں نے جنازہ کوتیر میں رکھا تو جمرے آگا ، مولا آگے آئے اور لوگوں کو ایک طرف کرکے آگے ، بیا میارک ہاتھ میت کے بیٹے پر دکھ کر فر مایا:

اے فلال بن فلال! نجھے بہشت کی بیٹارت ہو۔ اس کے بعد تیرے لئے کوئی خوف و ہراس نہ ہوگا۔ جب میں نے اس محتق حضرت کا بیٹمل دیکھا اور فرمان سنا تو مرض کیا: میں آپ پر قربان جاؤں ، کیا آپ اس مرد کوجائے ہیں؟ خدا کی ہم! بیدوہ مرز بین ہے جس پر آپ نے اس سے پہلے کمی قدم نہیں دکھا؟ حضرت نے جھے فرمایا:

یا عوصیٰ بن یسار ااما علمت الا معاشر الاتمة تعرض علینا اعمال شیعت صباحًا ومساءً فما کان من التقصیر فی اعمالیم سالنا الله تعالی العیفع فصاحبه وما کان من العلوسالنا الله الشکر لصاحبه "الے مویٰ بن بیارا کیاتم فیل جانے ہوکہ ہمارے شیعوں کے اعمال برصح و شام ہمارے مویٰ بن بیارا کیاتم فیل جانے ہوکہ ہمارے شیعوں کے اعمال برصح و شام ہمارے مات فیل ہوئے ہیں؟ اگر ان کے اعمال بل ہم ہمر تعمیر وکوتای نظر آئے تو ہم فدا سے ان کے لئے مغفرت و بخش فلب کرتے ہیں اور اگر ان کے اعمال بی ہوں تو ہم ان کے اعمال بان کے اعمال بی ہوں تو ہم ان کے اعمال بی دور تو ہم ان کے نیاد و تو تھا ان کے نامہ اعمال میں ہوں تو ہم ان کے نیاد و تو تھا ان کے نیاد و توقیقات اور شکر الی کا موال کرتے ہیں"

(مناقب الن شمراشوب:۴۳۱/۳ ، يجارالانوار:۹۸/۳۹ مديث ۱۳

## امام رضاً سے ایک منافق کا مکالمہ

(۱۲/۳۳۳) علامہ مجلسی کیاب بحارالانوار میں کہتے ہیں: روایت ہوئی ہے کہ ایک منافق نے محافق نے معافق نے معافق نے معافق کے معافق کے معافق کے معافق کے معافق کے معافق کے معافق کی سے پیچھوٹ کی سے پیچھوٹ میں سے پیچھوٹ میں سے میکھوٹ راہتے میں شراب ہے ہیں سامام نے قرمایا:۔

آلَحَمَدُ إِنَّهِ الَّذِي جَعَلَهُمْ عَلَى الطَّوِيِّي قَلا يَوَيُعُونَ عَدَّدُ " تِنَ مَعْنِي الله الله كَ لِحَ فِي فِس فَ الْكُل ماسِح يُر آراروها إواد الْمُنِّل الْحَراف وكُمراى عَلى حِمَا أَمْنِل كِيا"

ایک دوسرے مناقل نے حضرت پر احتراش کیا کہ آپ کے شید کے نبیذ (جو کی شرب) پیٹے ہیں۔ آپ نے شید کے نبیذ (جو کی شراب) پیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اسحاب رسول مجھی فیڈ پیٹے تھے۔ اس نے کہا: فیڈ سے میری مراد طلال شراب نبیش ہے، ملک فشرآ ورشراب ہے۔ جب امام نے یہ ہلکہ مناقو آپ کے چہرے کہ لیسند آسکیا ۔ فرمایا: خدا اس سے مائد تر ہے کہ کسی مؤسمین کے ول جس شراب کی گندگی اور جاری دوئی جس کر سے رائی جاری والایت جارے دوشوں کوا سے کاموں سے روکن ہے تحویرے سے تال کے بعد آپ نے قرمایا:

وان قعلها المنكوب منهم فانه يجدريًّا رؤوفًا ونبيًّا عطوفًا و امامًا له على الحوض عروفًا وسادة له بالطاعة وقوفًا وتبعد انت روحك في يرهوت ملوفًّا.

''اوراگران سے اپنا کام سرزد و و کی جائے گا توان کا میریان خدا ہے اور اطف واحسان کرنے والا تی ہے اور حوش کیڑ پر اختیار در کھے والا امام ہے۔ یہ ایسے سروار اور آتا بیں جو شفاعت کے لیے کمڑے بیں جو اسے بکڑ لیس کے اور بچائیس کے ، جبکہ تو اپنی دور کو برووت (معافقین کی روحوں کا مقام) بیس عذاب اور آگ شی گرفتار یائے گا''

(مثارق الانوار:AP)، يحيار الانوار: ۱۲/۳۲ مديد)

# ا مريان امام آپ رسلام

(۱۳/۳۳۵) زیارات جوادیہ ش حضرت امام جواد سے آپ کے والد بزرگواڑ کے لئے تقل ہوا ہے کہ ہم اس خرح درود مجمعے جن۔

"اے بہریان امام آپ پرسلام"

خدانے ان کا نام (رضا) اس لئے رکھا ہے کے تکہ آپ آسانوں میں خدا کے پہندیدہ اور زمین میں خدا کے رسول اور آپ کے احداما مول کے پہندیدہ اور چنے ہوئے ہیں مسباس سے راضی ہیں۔ پہلنب ان کواس لیے دیا گیا ہے کہ جس طرح آپ کے دوست آپ سے راضی ہیں ای طرح آپ کے فائل بھی آپ سے راضی ہے۔

(مناقب اين شروشوب ١٠/٤٠ ٣ سطرا، بحاد الالوار: ٩٠/١٠)

## رونی اور یانی کا حره

(۱۳/۳۳۷) این شهر آشوب کی به مناقب شی ای می است می استی این شی کرتے جی کرده کہتا ہے۔
جب نوگوں نے اہام رضا کی امامت میں اختلاف کیا تو حضرت سے جومسائل ہو جھے
سے ، ان کی تعداد افھارہ ہزارتی، نہ یہ کہ فظا شیعہ حضرات آپ سے روایت کرتے جی بلکدالل
سنت نے بھی روایت کی ہے۔ جیسے کہ ابو بکر خلیب نے تاریخ بخصادہ میں شابی اٹی تغییر میں سمعانی
ایس رمالے میں اور این معتر اٹی کیاب میں دوایت کرتے جی کہ حضرت سے دوئی اور پائی کے
سرے کے متحلق سوالی ہوا آد آپ نے قرمایا:

طعم الماء طعم الحياة وطعم الخبز طعم العيش

" يانى كامره حيات كاحره باوردونى كامره زعرك كذارة كامره ب

(مناقب المن شهراشيب به/- ١٥٥ ورسه ١٥٠٠ - معادلا لوار: ٩٩/٢٩ وريث الورها)

#### احماس

(١٥/٣٤٤) اين شمرة شوب كماب مناقب عمل كل مست ين

ا کیک دن معرت امام رضاً حمام عی تحریف لائے ، ایک عمض جومعرت کولیس جات تھا آپ سے عرض کرتا ہے: کہ چھے کیسہ مارد (لیتن صائن دخیرہ لگاؤ) امام اسے بڑے آ رام سے کید لگانے لگ محدای وقت دومرے لوگوں نے ال محض کو امام کے متعلّق بنایا، وہ محض احساس شرمندگی کرنے لگا اور آپ سے معقدت کرنے لگا ایکن معترت نے اسے تملی دی کہ کوئی بات ٹیس اور اپنا کام جاری رکھا۔ (مناقب این شیر اشوب:۱۲/۳۳ متعاملاً نوار:۲۹/۳۹ مدے ۱۹)

میری شان و شوکت کے مطابق امام کی عطا

(۱۲/۲۲۸) علامہ جلس کتاب بحارالاقوار میں بیٹوب من اسحاق سے تعل کرتے ہیں کہ وہ کہتا

ب كرايك فخص حفرت المام رضاً عند المادر آب س موض كي:

اعطيني على قدر مرؤتك

" مجھائی شان دمروت اور جوانمر دی کے مطابق مطاکر"

امام نے فرمایا:

لا يسعنى ذلك

" میں اس چیز کی طاقت <mark>جس رکھتا"</mark>

اس نے عرض کیا:

على قدر مرولي

" مجھے میری شان ومروت کے مطابق عطافر ما تھی"

آپ نے قرہ این

اما ڈا قتمم

" پیمکن ہے"

الكرآب نے فرمایا:

يا غلام اعطه مالي ديدار

"أع علام است دوسود يناره طاكرة"

(مناقب المن شيراشوب:١/٠١٠ سطرة)، يهارالالوار:٢٩١/١٠١)

الإزامي سے بیاداموارالانالانراسے " 🖰 تا تا تریمہ ہے۔

جس نے صفت و یا کدائن کے ساتھ بے ایازی کا لیاس پہتا ہے اور سرفرازانہ طور پر اوگوں کے درمیان ماستہ چتا ہوں۔

میں ایسے لوگوں سے ہرگز الس ومجت کی کرتا جو انسان کیل جی صرف شکل انسانی رکتے ہیں۔لیکن جو حقیقت ش انسان جی ان سے مجت کرتا ہوں۔

جب کسی صاحب ٹروت و دولت سے فرور دیکیر دیکیوتو اپنی ضرورت و احتیاج کا اظہار نہ کرکے اس کے فرور دیکیر کوتو ڑ دو۔

نادار اوربے کس کے سامنے بی نے مجی افریش کیااور ناداری کی وجہ سے مجی کسی دولت مند کے سامنے آپ وائی جھایا۔

(مناقب اين شور تتوب مراه ۱۲/۲۰۱۱ مديث ١)

(۱۵/۳۳۹) نیز ای کماب ش آخل کرتے ہیں کہ معرت امام رشا نے عرفات ش ایک دن اپنا قمام مال لوگوں میں تعلیم کردیافظی من کیل نے معرت سے عرض کیا کہ بیاتو واقعاً نصان اور گھاٹا ہے۔ آپ نے قرمایا:

بل هو المغدم ، لا تعلنَّ مغرمًا ما اليعت به اجراً و كرمًا ،

" بلك ريفنيمت اور الخير زحمت و تكليف كم باتحد آف والذ مال ب اورجو بكه الله يناس كان من اورجو بكه الله الله الم

(مناقب المن شيراشيب الأراد ١٠٠١مار) لاثوار: ١٩٨٥/١٠٠ اس ٤)

### جرااعمال كے ساتھ دى جائے كى

(۱۸/۲۵۰) کلین آب کانی ش الل فلا کے ایک تھی سے قال کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے: حضرت آیام رضا نے خراسان کی طرف جوسٹر کیا تھا ہیں آپ کی خدمت میں تھا۔ایک ون آپ نے تھم دیا کہ دستر خوان مجھاؤادر اس دستر خوان پر تمام سیاہ فام غلاموں اور فردں کو آپ نے اکٹھا کیااور آپ خود مجی اس دستر خوان پر ان کے ہمراہ بیٹھ مے میں نے عرض کیا: آپ پر قربان جاؤں۔ اگر تھم فرماتے تو ان کے لئے ایک علیمہ وستر خوان بچیا دینا میز بادہ مناسب تھا۔

المام في المالية

مه أن الرب تيارك وتعالى واحد والام وأحلة والاب وأحد والجزا بالاعمال

" خاموش بو جاؤ، جارا خدا آیک ہے، مال آیک ہے، باپ آیک ہے اور جراء اعمال کے ساتھ وی جائے گئ"

(الكافي: ١٨ ١١٥٠ مديد ١٩٢١، عادالأوار: ١١١١١ - احديد ١٨ ١١٠ أل الهيد: ١٦٢٠/١١ حديد ١

ایک فرشنہ قبر رضاً ہر (۱۹/۲۵۱) فراسان کا بحران کاب آمنتی کامؤلف کھا ہے:

یں معزرت ایام رفتا کے شہر شی مویا اوا تھا۔ یس نے خواب میں ویکھا کہ آسان سے ایک فرشتہ ہے آیا اور اس نے یاد کرلیا۔ وہ دو ایک فرشتہ ہے آیا اور اس نے حضرت کی قبر کی دانوار پر دوافعر کھے، جن کویش نے یاد کرلیا۔ وہ دو شعر یہ ہیں۔

من سوه ان يرى قيرًا برويته يفرج الله عمن زاره كربه فليأت ذا القير ان الله اسكنه سلالة من رسول الله منتجبة

(دارالاملام:۱/۲۵، عارالالولود، ۱۳۵/۱۳۳ مديد ١٤)

''جرکوئی جاہتا ہے کہ الکی قبر کی نیادت کرے جس کی نیادت کرنے سے خدا اس کی تکلیفوں اور خم کو دور کرے آو اسے جاہے کہ اس مبادک قبر کے پہلوش آئے کہ جس میں خدائے اسپے قائل احرام ٹی کے بیٹے کو تھم ایا مواہے'' (۲۰/۳۵۲) کلین من کافی ش سن بن منموراوروه این بھائی سے آقل کرتے ہیں کروه این ایک کہنا ہے کہ ایک حاصر ہوا۔ آپ ایک کہنا ہے کہ ایک وات شی حضرت امام رضاً کی خدمت شی حاضر ہوا۔ آپ ایک بورے ہال کے اندر چھوٹے کرے شی موجود تھے۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اور اشحا یا اوروہ ہاتھ ایسے تی جیسے کرے میں وئی قور روان ہوگے ہوں۔ ای اثناه شی ایک فض نے اندر آنے کی اجازت کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اپنا ہاتھ نے کرایا اورائے اندر آنے کی اجازت وگل۔ (اکانی: المحدود منانی نیدالمحدد مند الحاج: کے ااحدیث منانی کی۔ اسمال مدید کا الحاج: کے المادین کا احدیث منانی کی۔ المحدد منانی کی۔ المحدد کے المادین کی۔ المحدد کی المحدد کی۔ المحدد کی المحدد کی المحدد کی۔ المحدد کی المحدد

# وعمل نزاعی کی شاعری امام رضا" کی خدمت ش

(٢١/٣٥٣) في صدوق آب سيعون اخبار الرضا عن عبدالسلام بروى سي نقل كرت إيل كدوه كهناب:

وعمل فزاعی مروش معرت علی من موی الرشاکی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے آپ کی مدح میں ایک تصیدہ لکھا ہے اور میں نے فتم کھائی ہے کہ آپ سے پہلے کسی کو نہ ساؤں گا۔امام نے اسے اجازت وی کہ پر حور وعمل نے تصیدہ پڑھنا شروع، کیا جس کے ۱۲۰ سے زیادہ اشعار ہیں پہلاشعراس طرح ہے۔

مدارس آیات حلت عن تلاوہ ومنول وحی مقفر العرصات ''آیات الی کی تدرلی کا مقام اس وقت آیات کی الادے سے فالی ہے اور ضدا کی

ا بات این بی مردس کا مصام اس وقت ایات وی نازل مونے کا مقام اس وقت فصالیت سے دک کیا ہے۔"

جب وعمل ال شعر يريخياك

اری فیتهم فی غیرهم متقسماً وایلیهم من فیتهم صفرات ''جو بال ان کی فقیمت ہے میں دوسرول کے ہاتھ میں دیکھد ہا ہوں جو دہ اپنے درمیان تعتبيم كررہے ہيں، در حالانكه ان كراہيخ ماتھ اس منتبعث سے خال ہيں۔"

یہ من کر معزت رشا رونے گلے اور فرمایا: اے قزاعی تونے کی کہا ہے۔ جب وحمل

خزاع ال شعرير پهنيا-

اذا وتروا ملو الى واتريهم عن الاوتار متقبضات اكفا

" جب ان برظلم وستم ہوتا ہے تو انتقام کے لئے باتھ ٹیل پڑھاتے بلکہ برائی کا

احمان كے ساتھ مقابله كرتے إلى ، اوران كا باتھ انقام سے خالى ہے''

حضرت رضًا في اين باتعول كي يشيلون كواوير بيني دكم موسة قرمايا: بال خدا كالتم فالى ب- دعمل ال شعرير بهنا-

لقد خشت في النئية وإيام سعبها

واتني لارجو الا من يعد وقاتي

"ب شک دنیا علی میری زعدگی خوف و جراس کے ساتھ ملی ہونی تمی ۔ ب فتک میں امیدر کھتا ہوں کہ مرتے کے ابتدائن وامان حاصل کرول گا'

حفرت رضًا في قرمايا:

آمنك الله تعالى يوم الفزع الأكبر

" خدا تعالی تخبے اس دن حقط وامان میں رکھے جس دن کا خوف و ہراس بہر۔

زياده هي

اور جب دعمل ال شعر مريخيا-

وقيو يبقداد

الغرفات في لضبتها الرحمان

حضرت رضاً نے دعمل سے قرمالا کہ کیا تھے اجازت دیے ہو کہ جیرے تھیدے میں اس مقام پر دوشعروں کا اضافہ کروں تا کہ تیراقسیدہ کھل ہوجائے ؟

> وقبر بطوس بالها من مصيية توقّد في الاحشاء بالحرقات الى الحشر حتى يبعث الله (أقاتمًا يقرح عدًا الهم والكريات

"أيك قبرطول على بي جس ك في اتى معينيل بي كه قيامت ك ون تك داول سه آك ك شط بند بوت ويل محد بيال مك كه خدا عادت قيام كرف وال اورا الكام في وال كو بيم كا اور عاد في وضرك برطرف كرد كا"

وعمل نے موض کیا:

ش طون ش آپ ک کی قبر کوئٹ جا تا۔ آپ نے جس قبر کا ذکر کیا ہے ہے س کی قبر ہے؟ آپ نے قربایا:

> ذاك قبرى ولا تنقضى الايام والليالي حتى يعبير طوس محيلف شيعتى وزوارى الاضمن زارتي في غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة منفوراً له

> '' وہ میری قبر ہے۔ دن اور دات خم قبیل ہول کے کہ طوی میرے شیعوں اور زائزین کے لئے راقت وآئے کا مقام بن جائے گا۔ جان لوکہ جوکوئی بھی شہر طوی بیں اس پردلیس میں میری زیادت کرے گا۔ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ بین ہوگا۔ اور اس کے تمام گناہ معاف کردیے جا کیں گے۔''

جب دعمل نے اپنا تعمیدہ کمل کرایا تو صعرت دھا اپنی جگدے اٹھے اور دعمل سے فرمایا: کوئی جانا کین ہے اور خود گھر کے آعد چلے کے جھوڑی ویر کے بعد سود پیغرجن پر آپ کے مہارک نام کی میر کی بوئی تمی خادم کے فرایستال کے لئے بیسے اور اسے فرایا: حیرا موال فرباتا ہے: اس رقم کو اپنا نفل اور خرج قرار دو۔ و ممل نے کہا: خدا کی تھم ایس وینار کے لئے فیش آیا، اور نہ تلی ہے تھیدہ شل نے وینار ما من کرنے کے لئے پڑھا ہے۔ وینار مال کی تھیلی واپس کردی اور حضرت کے لہا س شل نے وینار مال کر کرنے کے لئے پڑھا ہے۔ ویناروں کی تھیلی واپس کردی اور شربانت ما مل شل سے ایک لہاں کی ویرفواست کی ہتا کہ اس کے ذریعے سے وہ یرکت اور شربانت ما مل کرے۔ حضرت نے اپنا آیک جہدے قرم و ناڈک پھٹم سے بنا ہوا تھا، وینار کی تھیلی کے ساتھ بھیجا اور خادم سے فرایا: و مہل سے کھوکہ ان ویناروں کو لے اور کیونکہ آیک وان تھے ان کی ضرورت پڑے گیا اور اب ان کو واپس نہاو تا نام واپس نہا نے والے قادم سے فرایان نہو تا نام ورہ کہا ہوگا کیا اور مروسے واپس نیا نے والے قادم کے ساتھ واپس اپنے شہر کی طرف کا پڑا ہو ان کے بازو یا ندھ دیے۔ و ممل قادم کے ساتھ واپس اپنے شہر کی طرف کا پڑا ہو ان کے بازو یا ندھ دیے۔ و ممل قراد کا تمام مال اورث کر اپنے ورمیان تھیم کرنیا ہاں تا کہ میں از ویا ندھ دیے گئے واٹوں کا تمام مال اورث کر اپنے ورمیان تھیم کرنیا ہاں تا کہ میں از ویا ندھ دیے گئے واٹوں کا تمام مال اورث کر اپنے ورمیان تھیم کرنیا ہاں تا کہ کا بار دیا تا میں میں کے تعیدے کا سے شعر پڑھ ورہا تھا۔

ازی فیتهم فی غیرهم مطسعا وایدیهم من فیتهم صفرات "شن دیکور با بول کران کے آموال دومرے لوگ ایے درمیان تعیم کر دہے ایس اور ان کے ایچ باتھ اموال سے خالی جی"

دعمل نے بیب بیشتر سٹالو شعر پڑھنے والے فض سے پوچھا: بیکس کا شعر ہے؟ اس نے کیا: اہل ٹڑاند سے آیک فض ماہم وعمل کا شعر ہے۔ دعمل نے کہا: بیس وہی دعمل ہوں جس نے وہ تعیید دکیا ہے ، اور بیال تضیدے کا آیک شعر ہے۔

و وصحص فوراً اپنے سردار ڈاکو کے پاس کیا ، وہ ایک ٹینے کے دو پر نماز پڑھے ہیں مشغول تھا اور شیعہ ندہب سے اس کا تعلق تھا۔ جب اسے صورت حال سے آگاہی ہوئی تو اٹھا اور خود دسمل کے پاس جلا آیا ، اور اس سے کیا کیا تو دسمل ہے؟ اس نے کیا : ہاں اسردار نے کیا: قسیدہ شہر بیٹی حمیار قم والے اس کے استقبال کے لئے آئے اور اس سے ورخواست کی کہ تصیدہ
سنائے۔ دعمل نے کہا کہ سب لوگ جامع معید شن انتہے ہو جا تھی۔ جب سب انتہے ہو گئے تو
عمل منبر پر حمیا اور تصیدہ پڑھاتم والوں نے بھی بہت زیادہ مال وثروت اور لباس اے عطا کے۔
تم والوں کو جب امام کے دیئے ہوئے ہیے کے حفق ہے چاتو انہوں نے کہا کہ وہ جبہ بزار دینار
میں بڑھ وے رکین اس نے الکار کردیا اور قم شہرے جا برچلا گیا۔
دور کین وعمل نے پھر بھی انگار کردیا اور قم شہرے جا برچلا گیا۔

پس وعمل جیے تی تم شہرے باہر الحراف کے دیمات سے گذر رہا تھا کہ چھوعرب توجوان اس کے پاس پہنچ گئے اور اس سے وہ جیر چین لیا۔ عمل تم واپس آ عمیا اور ان سے ورخواست کی کہ جہروائیس کر وہی، لیکن ان توجوالوں نے واپس کرنے سے الکار کردیااور بزرگ اور بوے آ ومیوں کی بات کو بھی تجول نہ کیا۔

انبوں نے وحمل سے کہا کہاب جہد تھے کھی تیس سے گا، ہزار وینار سے لوہ کہیں ہے کا اس منائع نہ کر بیٹوں کین وحمل نے قول در کیے۔ جب وحمل نا امید ہوگیا کہ اب جبہیں سے گا تو ان سے کہا گھر جبہ کا ایک فلاوا آسے والیس کردو۔ انہوں نے قبل کرلیاء اور جے کا ایک فلاوا ہزار دینار سے کہا گھر جبہ کا ایک فلاوا آب والیس کردو۔ انہوں نے قبل کرلیاء اور سے والی گلا ہزار دینار سے کیون اسے وے دیا۔ وحمل نے وہ لیا اور سفر سے کرتے ہوئے اپنے وطن بائی گیرا ہور ب کہ وہا ہوں سے جھے لوث کرلے گئے ہیں۔ جب اس نے یہ واکون نے اس کا گھر خراب کردیا ہے اور سب بھے لوث کرلے گئے ہیں۔ جب اس نے یہ صورت حال دیکھی تو جو دینار صفرت دفتا نے اسے انعام کے فور پر دسینے ہیں خرید لیا اور اس کے باس والی وینار کے جہلے جس خرید لیا اور اس کے باس والی دان ویناروں کی تھے ضرورت پڑے گی ۔ وعمل کو صفرت دفتا کا فرمان یاد آ یا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان ویناروں کی تھے ضرورت پڑے گی ۔ وعمل کی ایک کنٹر تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ وہ آ کھی کا محا کہ کیا تو اس نے قاکم کو طویا یا ، جب اس نے آ کھی کا محا کہ کیا تو اس نے کہ کا محا کہ کیا تو اس نے کہ کیا ہو گھی تھی۔ وعمل کی آب کے کئر تھی جدب اس نے آ کھی کا محا کہ کیا تو اس نے کہ کھی کا محا کہ کیا تو اس نے کہ کہ کی دو کیا ہو کھی تھی۔ وعمل کی آب کی تو کہ جب اس نے آ کھی کا محا کہ کیا تو اس نے کہ کیا تھیں ہے دیا گھی کا محا کہ کیا تو اس نے کہ کہ کیا تھی کہا کہ کہا کہ کہا گھی کا محا کہ کیا گھی کا محا کہ کہا گھی کا محا کہ کہا گھی کا محا

علاج كريس كم اورائي إدى كوشش كري كاورامير كدوه فيك موجائ كى\_

جب دعمل کواس صورت حال کا پید چلاتو پرداهمکین ہوا، اور اس کے لئے برا بات ہا ہو مار اور اس کے لئے برا بات ہا ہو موگیا۔ بعد جس اسے یاد آیا کہ حضرت کے جنے کا ایک گلزائس کے پاس ہے، اس نے وہ اٹھایا اور کنیز کی آئموں پر ملا۔ جب من ہوئی تو کیا و کھتا ہے کہائس کی دونوں آئمیس پہلے سے زیادہ صحح و سالم تر ہوگئ تھیں، اور بیسب میکھ صفرت دفیا کی برکت سے ہوا۔

( محيول اخيار الرهاية / ٢٠١٤ - ٢٠١٩ معادلال قار ٢٣٩ / ٢٣٩ من قب اين شيرا هوب ٢٠١٠ (٢٣٨ / ٢٣٠)

### دعمل كاشفاعت

مؤلف فرماتے ہیں: شخصی مؤلف سفید المجار کہتے ہیں کہ طل سے روایت ہے کہ آپ باپ کی وفات کے بعد ان کو تواب شی دیکھا، بدن مرسفید لہاں اور سر پر سفید لو پی مخی ۔ شل نے اس سے پوچھا: کیا حال ہے؟ انہوں نے جماب دیا، کچھ برے اندال کی وجہ سے مرا برا حال تھا، یہاں تک کہ ش نے رسول اکرم کی ذیادت کی، ور حالاتکہ آپ نے سفید نہاں بہنا ہوا تھا۔ آئخشرت نے جھے فر بالا کہ او دہمل ہے۔ ش نے عرش کیا: بان ا آپ نے فر مایا: میری اولاد کے بارے شی اونے جواشعاد کے جی ہے راجو۔ میں نے میش شعاد پر سعے۔

لا اطبحک الله سن الله ان طبحکت

و آل محمد مظلومون قد قهروا
مشردون نفوا عن غفر دارهم
کانهم قد جنوا ما لیس یفضر
" خدا زبانے کوئوش سرک نے زبانہ کیے ٹوش ہو،درمالانک فائدان کوئیر پر ظلم و
ستم واقع ہوا ہے اور ڈشنول نے ان پر قبر ڈھلا ہے"
" وہ ڈرے ہوئے گرول سے دور ہوئے گیا ڈشنول نے ایسا ظلم کیا ہے کہ
بخشش کے ٹائریش ہے"

مرى الفاحت فرائى اور جي سفيدلباس يهال

(۱۳ عدم ۱۲۰ م) المالية المالية

### معائبآل فخر

(الأوامدوق: ١٣١ مديث المسلم على عاد يماراللا أوار: ١٨٤٨ مديدًا)

الم رضا" کی شان ٹیل مختلف شعراء کی شاحری

(۲۳/۲۵۵) طبری کماب بشارة المصطل العبد الرفظى عن ياسر فادم الفظ كرت إلى كدوه كيتاب

جب مامون نے آخوی امام کوانا ول حمد بنایا ، آپ کے مبارک نام کا سکہ جاری کیا اور منبروں پر آپ کے لئے شلیہ پڑھاتو شعراء برطرف سے دریار کی طرف آئے۔ برشاعر نے آنا کی درح میں اپنے شعر پڑھے ملکن آیک شاعر عام ایولواس من بن باتی جمان شعراء کے ساتھ آیا تھا واس نے کوئی شعر ندی ملسامون نے اس کی سرائش کی اور اس سے کہانہا وجود اس کے کرائے تھا واس سے کہانہا وجود اس کے کراؤ شیعہ ہے اور اس خاتدان کی طرف ماک ہے تو اللہ ایس کی ارشا جو تمام انجھی خصائوں کے مالک ایس کی مرح کیوں تھیں گی۔

ابو تواس کے اس وقت کی اشعار پڑھے اور ان کے ذریعے مامون کے سوال اور احر آش کا جواب دیا۔

> لى اتت ارحد الناس بالكلام لقوهت من جوهر القريض لک النز أبي ينعب موتتنية يفمر دًا تركت مدح اين موسى التي لَجَيِّمن فيه؟ والخصال plat لا اسطيع مدح قلت خاهمًا جبراثيل کان القصاحة البين القريض ¥ ولهلا يححويه " محصكها كياكرة زمائي ش أيك مامور فنس ب كوكرة في البديدا شعاركهما ہے۔ان کے درائے سے برطرف صلر کی خوشیو بھیرتا ہے۔ ترے کید ہوئے اشعاد الیے گوہر میں کہ جوان کو لیتے میں ان کے باتھ میں مردارية كاشمره ملتاسيب

> پس تو نے دسترت امام دشا کی مدح کیول تیس کی اور ان بی جو خوبیاں جمع میں ان کے بارے میں اشعار کول ندیز ھے۔

マデーレーンか(パワマディ)

صاحبان فصاحت کی زبان آپ کی درج وقبر میل کرنے سے عاجز ہے۔ اس وجہ سے ایک شعر ان کی اچھی خصکتوں اور خوبوں کو اپنے اعد کس طرح کے سکتا ہے؟ مامون نے سے اشعار سننے کے بعد مروار ید کا برتن طلب کیا اور ان سے ایوٹوال کا مند پر کردیا"

علی بن بابان کے ساتھ میں ای طرح سے عیش آیا۔جب حضرت علی بن موی الرضاً اورائل مدارت کی کری پر آئر بیٹھے تو مامون نے کہا: اے علی بن بمان! حضرت علی بن موی الرضاً اورائل بیت رسالت کے بارے بیس تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا: یس اس طینت کے متعلّق کیا کہ سکتا بول،جس کے ساتھ کی گئے ہوگا اور بسات کے ساتھ کی گئ ہے؟ بول،جس کے ساتھ کی گئ ہے؟ کول، جس کے ساتھ کی گئ ہے؟ کیا اس سے تقوی اور بدایت کی خوشیو کے علاوہ کوئی اور میک آسکتی ہے۔ اس گفتگو کوئن کر مامون نے علی بن بابان کا مدمروار بدے پر کردیا۔

(بِنَاوة الْمُعطَقَ: • ٨٠ يجون المُناور الرضّاء ٢٠/١١ من ١٥٠٥ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من

### شاعرال بیت ایونواس کی شاعری

(۲۲/۲۵۱) فی مدوق کتاب میون اخبار الرمناش نقل کرتے بیں کہ

ایک دن ابولوہ کی نے معترت رضاً کو مکھا کہ مامون کے پائی سے لگل کر تچر پر سوار ہور ہے ہیں، ابولوہ کی معترت کے پائی آ با سملام عرض کرنے کے بعد کھا: یا بن رمول اللہ اللہ میں نے آپ کے بارے بیل کچھ اشعار کے ہیں۔ میں جابتا ہوں کہ آپ جھ سے میں، کیا جھے اجازت دیے ہیں کہ میں جاموں؟

امام نے فر مایا پر حوال نے پر هما شروع کیا:

مطهرون نقيّات تيابهم تجرى الصلواة عليهم ابن ما ذكروا من لم يكن علويًا حين تنسبه فما له في قليم الدهو مفتخو فالله قما بوا حلقًا المتقته فالله قما بوا حلقًا المتقته صفاكم واصطفاكم ايها البشو فانتم المملأ الاعلي و عندكم فانتم المملأ الاعلي و عندكم علم الكتاب وما جالت به المسور "دو پاك بنتيال جن كر براك را المائي ال كا ذكر بوان ير پاكره ليان به جال يكي ان كا ذكر بوان ير در دو دمام بهجنا بيا بيا بيا

جوعلوی ٹیس ہے جب اس کا نسب عیان کرتے ہیں آو اس کے لئے گذشتہ دنوں میں کوئی افتری بات ٹیس ہے "

"جب ضدائے ایے بھرول کو پیدا کیا اور ان کومضوط و محکم بنایا تو ان کے درمیان آپ کو برقم کی آلودگی سے پاک قرار دیا اور چن لیا"

"آ پ حضرات توم كے واجب الاحرّ ام افراد إلى جوعالم مكوت سے تعلّق ركھتے إلى اور آپ كے باك كماب اور قرآن كى مور تول كاعلم ہے"

صرت دهناً بـ قرمايا:

يا حسن بن هاني، قد جنها بابيات ما سبقك اليها احد

''اے من بن ہانی اقوقے مادے بارے عمی ایسے اشعاد کم بیں کداس سے بہلے کس فرنیس کمے''

( هيون اخبار الرضّاء / ١٣٧/ صدعت المتعاد الاتوار: ٣٣٠ / ٣٣٠ صدعت ٥ مربثارة المصطفى: A)

امام رضا" کی قبر پر فرشتوں کی حاضری

(۱۵/۱۵۷) محدث أوري كتب دارالسلام ش الإعبدالله حافظ سے تقل كرتے إين كدوه كهنا ہے: على جمعه كى رات معرت امام رضاً كے حرم على شب بيدارى اور عمادت على مشخول کھاروات ن ایرن عزی میں میر بھے پر عامید اس ان میں ان میں۔ اور میں سے اس میں میں میں اس میں میں میں میں میں می نے دیکھا ما سان سے دو فرقع سے اترے جنوں نے میز دیگ کے ذریعے سے اس دوخمہ مہارک کی دیواد پر تکھا۔

> ااو تأمل لولجي الوطا حالتيك الله في الرصول Jī مودة فلازح الرطا على هويبى ان وجاور (פטלעון:ת/מוו)

" جب تو اميدركة به كرفعا تعالى دوول حالتون ( خوف اور اميد) بش تجمد براضي بو"

"لو خاعان بخير كرسانداني دوى در مبت كوقائم ركدادر حفرت رمناك

حضرت ایام رضاً کے اپنے دوستوں کے بارے بیں ارشادات شخ منید کاب اعتماص بی عبدالنظیم عنی سے تاک کرتے ہیں کہ صفرت رضا نے اس

### ہے فرمایا:

يا عبدالعظيم ايلخ عنى اوليائي السلام، وقال لهم: أن لا تجعلوا للشيطان على اللسهم سبيلا.

ومرهم بالصدق في الحديث واداء الامالة ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعيهم واقبال بعضهم على يعض والمزاورة فان ذلك قربة الى ولا يشغلوا الفسهم بتمزيق يحشهم بعشًا. فاني آليت على فنسي الدمن لهل ذلك واساحة وليًا من اولياكي دعوت الله ليعلبه في الدنيا اشد العلماب وكان في الاعرة من العاسرين

" اے عبداُ تعظیم میری طرف سے میرے دوستوں کو سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ شیطان کو اینے اوپر مسلط نہ کرنا۔

اور انہیں سپائی اور اہا تقاری کا تھم دیا اور آئیں کہنا کہ خاموق دہا کریں اور
یا ہی جھڑ ول سے دور دہیں۔ خوش چرے سے ایک دومرے کے ساتھ ملا تات
کریں، اور ایک دومرے کی زیادت کو جایا کریں۔ بے شک بیکام جمری قربت
کا سبب ہے۔ دور دول کی طرح ایک وومرے کو تم کرنے اور گئزے کلائے
کرنے کی دوش اختیار نہ کریں، کیونکہ ٹس نے شم کھائی ہے کہ جو کوئی بھی ایا
کرے گا اور جرے دوستوں ٹس سے کسی کو ناراش کرے گائو ٹس خدا سے دھا
کروں گا کہ اسے دنیا جس شخت ترین عذاب ٹس جٹا کرے، آخرت ٹس وہ

(الانتقاص: ١٣٠٠ء عادللاثوار: ١٩٦٩م ١٣٠٠ مديث ١٤٤٤ أمير رك.: ٩/١٠١ مديث ٨

## كيحدفا كديك بالنس اوراطيف تكات

(i)

نقل ہوا ہے کہ مشہور قول کی بنا پر کرتی حضرت رضا کا دریان تھا۔ کیلی جاسی اور بعض و مگر معاصر نین کے خیال بھی وہ حضرت جماد کا دریان تھا۔ بہر طال قصدیہ ہے کہ بھی اور جو اللہ دریاد میں سے خیال بھی وہ حضرت جماد کا دریان تھا۔ بہر طال قصدیہ ہے کہ بھی اور جو اللہ دریاد میں سے خیال آئے اور اس سے کہتے گئے کہ سمندر کے سفر میں بھی سمندر میں گئی اس کی طوقائی موجول سے ڈرگل ہے۔ معروف کرفی نے کیا: جب سمندر میں طالم بیدا ہوا یون وہ طوقائی صورت طال اختیار کرچائے تو اس بھرے سرک تم دینا تاکہ سکوت اور آرام اختیار کرسے وہ لوگ معروف کرفی کے یاس سے بھلے گئے۔ تاس سے بھلے گئے۔ جب سمندر میں عالم بیدا ہوا تو انہوں نے در آرام اختیار کرسے وہ لوگ معروف کرفی کے یاس سے بھلے گئے۔ جب سمندر میں گئے اور سمندر کی موجول میں عمارہ وہ تو انہوں نے معروف کرفی کے یاس سے بھلے گئے۔ جب سمندر میں گئے اور سمندر کی موجول میں عمارہ وہ تو انہوں نے معروف کرفی

کے سر لی سم دی اور ووسٹون اور ) رائم انصیار نر کیا۔ جب وہ بوت میں کہ وا میں ا سے مو معروف كرفى كے لئے سندري تحاكف اپنے ساتھ لائے۔ امام كو جب اس تصر ك متعلَّق علم موا تواس سے فرمایا: تون كال سے ان كو يديم ديا تعا؟اس نے عرض كيا: اے میرے مولا! بی نے بیس مال ایتا مرآب کے آستان مبادک پر کھا ہے۔ کیا یہ كام خدا كے نزويك اس قدر البحى أيميت فيس ركھتا كه يش مندر كوتكم دول اور وه سكون آرام ندكرے؟ ١١١م تے فرمایا: مطلب او بالكل تھيك ہے محرووبارہ ابيا كام ندكرنا۔ مامون نے معرت امام رضا ہے ہو جہا: آپ کے پاس آپ کے جد بزرگوار معرت (r) ا میر الموشین کی خلافت پر کیا ولیل ہے؟ امام نے فرمایا اس پر ولیل آیت ( انفسنا) (مورد آل جرال: آعدالا) ہے۔ مامون نے کہا: آپ کا مطلب الب فارت تھا اگر (نباءنا) نه به واء معرت نے فربایا: تیرا اعتراض درست تھااگر ( ابنا کا ) نه دوا۔ مؤلف قرماتے میں: اس سوال و جواب ش يوى وقت تظر اورظر زفت سے كام ليا كيا ہے۔ ہم نے اسے اپنی کتاب والأل حق میں بطور مفصل ہوان كيا ہے اور اس جگر مختر طور ير اس ك ملرف اشاره کرتے ہیں۔

حضرت اہام رضا فرماتے ہیں کہ آ عت شریفہ بین کلہ انفسنا کے ذریعے سے خلافت علی کو داہشت کی ارادہ کو داہشت کی جاتے ہیں کہ آ عت شریفہ بین اور ان کے علاوہ کسی فیر کا ارادہ نہیں کیا جاتے گئے ہیں اور ان کے علاوہ کسی فیر کا ارادہ نہیں کیا جاتے گئے ہیں اور ان کے علاوہ کئی تھا، لیکن کی اس کی جواب بھی مامون نے کیا: اگر ( نسام تا) نہ بوتا تو مطلب تھیک تھا، لیکن کی اس بات پر قرید اور دلیل ہے کہ ( انفسنا ) سے مراوم و جیں، نہ ہے کہ جوا علی مراو ہیں۔ نہ ہے کہ جوا علی مراو ہیں۔ نہ ہے کہ جوا علی مراو ہیں۔ نہ ہے کہ تھا علی مراو

امام نے ہیں کے اعتراض وافٹال کا اس طرح جواب دیا کہ اگر (انفسنا) سے مراد مرد ہوتے تو آیت میں (ابناء نا) کا کلمہ لتو اور تساف اور اس کا کوئی متی شد ہوتا، کیونکہ مرد میڈوں کو مجمی شامل ہیں۔اور کلمہ (ابناء نا) کلمہ (انفسنا) میں داشل ہے اور (ابناء نا) کا کلمہ (انفسنا) کے بعد جو ذکر ہوا ہے اس کی کارکوئی جے معلوم ٹھی ہوتی اور درست ٹھی ہے۔ یکی جیز ولیل ہے کہ ( الله نا) سے مراد مردین ہیں، بلک ایک خاص مرد ہے، جو معرت امیر الموشق کا مبارک وجود ہے۔
ایک دوسری دلیل ہے کہ آ میت میں کلہ ( نسامنا ) سے مراد صرف صفرت فاطمہ ہیں ، نہ ہی کہ وقیر
اکرم کی جدیاں ، کیونکہ اس کے مقالیا ( امتامنا ) کا کلہ آیا ہے اور جہاں بھی ( نسام ) ، ( ابنام )
کے مقالیے ہو، آو اس وقت ( نسام ) سے مراد اولا دمونٹ این بٹی لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس آ مت
مبارک میں اس طرح آیا ہے۔

يُلَيِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمُّ وَيَسْتَحْيُونَ لِسَاءَ كُمُّ (مورواقر: المشاع)

(ابناء) ے مراد قد کر اولاد این یٹے اور انساء) سے مراد اولاد مودف لین بیٹیاں ہیں۔ آئٹ شریفہ کا معنی مید فاقب کر تمہارے شاق کو آل کرتے تھے اور دیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔

اس وجد سے المام نے مامون کے احتراض اولا نسامنا کے جواب بیس اولا ابناء نافر مایا

بدایک باریک کترے جس ش خودوگاری خرودت ہے۔ ہم خدا جارک و تعالی ہے وعا کرتے ہیں کدودانام کے اس طرح کے امراد کوان کے اگلات میں چھنے کی توشق دے۔

(يحارالاتوار:١٠/١٥٠ميريش١٠)

عَلَقَ الْإِلْسَانَ ٥ عَلَّمَةُ الْبَيَّانَ. (سور والرَّان: آعت ١٩٢٣)

"أس في انسان كويداكيا ، اوراس ويان كرنا مكمايا"

(تخيرتي:۱۲-۱۹۹۹) بحادالانوار:۱۲۱/۱۱۱ مديث ۱۲۰)

مؤلف فرات ہیں: رأس الجالوت مجودیوں كا أيك بدوا عالم ہے۔ جسے جاشیق

آ پس میں جدا جداجیں ، اور تضاور کمنی بیل بی کی سے ہو کئیں۔ در حقیقت اس نے استدلال میں جدل کے طریعے کو افتیار کیا ہے۔

مطلب كي وضاحت: قدا جارك وقعالى في موره رحمن عمى قرالا عها:

سَلَقَ الْإِلْسَانَ۞ عَلَّمَهُ الْيَيَاقَ

"إنسان كو پيدا كياسيه مان كرماسكمايا"

کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تعقول کو تارکیا گیا ہے۔ اس دجہ سے
رجمان کے نام ہے اس کا آ فاز کیا ہے جو پروودگار کے لفت واحدان کی طرف اشارہ ہے۔ اس
کے بعد آیک وسع تعت اور قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا ہے جو قرآن دنیا وآخرت کے لئے فیرو خوبی
کے راستوں کی طرف راہنمائی کرتا ہے، اور زندگی وموت کے مسائل کو واضح طور پر بیان کرتا
ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی چیل کراٹسان کی خلقت خدا کی سب سے بول تعمت
ہے، بلکہ بائد آ سانوں اور وسطح طور پر چیل ہوئی زمینوں کی خلقت کا انتہائی بدف ہے۔ اس طرح
بیان کرنے کی تعلیم دینا اور یہ سکھانا کہ کس طرح بات کرے اور کس طرح مدما قابت کرنے کے استدلال کرے، یہائسان کی خلقت کے بعد خدا کی تھیم قرین فتحت کا انتہائی ہدف ہے۔ ( یہال کرے استدلال کرے، یہائسان کی خلقت کے بعد خدا کی تھیم قرین فتحت کی بات کرے اور کی کا کلام تھی، اور ان کی وضاحت تھی

کین وہ چیز جو میری نظر قاصر اور آگر چائٹس ٹیں آئی ہے۔ یہ ہے کہ امام نے جواب کو مورہ رحمٰن کی طرف نٹا دیا، کیونکہ سورہ الصر ٹیں جس انسان کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد وہ انسان ہے جس نے امیر الموشین کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس انسان کی اس طالم کے ساتھ تاویل کی گئی ہے اور جس انسان کا ذکر سورہ وحمٰن ٹیں ہوا ہے اس کی تاویل صفرت کی کے ساتھ کی گئی ہے۔

وہ انسان جو بھی ہے بہشت، دوز خ اور کفر دائیان کا آیک وسطے تر مصداق اور قابل قبول مغیرم ہے۔ای لئے علامہ مجلتی نے قربایا ہے کہ مورد والعصر میں انسان کے جرفر داور مصداق سے مگالم کے ساتھ تاویل کی کی ہے۔اس کا راز اور دجہ رہے کہ انسان میں شقادت، بدینتی اور کمراہی ظاہر ہے۔ ای طرح سورہ رحمٰی علی انسان کی تاویل فق کے ساتھ کی گئے ہے، کیونکہ فاق کمالات اور خوجوں کے ظہور کے لھاظ سے انسان کا کالل ترین فروہے، اور اکمل ترین مصدات ہے۔ (عور انداز در ۱۸۰/۲۳ء در ۱۸۰/۲۳ء در ۱۸۰/۲۳ء در ۱۸۰/۲۳ء

> ال مطلب كے بيان كے بعد ہم كيتے إلى كم آ يرشر لقد فَهِا فِي الآءِ وَيَرْهُمَا تُكُلِّبَانِ

یں حشنید کی خمیر لاتے کا راز ہے ہے کہ یہ آیک کال انسان حمل علی کے مقابلے آئے

ہیں۔ لہذا اس خمیر کو ان کی طرف اوٹ چاہیے جنوں نے امیر الموشن کے ساتھ طلم کیا ہے۔ جیسے کہ
حدیث میں ان دو کی وو عاصب خلقاء کے ساتھ تاویل کی گئی ہے، اور سوال میں جو دو امیدوار
شیطان کا ذکر ہے۔ ان سے بھی کی تو عاصب خلیج مراو ٹیں۔ لیک اس بنا پر انسان کے اس
مصداتی کے متحلق جواب جو بہشت، دور خ اور ایمان وظر کی قابلیت رکھنا ہوسورہ رحمٰن میں تمام
معاوین کے ساتھ موجود ہے۔ (ناویل الایات: ۱۳۳۴)

(۳) ان اشعار کوہم 3کر کرتے ہیں جوصاحب مین عباد نے اپنی کماپ کی ابتداء ہیں حضرت امام دھنا کے لئے جدید بھتے ہیں۔

"اے = جوشرطول کی طرف یاک شہدادر یا کیزہ و بائد مرتبدسر زین کی زیارت کی طرف جارہاہے"

" میرا سلام حضرت امام رضاً کی خدمت الذین شن عرض کرنااور این آپ کواس گرای قد رقیر پر گرا دینا جهال افضل قرین استی پوشیده ہے"

"فدا كاتم اخداك تم الديدود م بيج ايس تقلس انسان سے صاور بوكى ب جومجت دولايت شي فرق ب"

'' بِ ذِبِكِ الْرَبِيرِ فِي القيارِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى ابنا شَكَانًا طُوَلَ عَلَى آراد دِيا ادر بِهِ بِيرِ بِ لِنَهُ خُوْقِي كَا بِاحِثْ فَعَا'' ''اس نے کہیں نے مصبول اور آپ کے دھنوں کی فکست کو میکھا ، اور ان کے برچوں کو زمائے میں سرگوں پایا''

"میں نے آپ کی والایت کے بارے میں فن کو واضح اور مدائی طور میر میان کیا" "بے فک بامبی لوگ میود بول کی طرح ایل اور مینی طور پر الن کی میود بت محدسیت کے ساتھ مخلوط ہو چک ہے۔

ان جنس لوگوں میں سے کتنے لوگ قبروں میں دنن ہو سیکے ہیں، یہ لوگ تواس لائق منے کہ ان کو میرود یون اور میسائیوں کی قبرول میں ڈالا جاتا''

"جب میں ان کے عالم کے ساتھ بحث و مباحد کرتا ہوں آو ایسے ہیں جیسے حقیقت میں گائے یا گائے کا مجرا ہیں"

''اور جب بیں ان کی پیٹائی بیں پرشکلی اور پرصورتی کے متعلق خورو کھر کرتا ہوں تو جھے پیوچکل جاتا ہے کہ جب اس کا نفشہ خمیرا تو شیطان اس انعقاد نفلفہ بیس شریک تھا'' (ہید انہادتی شرح مال الصاحب: ۱۹۹)

اورصا حب شوکت وهنگمت ، ناصرالدین شاه گاجار قاری شر شعر کبتا ہے۔

در طوی جادل کیریا تی پیخم بی پرده محکی شدا می پیخم درکفش کن حریم پید موی مرسمای کلیم یا عسا می پیخم

'' ٹیں خوس کی سرز ٹین پر خدا کے جلال کو دیکے رہا ہوں اور پردے کے بغیر خدا کے ٹورکی جگی کا فشائدہ کر رہا ہوں''

'' مولیٰ کاظم کے بیٹے کے حرم میں جوتے کے بیٹیر آ ، کیونک بیل مولیٰ کلیم اللہ کو صعبا کے ساتھ دیکے دیا ہوں''

# محميار موال حصته

ابوجعفر حضرت محمرین علی جواد الائمة صلوات الله علیہ کے افتی رات و کمالات کے سمندر سے

ايك تظرو\_

#### حضرت جواوً اور مأمون

(۱/۲۵۹) اد کی کشف افت عمل کل کان طوسے قبل کرتے ہیں کہ

مامون معترت المام رضاً كى شيادت كے أيك سال بعد بشداد عن آيا۔ أيك ون شكار ك اداد \_ سے شمر سے باہر قلاء داسے ش آتے ہوئے ايك كوسے سے گذرا وال كوسے ش يج كميل رب من اور معزت جواد ان مجل كرساته يشي موت عهدان والت معرت كاس مبارك كياره سال سے زياده شرقفا يكول نے جب مامون كو ديكھا توسب بحاك محكے، ليكن حعرت جوادًا في جكدت ند الله اور كمر عدب امون نزديك أيا اور صفرت كى طرف و مكدكر كها: ال بي الو وومر ي يول كرماته كول فين بها كا؟ المام في فوراً جواب ديا-ال خليف راست تھ ندتھا کہ میں اسپے جائے ہے اس کو کھلا کرتا۔ میں نے کوئی گناہ بھی ٹیس کیا کہ اس کی سزا ے وُرتا ، میراخن تیرے متعلّق اچھا ہے کہ تو بغیر گناہ کے کی کوکوئی فقصال کیس بانھا تا۔ مامون نے جب معرت سے محکم اور وال محکومی تو بدا تعجب کیا اور عرض کرنے لگا، تیرا نام کیا ہے؟ حطرت نے قرمالی: میرا نام محد ہے۔ اس نے کہا: کس کے بیٹے موا آپ نے قرمالیا: شل علی من موی الرضاً کا بیٹا ہوں۔ مامون نے حضرت کے والدی درود دسلام بھیجا اور اپنے مقصد کی طرف رواند برکیا۔ جب آبادی سے دور بوالو شاری یاز کو تیڑے چھوڈا۔ باز تھوڑی ویر کے لئے اس كى آكىموں سے اوجىل جو كيا۔ جب واليس لونا تواس كى چوچ شى ايك چوولى مجمل تنى جو الجمي زئدہ دکھائی وے دی تھی۔خلیفہ بے دیکھ کر تھب میں یو تمیار پارا اے ہاتھ میں پکڑا اور جس راستے ے کیا تھا اس رائے سے والیس آیا۔جب اس مقام پر پکٹھا جیال معرب جواد سے ملاقات کی تھی تو بچوں کودیکھا کہ پہلے کی طرح اے کو دیکھ کر ہماگ مجھ لیکن اس مرحبہ می حضرت اپنی جگہ پر كرر در منطيفة ويدا إا ورسوال كيا كمرد إتحدي كياب؟ معرت فرمايا:

یا امیر المومین "ان الله علق بعشید فی بحر قدوته سمکا صفاراً تصیده از اق الماوک والعافد فی بحر ون بها سلالة اهل بیت الدوق "خداوتد چارک وقوائی نے اپنی شیت کرماتھ این قدرت کے متعدیل چوٹی گیلیوں کو پیدا کیا ، باوٹرا بول کا افکار کیا از ان کا شکار کرتا ہے اور باوٹرا وال کا افکار کیا تھا اسے باتھ شریعی آرائل بیت تحت کی اولا وکا استحان لیے ایں۔"

جب مامون نے حضرت ہے ہے۔ گلمات کوسٹا توجوا تیجب کیا۔اور حضرت کو بڑے غورے دیکھ کر کیا: بے قلک آپ امام رضاً کے بیٹے جین اور حضرت کے یارے میں مامون نے اپنے احسان کوزیاد و کردیا۔ ( کشف افحہ: ۱۴۳۳۴ء علاقاتوں: ۱۱/۵۰ صدید)

بیکک بیاولین اور آخرین کے لیے باصف جیرت ہے (۷/۳۷۰) سیدین طاؤس کماب کی الدموات میں مامون کی بٹی ام جیسی سے فقل کرتے میں کہ

٧/٣٧٠) سيد بن طاؤس كياب في الديوات عن مامون كي يتي ام يسى على كرت عن كه و ١٠/٣٧٠) و د كمبتى ب

یں اپنے شوہر صفرت تھ بن علی جواد امام تنی " کے حتفاق تکر متدر ایتی تنی ادر ان کے متفاق تکر متدر ایتی تنی ادر ان کے متفاق الر متدر ایتی تنی ارد اس کئی۔ وہ اس است نیا مادر کوئی چیز مجھ شرک تھا۔ میرے پاپ نے اپنے قالم سے کہا: میری آلوار لاؤ۔ اس نے آمادر کی تک ایک تھا۔ میرے پاپ نے اپنے قالم سے کہا: میری آلوار لاؤ۔ اس نے آلوار کی توار لاؤ۔ اس

یں نے جب ایچ باپ کی اس مالت کود کھا تو یس نے کہا: اِنَّا لِلَٰهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ. (سردجرد: اسمانا)

ش نے اپنے اور اپنے شوہر کے اور کیا معین نازل کی ہے۔ پر بیٹانی کی وہ سے اس نے اپنے چھرے کی وہ سے اس نے اپنے چھرے پر ایام کے ہے۔ اس نے اپنے چھرے پر ایام کی اور میرا باپ آئیں ہے وہ سے کوار کے وار کر رہا ہے اور آپ کوکلائے کو سے میں اس کے جانے کے بعد وہ نے گئی اور ساری وات سونہ کی کھڑے کو سے کا گیا۔ جس اس کے جانے کے بعد وہ نے گئی اور ساری وات سونہ کی

كاكياج ال كالمايي في كاكياكيا -

میں نے کیاد انسے معرت امام رضا کے مینے کول کردیا ہے۔ امیا تک اس کی آگھوں یں وحشت طاری ہوگئی اور خوف کی دید ہے ہوش ہوگیا۔ تھوڈی دیر بعد جب ہوش ہی آیا تو جهے كما: تيرابرا مولو كياكتى ہے؟ يس في كها: بال خداك هم الب بابا؛ تو كذشته رات معرت جواد ، کے یاس کیا تھااورا سے تلواد سے قل کرویا میرا یاب دوبارہ اس فیرکوس کر معتطرب و پریشان بوكميا اوركها: خادم ياسركو حاضر كرو\_جب ياسرآ يا تؤياسركود كيدكر كياة حيرا بما موه ميرى بني جوكهدري ب بدکیا ہے؟ باسرتے کیا: کی کتی ہے۔ واقعہ ایسے بی ہے چیسے وہ کھردی ہے۔ امون نے اسپنے سينة أور يهرست يرزورست بالحق وارا ابركيا: ( الاختدامانا البيدماجهون) خدا كالتم إيس بلاك اورمالا ہو گیا ہوں۔ ہم رسوا و ذلیل ہو گئے اور قیامت کے دان جس برا بھلا کیا جائے گا۔اس کے بعد یاس ے کہا جاؤاس فصدی محقیق کروادر فوال محصة كراملائ دور ياسر بابر آيا اور تعواري دير ك بعد والسلوث آیا اور کہا: اے خلیف آپ کے لئے تو فری البا ہوں۔امون نے بوج ماکون ک تو فری ؟ اس نے کہا: میں حفرت کے باس گیا۔ ش نے دیکھا کہ آپ نے تعیش بہنا ﷺ ہے اور مواك كررب مين في في إلى يرملام كيا اوركيا: يا نان رسول الله المعلى جابتا مول كريد لباس جھے عنایت فرمادیں متا کہ یس اس ش فراز بر عول اور اس کے ذریعے سے تیرک حاصل کروں۔اس ے میرامتعمد بیٹھا کہ آپ کے بدل کودیکھول کرکھیل کوئی کواد کا نشان بدل نازک پروشیں ہے؟ خدا کی تم ایس نے معترے کے بدل مرارک بر تکوار کا کوئی قشان شدہ کھا۔ آپ کا بدل ایسے سفید تھا جیے ہاتن کے دانت سفید ہوتے ہیں جموز اساز دوی مال۔

مامون نے جب سے بات کی تو یوی دیر تک معتار ہادر کیا: اس کرامت کو دیکھنے اور اس مجود و کو سننے کے بعد جمارے لئے کوئی عذر اور بھائد یاتی میں دیتا۔ بیا شک میداولین اور آخرین کے لئے باعث عمرت ہے۔

(ك الدموات: ٣٩٠ سيارالاوار: ٥٥/ ١٥ مديث و يحوال أنحر الت ١٩٩٩ مديد المعالم: ١٠٥ م ٢٥ (٤)

#### امام رضاً كا خط

(٣/٣١١) عياثى ني تقير ش الحدين يسل القل كياب كدوه كالاب:

یں ابن عباد کے دختر میں تھا، میں نے دیکھا کہ آیک تھے ہوئے کا قد کو سامنے دکھ کر اس سے پچولکور ہا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا سے کیا ہے؟ اس نے کیا: حضرت امام دشانے خراسان سے ایک عط بھیجا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھے دیکھاؤ، کا کہ میں پڑھوں۔ انہوں نے بان لیا۔ جب قط میں نے دیکھا تو اس پر کھما ہوا تھا۔

(بسم الله الرحمن الوحيم )ايقاك الله طويلاً واعالاك امن

عدوك ياولنى قداك ابوك

'' (اہم اللہ الرحلٰ الرحیم) خدا تھے کمی عمر حطا کرے اور تھے تیرے دشنوں سے محفوظ رکھے۔ اسے اتھے پر آریان جاؤں''

یں نے اپنی زندگی اور صحت وسلائتی شن اپنے اموال تیرے سیرد کیے ،اس امید کے ساتھ کہ خدا تھے پر احسان کرے اور اور اسے درشتہ وارون اور صفرت موک کا میں جعظر اور اوام صاوق کے خلاموں پر احسان اور منامت کرے۔ سعیدہ ایک ہوشیار عودت ہے جو اموال اس کو دہیے جاتے ہیں ان کو براسنجال کر رکھتی ہے۔ خدا جارک وقعائی قرمانا ہے۔

مَنْ ذَالَذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قُرضًا حَسَنًا فَيُعْمِغُهُ لَهُ أَصْعَاقًا كَثِيرُةً

( سود بره: آءت ٢٠٠٥)

" کون ہے جوشدا کو قرضہ وے ایسا قرضہ چی پھترین قرضہ ہوگا اور ہاں کے لئے کی ممناہ کروے۔"

ایک اورمقام پراوشادقددت ہے:

لِيَتُفِق ذُوسَعَةٍ من صَحِهِ وَمَن قُلِرَ عَلَيهِ رِزِقَة طَلْيُطِق مِمَّا آتَهُ

(موروطلاق: آيت 4)

لیاظ سے کہ جو قدائے ان لوصلا فی ہے اولوں اوائی تیل سے صفا سری ۔ نظیمی طور پر خدائے تھے بہت ڈیادہ مائی وسعت صلاکی ہے۔اسے بھرے سیٹے تیما باپ تھے پر قربان جائے۔آپے کامول کو جھے سے توثیمہ شدد کھو، کیک الیما شدہو کہ اپنے تھیب سے فائدہ شراخیاسکو' (تئیرمیا ٹی: ۱/ ۱۹۳ صدیث ۱۸ منداد الاؤار - ۱۹/۱۰ است ۱۸ آئیر ریان: ۱۲۳۲ صدیث ۵)

# حضرت امام جوادكا خطاب

انا محمد بن على الرضا انا الجواد، انا العالم بانساب الناس في الاصلاب 🗷 اعلم يسرائركم اظواهركم واثنم صائرون أليه علم مبيحتايه من قيل خلق الخلق اجمعين ويعدفناء السموات والارضين " من اللي بن مولي الرحاك كابينا عمد وون ، مير اللب جواد ہے۔ ش صليوں ش لوگوں کے نسب سے آگای رکھا ہوں۔ ش تمارے ماہری و باطنی اور آئندہ ك امورت إخريول مع المكى ع سكمانيل مياء بكدال كائات ك يدا ہوتے سے گل جس سلم حطا کیا حمیا ہے اور آساتوں اور زمینون کے فا ہوتے مے بدوہمی ملم عادے یا س معال کراال باخن کا ظبرت محا ، مراه لوگوں ک حكومت ند بوتي اور ال شك كاشك ش يشف كا خطره ند بوتا لوش اليا كلام كرتا يحس كے سفتے ہے تمام حوالم والے اولين اور آخرين جيرت اور تجب ميں يرُ جات، يمرآب نے اپنا باتھ اسے مند پرد کھ ليا اور فرايا: يا محمد اصمت كما صمت آباوك من قبل

" اے چر دیں ہو جاؤالیے جس الرح حرے آبادا جداد دیں دہے"

(مَثَارِقَ الأَوَّام: ٩٨، عَمَارِ الأَوْار: ٥٠ ٨٠ مَعِينَ عَالْمَوْلِ الدِيْرِةِ: ٣٨٥)

## حضرت جوادًى خدمت بل ايك دفد

(۱۱/۳۲۴) کھیٹی کی کائی میں علی میں ایرائیم سے اوردہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ایرائیم سے اوردہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ دہ کہنا ہے: اطراف کے شیعول میں سے آیک کردہ نے صفرت جواڈ سے اجازت مالی کہ دہ آت اور مالی کہ دہ آت اور آک اور آک دی جو کہنے میں ایرائی دہ آت اور آک دی جو کہنے میں ہرادر موال اور چھے امام اس وقت دیں سال کے تھے۔ آپ نے

ان کے تمام موانوں کے جواب ویہے۔ (اکافی:۱/۲۳۱ مدیدے کوف افرد:۱/۲۳۱ مدید کافر:۱۸۲/۲ مدید کافرد:۱۸۲/۲ مدید کافرد:۱۸۲/۲ مدید کافراش میں انتخاب کاف

علامہ کیلئ بحارالاقوار ش اس مدیث کے ذیل ش فرماتے میں کرمکن ہے افتال کیا

جائے کہ اگر ہرمنے کا سوال جواب ایک سطر ہولین پہائی حمل ہول او ان تمام مسلول کے لئے بھٹی مدت درکار ہے دو تین قرآن کے ختم ہونے کی مدت سے زیادہ جا ہے۔ اُس کیے ممکن ہے کہ

ا من مرت درورے دو من مران سے م اوے مامت سے درود وج بید میں ہے ان ہے در ایک عی مجلس میں سے کام انجام بالم او اور اگر کیا جائے کہ زیاد و تر ان مسائل میں اہام کا جواب

ایک می اس میں بیاہ ا بھی ہو ہو، مورا مرب ہو سے دربودور ان سی میں اور میں ہو ہواب اور ان سی میں اور ان میں اور ا بال اور ندیس تھا یا مجرواند طور پر تیز تران وقت علی اتجام پایا ہے و سوال کے بارے میں تو یہ تیز ممکن تین ہے۔ بھرطامہ مجلس کے جی کدائن احمر اش کا چوطری سے جاب دیا جاسکتا ہے۔

(۱) بي جوكما جاتا بكر كتي بزارسوال جوايات ديد تصفوي كثرت كي طرف اشاره بدد

یہ کہ واقعہ مجی تمیں برار علی تھے ، کولکہ اس طرح کے مسائل کو جھر کرنا اور گننا بہت مشکل چڑ ہے۔

(۲) مکن ہے اس کروہ کے ذہن ش بہت سے موال ایک جیے موجود تھے۔ جب معرت

ان ش سے ایک کا جواب وسیتے تھے تو حقیقت ٹی ان تمام ایک جیسے موالوں کا جواب

وہے دیتے تھے۔

(٣) ممكن ب الم مختر ب الممات ارشاد فرمائے جول اليكن ان سے بهت سے احكام كا

م اس میں برکام انجام یا با ہے لیکن ان تمام مجالس کی لوعیت متر تیب منظیم اور افراد کے لاظ سے ایک جسی تنی ۔ اِس سے مرادیہ ہے کرچلس ایک مقام بی تعیے کرمنی جس واقع مولى مور أكرية بمنتف دول بن اس أيك مقام بن چندي اس واقع مولى مول-ممكن بدائم نے زیائے كودست دے دى او يسے كرموفير معرات قائل إلى-(a) يك إدام كالمجرو صرف اسيد جواب كوجلدى اور تيز كرف ش ندتها بكداماتم كالمجزه (9)اس كروه ك كلام ش يحى اثر كرت والا تفاريا بي كرامام في ان كوجرجواب وي ين وہ اپنے علم ہے ان کے باطن کو جانتے ہوئے دیتے ہیں قبل اس کے کہ وہ کروہ اپنے موالات كويمان كرتا\_ یے کہ ان کے سوالات سے مراد تعلوط اور طولائی تحریری تھیں۔ جو ایک دوسرے کے (2)ساتھ جہشدہ تھے۔ام بے ان کے جواب غیر عادی طور پران کے بیچے کھ دیئے تھے يهان تك والمرجلي كا كلام تعمل موافعا قعالي ان محمقام كو بلند فرمائ-(بمارالاتوار: ۵۳/۵ مدين ۲ مؤلف فراح بن علام يملى في جامع الن عان كاب ادراس كمات جاب پٹی کئے ہیں۔انبوں نے اس منلہ کو اس طرح قرض کیا ہے کہ برسوال وجواب ایک سطر ہولیکن ہم جانتے ہیں کہ اکثر سوالات اور جوابات ایک سطرے زیادہ بلکہ میں حرفوں سے زیادہ نہ تھے۔ میے کہ موال ہو۔ ( گاف) ، (صاد) کہا ہے؟ جواب دیں اوش کے بیچے ایک چشمہ ہے۔ اور سوال کیا جائے کہ (امم) کیا ہے؟ جواب وی کہ ایک اٹکی صفت ہے جوموصوف کو بیان کرے۔ یا سوال ہو کہ کیا جوتے کے اوپر سم کمنا جائز ہے؟ جواب دیں تدسوال موکد فماز جناز و میں کتنی تحبیریں واجب ہیں؟ جواب ویں پانچے وسوال جو کیا تماز میں قر اُت واجب ہے؟ جماب دیں ہاں! اس طرح کے اور سوالات جو کثرت ہے ہیں۔ اگر صورت حال ایس مواتو تمام موالوں اور جوابات کے لئے بنتا وقت دمکارے ایک قرآن کے فتم کرنے کی مت کے برابر

ابلے اس سے مراد ہے دیں کہ سیعت سل ایک اس ماہ اس سے مراد ہے ہوت

ب، اور تجرید سے فابت ہے کہ قرآن کو اگر آ رام سے پڑھا جائے تو ہریادہ کے فتم کرنے کے لئے ہیں من کی خرورت ہے۔ اس طرح آیک قرآن کو فتم کرنے کے لئے وی تھنٹول کی ضرورت ہے۔ اس احتراض کا جواب دینے کے لئے اس قدر فتاف متم کے جوابات دینے کی ضرورت نیس ہے۔ اس سے تناخ تظر مجرے کا باب وسی ہے اور امام اس قدرت اور طاقت کے فررین ہیں ہے۔ اس کے افغیاد علی دی ہے۔ جو فدائے ان کے افغیاد علی دی ہے۔ جو فدائے ان کے افغیاد علی دی ہے۔ جو اور اس طرح کے امر افغات کی طرح ہمی انجام وے سکتے ہیں۔ امام کے جو اور امام کی طرح ہمی اس طرح کے احتراضات کی طرح ہمی مقر فیرین سکتے۔

### معجزه امام جواد

(2/470) کلین نے کاپ کافی جی ایک باب تفکیل دیا ہے کہ جس کا حوال ہے ( وہ پیز جس کے ذریعے سے حق و باطل کے دوسرے سے جدا یوں گے ) اس باب میں محمد بن ابی العلاء سے قتل کرتے میں کہوہ کہتا ہے:

مامرہ کے قاضی کی بن اکٹم جس کا جس نے بہت زیادہ استحان ایا کے ساتھ مناظرہ
کیا، اس کے ساتھ گفتگو کی اور خط و کی بت رکھی اورا آل تھر کے حصاتی اس سے سوالات کئے۔ شس
نے اس سے سنا وہ کہ رہا تھا کہ ش ایک دن مجد نہوی جس واگل ہوا تا کہ آپ کی قبر مبارک کا طواف کروں ہیں واگل ہوا تا کہ آپ کی قبر مبارک کا طواف کروں ہیں نے دہاں حضرت جواڈ کو دیکھا کہ طواف کردے تھے جو بحری نظر ش مسائل سے ان کے محتقاتی میں نے آپ سے گفتگو کی حضرت نے ان سب کے جواب دیا ہیں نے ان سب کے جواب دیا ہیں نے اس سے عرض کیا: بیس ایک سوال آپ سے کی جہتا جا ہیا ہوں کی شرع محتول کر دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا: حیرے بوجہنا ہوں کو جہنا ہوں کی خود اس سوال کے بارے میں مطلع کر دیتا ہوں۔ تو ہوجہنا جا ہتا ہوں کی ادرے میں مطلع کر دیتا ہوں۔ تو ہوجہنا جا ہتا ہوں گا میں خود اس سوال کے بارے میں مطلع کر دیتا ہوں۔ تو ہوجہنا جا ہتا ہوں گا میں میں ایک موال تھا۔

آپ نے فریلیا: یک امام ہوں ایش نے موش کیا: کوئی نشانی جامتا ہوں تاکہ لیقین ہو اس اور مصر میں کر افسان ایک رصدا تھا حد بات اس فررسوال کر ان ورصدا فرانو لیے لگا اور کیا: ان مو لای امام هذا الزمان و هو الحجه

"بِدُكِ بِمرامولااس دلك كالمام باوروه خداك جمت ب

(الكافي: ١٣٥١ مديشة من قب المن شوا توب ١٩٣١، مناد الاقرار: ٥٨ مديث٢١)

وہ جو بیجائی دیتے ہیں

(٨/٣٢١) فقب الدين داوي كالبرترائج عماد من ميمون المسائل كرت إلى كرده كها ب

میں حضرت امام رضا کے ساتھ کہ بی آفاء اور ایکی آپ خواسان کے سفر پرٹیس کے علی، جب میں نے والیس کا اداوہ کیا تو عرض کیا: ش مدید اورا چاہتا ہوں، ایج جفر (امام جواڈ)

کے لئے علا تحریر فرما دیں کہ ش ساتھ لے جاؤں گاہ امام سکرائے اور علائح بر فرما دیا، جے میں ایچ ساتھ مدید لے آیا۔ اس وقت میری آ تھیں ناویا ہو چکی تھیں۔ فادم حضرت جواڈ کو ایچ ساتھ مدید لے آیا۔ اس وقت میری آ تھیں ناویا ہو چکی تھیں۔ فادم حضرت جواڈ کو ساتھ اسے ساتھ اسے موال کر لائے اور میں نے علاآپ کی خدمت میں چی کی کیا۔ حضرت نے فادم بنام موال کو تھے مرائے کے سامنے اسے کھوانا اور اسے ملاحظہ فرمایا:

يًا مُحَمَّد مَاحَالَ بَصَرُّك؟

"اے اور الرق آ محمول کا کیا حال ہے"

یں نے عرض کیا: اپنی محت وسلامتی کو گفا بیٹیا ہوں، اور نابیعا ہو گہا ہوں جیسا کہ آپ مشاہدہ فرہا رہے ہیں۔ حضرت نے اپنا مبارک ہاتھ میری نابیعا آتھوں پر چیسرا اور آپ کی برکت سے میری بیعائی واپس لوٹ آئی ، اور آسمبیں درست ہوگئیں، اس والت شی نے آپ سے مبارک قدموں کا بوسردیا، اور جانے کی رضعت ماگی، اس والت شی ہرجے کود کھ سکنا تھا۔

غلاثت معتصم حباى اورامام جواد

(٩/٣١٤) الن شرة شوب كاب مناقب على لكن إلى كم

جب معظم مہی خلاف کی کری پر بیٹھا اور لوگوں نے اس کی بیت کی ہتو وہ حضرت جواؤ کے حالات کے بارے بیل جہتو کرنے لگا ، آخر کا رحمیدالملک زیات کو خط لکھا اور تھم دیا کہ حضرت کو آپ کی زوجہ ام الفضل کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ کردے ، زیات نے جمی اس کا م کے لئے علی بن یقطین کو حضرت کی خدمت بی جھیج دیا ، فام سفر کے لئے تیار ہوئے اور بغداد چلے سے دوبال معظم نے حضرت کا احرام و اکرام کیا ، اور اشخام غلام کو آبیک تی کے ساتھ حضرت کے پاس جمیعا۔ پھر تھوڑی ویر کے بعدای غلام کے ڈو لیے کھے محترے کے شریت کا ایک حضرت کے پاس جمیعا۔ پھر تھوٹ کے بعدای غلام کے ڈو لیے کھے محترے کے شریت کا ایک برش جس پر مہر کئی ہوئی ہے آپ کے لئے جمیعاء غلام شریت کو معترت کے پاس لایا اور حوش کرنے برش جس پر مہر گئی ہوئی ہے آپ کے لئے جمیعاء غلام شریت کو معترت کے پاس لایا اور حوش کرنے برش جس پر مہر گئی ہوئی ہے آپ کے لئے جمیعاء غلام شریت کو معترت کے پاس لایا اور حوش کرنے

لگا، كه ظيفه نے اہم اشخاص كے ساتھ جن جى اجدين ائي داؤد اورسعد بن نصيب مجى جي سے اللہ اوراس كام كو شربت بيا ہے، اور تقم ويا ہے كہ آ ہے بھى اسے شفدے ياتى كے ساتھ الل كرئي ليس اوراس كام كو المجى كريں ، اہام نے فرمایا:

اشر بها باليل

" بيل اے رات كو يول كا۔"

غلام نے کہا: براجھا شربت ہے اور اے شخدا ہے اور جیکے اور جیکہ برف رات کے پائی بن جائے گی اور فتم ہو جائے گی اور اس قلام نے اس قدر اصرار کیا کہ اس زہر آ کووشر بت کے

بن جائے کی اور عم ہو جائے کی اور اس علام نے اس عدر اسرار میا کہ اس اور ہرا م بینے پر مجبور کردیا، در حالا تک آپ خودان کے اس متصوبے سے ممل طور پر یا خبر تھے۔

(منا آب اين شور آشوب: ٣٨٢/٢)

آپ کے چرے کا رنگ گذم گون سیابی ماگل تھا۔ اس دید سے شک کرنے والوں نے حضرت کے مبارک وجود کے متعلق شک کیااور آپ کو قیافہ شاس کے سامنے بیش کیا۔ جب قیافہ شناسوں نے حضرت کو دیکھا تو منہ کے تل کر چڑے ، اور تجدہ کرنے گئے۔ پھر اٹھے اور ان شک کرنے والوں سے کہنے گئے۔

يا ويمحكم امثل هذا الكواكب الدرى والنور الزاهو تعرضون على

النجوم الزواهر والار حام الطواهر والله ما هو الا من دريه النبي وامير المومنين

"افسوں ہے تم پر، کیا اس جیسے جیکتے ستارے اور درخشندہ تورکو ہمارے سامنے چیئے ستارے اور درخشندہ تورکو ہمارے سامنے چیئے چیئے گئے ہو؟ خدا کی هم! اس کا حسب اور تسب پاک دیا کیزہ ہے۔ چیکتے ہوئے ستارے اور پاکیزہ رقم اے ونیا شی لائے جیں خدا کی هم وہ پینجبر اور امیر الموشین کی اولا واور ڈریت سے جین "

جب عشرت جماوط السلام كو قيافر شخاص كرمائخ في كما كيا كيا الل وقت آپ كا كن مبارك كيس مبينے تفاد آپ نے ال وقت لك دلل كلام كرما تھو ہے مبادك نب كھولے اور قربالیا: الحمد فله اللمدى محلفنا من نورہ واصطفا نا من بويته وجعلنا امناء على خلقه ووحيه.

" تمام تعریفی اس خدا کیلیے ہیں جس نے ہمیں اپنے تورے بیدا کیا، اپنی مخلوق کے درمیان سے چن لیااور ہمیں اپنی مخلوق میں اور دعی پراٹن بنایا"

اے لوگو! بیں علی کا بینا محر ہوں۔ میں موٹ کا بینا ہوں۔ مطرت نے اپنا نسب مبارک امیر الموشین اور فاطمہ زیراہ تک تھار کیا۔ پھر فر المان کیا جھے بیسے شخص کے منعلق شک کرتے ہو، خدا اور میرے جدین رگوار پیٹیمر کر جموٹ با عدمتے ہواور بھے قیاف شناسوں کے سامنے پیٹر اکرتے ہو۔

ائي والله لا علم ما في سواتوهم وخواطوهم واني والله لا علم الناس اجمعين بما هم اليه صائرون.

''ضدا کی حم میں وہ قمام یا تبل جاما ہوں جواوگ اپنے یافش اور زائن میں پوشیدہ دیکھتے ہیں۔اور میں تمام لوگوں سے ان کے آئندہ حالنات کے بارے میں زیاوہ جاما ہوں۔ میں قرارہ تا ہوں اور خیائی کے ساتھ داس علم کا اظہار کرتا ہوں، جس کو ضدائے بھیں آ سانوں اور زمین کے بنائے سے پہلے عظا کیا ہے۔'' واسم الله لولا تنظاهر الباطل علیناو خوایة خریة الکھرو تو ف اہل

الشرك والشك و الشفاق علينا. لقلت قولا يعجب منه الاولون مالاندر ::

'' خدا کاشم اڈگر باطل ہم پر جمفہ نہ کرتا اور آگر افل شروشقاوت اور گمراہ نوگوں کا ہم پر غلبہ نہ ہوتا تو میں ایسے گلمات کہتا کہ اولین اور آخرین سب لوگ اس سے تنجب کرتے''

پھر آپ نے اپنا دست مبارک اپنے منہ پر رکھا اور قربایا: اے محمد! چپ ہو جاؤ، جسے .

#### تيرك آباؤوا جدادحيب رسيد

فَاصِيرِ كُمَا صَيَرَاُولُوا العَزْمِ مِنَ الرَّشُلِ وَلاَ تَستَسِجِل لَّهُم كَانَّهُم يَومَ يَرُونَ مايُوعَلُونَ لَم يَلِيَكُوا إِلَّا صَاعَةً مِّن نُهَادٍ بَلَاحٌ فَهُل يُهلَكُ إِلَّا القَوْمُ الْفَاسِقُونَ. (سِرِدا هَاف: آيت ٢٥)

''جس طرح اولوا العزم اخیاہ نے حبر کیا تم بھی ای طرح حبر کو پیشہ اختیار کرواور ان کے عذاب کے سائے جلدی شہرو یہاں تک کہ جس دن ان سے وحدہ لیا کیا ہے اس کو و کھے لیس اور اس وقت = خیال کریں گے کہ سوائے آیک گھڑی کے نہیں تھبرے یہاں کیا قائق توگوں کے طلاوہ کوئی اور ہلاک ہونے والا ہے' پھر آ پ اس تحق کے بیاں آئے ، جو آپ کے قریب تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں کے اجماع کے درمیان جو بہت ذیاوہ کثر ت سے تھا واسے چلنے گے اور لوگ خود بخو د واستہ وسینے چلے کے ۔ اپس میں نے قوم کے بوڑ مے اور بزرگوں کو دیکھا جو دیکھتے ہوئے کے درمیان جو بح

الله اعلم حيث يجعل رسالته

''خدا بہتر جانتا ہے کہا ٹی رسالت کو کہاں قرز دریتا ہے اور کس کے سیر دکر نی ہے'' بیس نے ان نوگوں ہے آپ کے متعلق سوال کیا کہ یہ پیچہ کون ہے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ اولا دعمد المطافہ " بیٹر ہے بنی ہشم کا ایک گروہ ہے، یہ خبر امام رضاً کوخراسان میں 2701 100-42 -0----4

الحمد الله الله والله والله الله والله الله والله والله والله والله والله والله والله والله المراهيم " تمام تتريش ال خداك لئه الله على كرجس في مرسد اور ممرس سيخ محمد شل الله جيز كوفر او وياسيم جو وتخير اور ان كرين ايما بيم ش قرار وي تم اور شل في رسول خداكي ويروي كي سية"

(من قب ابن شيرا شوب ٢٨٤/١٨٥ و يوارالانوار: ٥٠/ ٨ مديث ٩ الوار المعجر الت: ٣٦ احديث ١

#### بايركت

(۱۰/۳۷۸) کلین کاب کافی ش بیکی صنعانی نے تقل کرتے ہیں کدوہ کہتا ہے بیس مکہ ش حضرت اہم رضاً کی خدمت بیس کیا مثل نے دیکھا کہ صفرت اپنے بیٹے امام جواڈ کو کیا چھیل کر کھلا رہے ہیں میں نے آپ سے حوش کیا: آپ پر فعا جاؤں ،کمائی بھی مبارک بچہ ہے؟ حضرت نے قرالیا:

نعم، يا يحيى هذا الموثود الذي ثم يوثدني الاسلام عقله موثود اعظم بركةعلى شيعتنا منه.

" إن إن على يون يون يون المديد كما اللهم عن الى سن زياده بايركت شيعول مك الله المدينة الله المركة شيعول مك الم

#### جے خدانے چن کیا ہو

(۱۱/۳۲۹) این شیرآشوب آب مناقب می صفرت جواد کے قلام مسکر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہنا ہے:

میں حضرت کے پاس کیا تو تعجب کے طور پریس نے کیا: سیحان اللہ! میرے مولا کا چرہ ا س قدر گذم کوں ہے ماور بدن ضعیف ہے اضعا کی تئم !الیمی میری یات تمام شاہوئی تھی کہ میں نے ویکھا ،ا چاکٹ آ ہے کا قد مبادک اسا اور جسم اس تدرچ ڈا اوا کہ کھر کا پورامحن ہر طرف سے مجر آیا، پھر میں نے ویکھا کہ آپ کے بدن کا دیگ تاریک دات کی طرح سیاہ ہو آیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ فون کی طرح سرخ میں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ برف سے سفید تر ہو آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ فون کی طرح سرخ ہوگی، پھر درفت کی شاخوں کے سرز چھل کی طرح سرزہ ہو آیا، پھر آپ کا جسم کم ہونے لگا اور پہلے والی شکل پروائیں آ سمیا اور بدن کا رنگ بھی اسلی عالت پر آسمیا، بھی نے جب اس صورت حال کا مشاہدہ کیا تو بھے پر ایسی عالت ظاری جو آن کہ بھی ہوئی بھی ندر ہا اور زمین پر کر سمیا، اس وقت حضرت جو اڈ نے جھے او فی آ واز سے نگارا اور کہا:

يا عسكر؛ تشكون فبتكم وتضطون فتقويكم، والله لا يصل الى حقيقة معرفتنا الا من من الله عليه بنا وارتضاه لنا وليا

"ا مسكراتم فك وقرديدهم ولات بوجم تهيل آگاه كرت بيل، تم ست و كزور بوت بوجم تهيل توت دية بيل، خدا كي تتم ا بماري معرفت اور پيچان كي كوئي بيل مخ مك گروه جس برخدان احدان كيا جوادراس مارت ولي اور دوست كي طور پر ليند كيا بواور چن ليا بو"

(الع تب:٣/ ١٨٥/٥٠ عمالة ال: • 6/ 60 مع شاهمية المحابر: ٢٧ صعديد ١٢٥ مع مع ١٢٠ مع

## آ تنهظم السلام كأكروه

(١٢/١٤) علام يجلي بحارالاتوارش بنان بن نافي على كرت بين كرو كما ب

أيك حديث بيأن شركرول؟

میں نے حضرت امام رضاً سے عرض کیا: آپ ہر قربان جاؤں، آپ کے بعد امور میں ماحب افتیار کون ہے؟ حضرت نے قربایا: اے نافتن کے بیٹے آاس ورواؤے سے = وافن ہوگا جو جمع سے ارث نے گا جسے میں نے آپ سے کہا امام سے ارث لیا ہے اور وہ میرے بعد خدا مبارک و تعالیٰ کی جمت ہے، میں حضرت رضاً کے ساتھ تعتکو میں مضفول تھا کہ حضرت جواڈ وروازے سے اعد آتے، جیسے جی آپ کی تظریحے پر پڑی تو فربایا: اے نافع کے بیٹے اسیم کے يُومًا. وَإِذَا أَتَىٰ لَهُ فِي يَعُنِ أَتَيْهِ أَرْبَعَةُ آهَيُهِ رَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ آعَلامُ الْاَرْضِ فَقَرْبَ لَهُ مَا يَعَدَ عَنْهُ حَنَّى لا يَعَزَّبُ عَنْهُ حَلُولُ قَطَرَهِ عَيث نافعة ولا ضارة

"ب خلک ہم آئمر کا گروہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب ہم عی سے کی ایک
سے اس کی ماں حالمہ ہوتی ہے تو وہ مان کے طن علی چالیس ون تک آ واز سنتا
ہے اور جب چار مینے گذرتے ہیں تو خدا توالی زعن کی نشانیاں اس کے لئے
اور جب جار مینے گذرتے ہیں تو خدا توالی زعن کی نشانیاں اس کے لئے
اور کر وہا ہے، اور اس کے سب جو چر اس سے دور ہوتی ہو جاتی
ہو جاتی
ہے یہاں تک کہ بادل کا ایک قطرہ می چاہے وہ قائدہ مند ہو یا نقصان وہ اس
سے پوشیدہ فیش ریتا۔

یہ جو تو نے صفرت امام رضاً ہے کہا ہے کہان کے بعد جمت خدا کون ہے؟ تو وہ
ان کے بعد جمت خدا ہیں جس کی صفرت امام رضاً نے تیرے لئے معرفی کی
ہے اور جانی ہے۔ بیل نے عرض کیا: ہر چیز سے پہلے اس کو تجول کرتا ہوں۔ پھر
امام رضاً ہرے ہاں آئے اور فرمایا: اے نافع کے بیٹے جو پکے صفرت جواد "
نے فرمایا ہے قبول کرواور ان کی اطاعت اور فرمانیر داری ہیں گردن کو جمکا
دو، کیونکہ اس کا تھم اور فرمان جبرا تھم اور فرمان ہے اور جمرا تھم وفرمان خدا کے
نی کا تھم وفرمان ہے " (من قب اس شراعیم اور فرمان ہے اور جمرا تھم وفرمان خدا کے

(١٣/١٤) اى كاب ش كليح ين كرهم بن فرن مدوايت بونى ب كدوه كبتا ب:

جب ہم دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے بیش نے معرت جواد سے عرض کیا: آپ کے شیعہ دموی کرتے ہیں کہ آپ جائے ہیں کہ اس دجلہ بیش کتنا پائی ہے اور اس کا کتنا وزن ہے؟ معرت نے مجھ سے فرمایا: کیا خوا اس جیز کاعلم اپنی تلوق بیس سے چھم کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا: وہ قدرت رکھا ہے اور ایسا کرسکتا ہے۔ امام نے قرمایا:

انا اكرم على الله تعالى من بعوضة ومن اكثر خلقه

" من خدا كنزديك و كمراور باق قمام قلوقات من أوده عزت و اكرام ركمة مول" (ميون المجر الد ١٣٠٠ مارالالوار: ٥٥/٥٠ احديث المدينة المواجز: ١/١٠٠٥)

اہام جواد کا بھین میں آیک عالم سے مناظرہ

(١٣/١٥٢) عن طرى كاب احجاج شي أيك مديث عم اقل كرت ين:

جب معرت جواد کی عرفوسال اور کھ مینے تھی تو آ پہلس میں تشریف لاتے اور اپنی عبك ير چرے كے مناتے ہوئے دوكليوں كے درميان جودبال ركے ہوئے سے بينے كي اور يكي ین اسم جواس وفت سب ہے بڑا عالم تھا آ پ کے سامنے بیٹے کیا۔ لوگ اپنی اپنی مناسب جگہ پر بیٹھ گئے ، مامون مجی اپنی مند پر بیٹے گیا ، جو حضرت جواڈ کے قریب پھی ہو کی تھی ، جب مجلس سے تی تو يجي بن أتم في مامون كي طرف مندكيا اوركها: اعدامير الموشين! كيا آب اجازت دسية ميل ك من الدجعفر ( المام جولا ) مع سوال كرول؟ يامون في ال سع كما: خود ان سع اجازت الو، یجیٰ بن اسم نے معزت جواد کی طرف مند کر کے عرض کیا: جس آپ پر فعدا جادک، کیا اجازت ديے بين كرآب سے سوال كرون؟ اوام نے قرمالي: جو جانع موسوال كرو يكي سنے عرض كيا: آپ پر قربان جاؤں، آپ اس محرم کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس نے حالت احرام جس شکار کیا مور امام في فرمايا: يد فتكاد كرمًا حرم ك اعد واقع مواب يا بابر؟ محرم اس قل كى حرمت كو جانبًا تما يا نہیں؟ جان ہوجھ کر آور حمداً اِس آنل کا ارتکاب کیا ہے یا شلطی اور اشتیاہ ہے؟ محرم آ زاد تھا یا غلام؟ پر تن یا بوا؟ کہلی مرتبات کیا ہے یا اس سے پہلے بھی آئی کر چکا ہے؟ اس کا شکار پرندول اس سے تها يا برعمون كے علاوہ؟ شكار بيزا تهايا حجولا ؟ اينے عمل برمعرتها يا پشيمان؟ شكاركورات شال كميا ہے یاون میں ؟ محرم نے عمره کا احرام با عدصا جوا تھایا گج کا احرام؟ بجگی بمن آتم نے جنب امام سے ایے موال کے متعلق اس مسلم کی اتن شقیل میں تو حمران و پریشان ہو گیا، اس کے چرے پر

اس کی عیار کی کاعلم موکیا۔مامون نے کہا: شن خدا کی حداور فسکراوا کرتا موں اس تعت پر جواس نے الدجعقر کے متعلق میری رائے کومیرے خاندان کے مقابلے میں کی کر و کھایا اور اینے خاندان والول كي طرف مندكرك كها: كيا اب حمين بعد جلاب اوراب قبول كرت بواس بات كوجوتم مائے کے لئے تیار نہ سے؟ گار معرت جواد کی طرف مدرکیا اور مرض کیا: میں آپ پر فدا جاؤں، آپ نے اس مسلنہ کی جھٹی شقیں میان کی ہیں،اگر ان سب کا تھم بیان فرما دیتے تو آپ ے حضور سے ہم استفادہ کرتے۔امام نے اس کی ورخواست کو قبول کرایااور فر مایا: اگر محرم نے و شکارکورم کے باہر اما مواور شکار موجی برعدوں ش سے تو ایک جمیز کفارہ دے اور اگر حرم کے اعدر سیکام کیا ہوتو کفارہ دو گناہ ہوجائے ، اگر محرم پر عدے کے پیچ کوحرم کے باہر آل کرے تو ایک بھیڑ کا بچہ جس نے ایسی تازہ دورہ چیوڑا ہو، کفارہ کے طور پر دے اور اگر اس کام کورم کے اندر انجام دیا جوتو ایک بھیڑ کا پیداوراس پرعدے کے بیچے کی قیمت اوا کرے جے مارا ہو۔ ا كر بنتكى كدها كا هكار ووقو أيك كات دے اور اكر شتر مرغ جوتو أيك اونث دے، اور أكر ہران ہوتو ایک جمیر یا بکری کا کفامہ دے، اور اگر ان ش سے کوئی ایک حرم کے اندر حق کی ہورتو وو مناه كفاره خاندكعبد كم صفوريين كرد كاء اوران تمام مواروش ين ش محرم في شكاركو مارا ب، أكرجح كااحرام بائدها بوقو قرباني متى يش كرے اورا كراحرام عمره كا بولو كفاره كى قرباني مكه يش ذيح كريد اوراس شكار كاكفاره صاحب علم اور جائل كے لئے براير بيدجس نے عما تل كيا ہو،اس ك لئة مناه كلمعا جاسة كا، اورا كرفنكي سي الكار ماراب تو است بنش دياجات كاساور مناه نبين لكها جاسة كاء اور اكرة زاد فخض في حكار مارا موقو كفاره ووخوداوا كرسه كا اور اكر خلام في مارا جوتو كفاره اس ك آتا ك وس باورا كرفير مكف يح في شكار ماما عود اس يركفاره فيس بيكن بدے پر کفارہ واجب ہے جس نے شکار بارا مواور ابعد علی پھیان موا موتو آ خرت کا عذاب اس ے ما قد موجائے گا لیکن جوال پراصرار کرے قو آخرت بی مجی اسے عذاب ملے گا۔ ا مام كاجب جواب كمل بوالر مامون في إدركها:

احسنت يا ابا جطو

''اے ابوجعفر! آپ نے مطلب کو کیا بہتر اعدازے میان کیا ہے''

آپ نے ہم پر احمان کیا ہے، خدا آپ پر احمان فرمائے اور جزائے فیر دے۔ آگر

آپ مناسب جھیں آؤ گئ ہے مسئلہ پوچس ادام نے کئی سے فرمانیا: جھے سے سوال پوچھوں۔ اس
نے مرض کیا: آپ آپ آو کھے ہیں ، اگر آپ نے سوال کیا اور ہی جاتا ہوا تو جواب دوں گاوگر نہ
آپ سے استفادہ کروں گا۔ صفرت جواڈ نے فرمایا: ایک مرد نے جب دن کے شروع ہیں مورت کو
دیکھا تو وہ اس پر حرام تھی جب تھوڈ اسا دن زیادہ ہوا تو وہ طلال ہوگی اور جب ظہر کا وقت آ یا تو حرام
ہوگی اور عمر کے وقت طال ہوگی ، فروب کے وقت حرام ہوگی عشاء کے وقت طال اور آ دھی رات
کو اس پر حرام ہوگی ، بیسے می طلوع ہوئی تو دوبارہ اس پر طال ہوگی۔ اس مسئلہ ہیں حرام اور طال مونے کی وجہ بیان کروکہ می طرح ہودی طال اور آ جو سال اور قرام اور طال کو اس پر حرام ہو جاتی ہو جو ات

یکی نے عرض کیا: خدا کی تم بی اس مسئلہ کا جواب ٹیل جاتا، اس بی جشی شقیس ہیں بھی ان کا علم نہیں ہے آپ خود ہی اس مسئلہ کا جواب بیان قربایں تا کہ ہم فا کدہ اٹھا سکیں ۔ ایام جواد نے قربایا: یہ حودت کی کی کیڑھی اس لئے دن کے اول بیل کی دجئی فضی کا دیکینا حرام تھا، جیسے می دن اوپر آیا تو اس نے اس کیڑکو اس کے مالک سے خرید لیااور وہ اس پر حلال ہوگئی۔ فلم کے دفت اس آزاد کردیا۔ تو وہ اس پر حرام ہوگئی۔ جب صرکا دفت آیا تو اس سے عقد کرلیا۔ تو اس پر حلال ہوگئی۔ جب صرکا دفت آیا تو اس سے عقد کرلیا۔ تو اس پر حلال ہوگئی، خروب کے دفت اس کے ساتھ ظیار کرلیا۔ تو وہ اس پر حرام ہوگئی۔ عشاہ کے دفت قیار کا کارہ وے دی تو سطال ہوگئی، آوگی دات کو اسے طلاق وے دی تو حرام ہوگئی۔ جب ایام کا کلام کمل ہوااور مسئلہ کا حرام ہوگئی۔ جب می ہوئی تو رچوع کرلیا تو اس پر حلال ہوگئی، آوگی دات کو اسے طلاق وے دی تو حرام ہوگئی۔ جب ایام کا کلام کمل ہوااور مسئلہ کا حراب بیان کر بچے تو مامون نے جس میں بیٹھے ہوئے تی حیاس سے اپنے خاندان کے افراد کی طرف مذکیا اور کہا: کیا تم میں ہے کوئی ایسا ہے جومسئلے کا جواب اس طرح دے یا اس سے پہلے طرف مذکیا اور کہا: کیا تم میں ہے کوئی ایسا ہے جومسئلے کا جواب اس طرح دائے اس میں جبلے دالے اس طرح دائے اور دوئی بیان کرے ؟

قضیات اور برتری کے ساتھ ہے گئے ہیں۔ س کی کی ان کے کمالات کے ظاہر ہونے میں رکاوٹ پیدا خیس کرتی۔ یہ روایت آ کے بھی ہے لیکن ہم نے اختصار کی عبہ سے ڈکرٹیس کی۔ (الاحتیاج: ۱۲۲۳ آئیرٹی: ۱۲۳۴ میں دی وہ ۱۳۶۰ میں المالان در ۱۴۵۰ میں مصدے ۲۵ شف افرة: ۲۵۲۴۳)

#### قصده ابويزيد بسطامي

(۱۵/۳۷۳) روحہ البرنات کے مؤلف الدین بدیسائی جومتعوفہ بی سے تھا ایک حدیث اس خیال نے نقش کرتے ہیں کہ اپنے مسلک اور فرجب کوفوی کردہے ہیں لیکن انشاء اللہ ہم بیان کریں محرکہ اس حدیث کی ولالت ان کے خلاف جاتی ہے۔

طیاور بن مینی بن آ دم جو ایو برید بسطای کے نام سے مشہورتا کہتا ہے : ایک سال شن بیت اللہ الحرام کی زیارت کے اوادے سے اپنے شمر بسطام سے نج کے وقت سے پہلے ہال لکل راسے شن میرا گذر ملک شام سے بواشہر دھی وائل ہوئے سے پہلے شن ایک دیبات کے قریب سے گذرا مائی وجالت شن ایک ٹیلے پر چار سالہ بچے کو دیکھا، جومٹی کے ساتھ کھیل دہا تفاہ میں نے اپنے آپ سے کہا: یہ بچے ہے اگر ائن پر سلام کو ول وہ تو بچھ ٹیس رکھا کہ سلام کیا ہے؟ اور اگر سلام نہ کرون تو واجبات شی سے ایک واجب کوش نے جاہ کردیا۔ ش نے اپنا سراو پر کیا اور فرما این جوتے اس پر سلام کرنے کا امادہ کیا۔ جب می نے اس پر سلام کیا تو اس نے اپنا سراو پر کیا اور فرما آیا: بوتا تو شن جواب نہ ویتا رہر سے معالمہ کو چوجا بھا ہے اور میری کم عمری کی وجہ سے بھے تفیر خیال کرتا ہوتا تو شن جواب نہ ویتا رہر سے معالمہ کو چھوٹا بھا ہے اور میری کم عمری کی وجہ سے بھے تفیر خیال کرتا

وَإِذَا حُيِّتُم بِعَكْثِةٍ فَحَيْرُا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. (مردالساء: آعت ٨٧)

"جبتم بركوني ملام كرية بجراعداز على ال كاجواب وو"

میں نے عرض کیا: (اورووها) لین ش نے آیت کابعد والاحت پڑا، اور فر مایا: بد کام

تیرے بھیے کم فکرلوگوں کا ہے۔ ٹی نے اس کی گفتگو سے بیچان ایا کہ سے بچہ کوئی ہزرگ ہستی ہے جے خدا کی تائید حاصل ہے۔ ٹی نے عرض کیا: اسے میرے آتا! خدا سے میری بخشش طلب کریں اور جوعمل میں نے انجام ویا ہے اس سے توب کرتا ہوں۔ ان کی آ تھوں سے آٹسو جاری شھاور اس آیت کی تلاوت کی۔

وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ الْعُوْيَةُ عَن عِبَادِة وَيَعْفُواْ عِنِ السَّيِأْتِ وَيَعْلَمُ مَا تَغْفُلُونَ (مرر، شرنُ: آيت ٢٥)

" وہ الی ذات ہے جواسی بندوں کی توبہ تھول کرتی ہے اور ان کے گنا ہوں کو معاف کرتی ہے اور جو کھی گنا ہوں کو معاف کرتی ہو وہ جانتا ہے"

عمیا۔ جب جس دمثل کے اطراف میں پہنچا توای دیہات جس ای شیلے پر اس بیچے کو دیکھا جو ای حال میں تھا۔ میں آگے کیا اور سلام کیا، اس نے جھے خوش آ مدید کہا اور میرے سلام کا جوزب بہتر طریقے سے دیا۔ پھر میں بیٹھ کیا اوروہ بچر گفتگو کرتے تگ کیا۔ میں اس کے دعب ودید بسک وید سے بولنے کی ہمت ند کے بہتر میں برور کا کے سال میں میں تا جہ میں میں میں میں میں تاریخ میں میں تاریخ

بال اے میرے آتا! اس نے قرایلہ کیا تھے صاحب خاندنے گھر پٹس آنے کی اجازت دی ہے؟ میں في عرض كيا جيس والمرس من الله على الن كي يات كالشامد الدرمطلب مجد كميا اورعرض كيا: على والهس جلا جاؤں گا۔ يهال تك كرو فود جھے اجازت وے كراس كے كركى زيادت كو قال فرمايا: اسالون يدا كيا میج ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان لے اور اینجر اجازت کے اس کے گھرش وافل ہوجائے؟ میں نے عرض كيا: اے ميرے آتا الله شراى مكرے والى الحدے والى الحدة جاول كافروايا: اختيار تيرے اسے ياس ہے۔ ان كرماتو الوداع كيا اور يسطام وائيس آسكيا - ايك عرص كے بحد يس وہال رہا اور دوبارہ زبارت كعبه كا اداوه كيا اوراى ممليدواسل راست يرستوكياسان والعايمى اى مقام يرجيح كود يكها مثل ف اے سلام کیا، اس نے میلے ہے میں ایجے اعاد ش سلام کا جواب دیا فورخش آ دید کہا اس کی جیت میرے دل میں مبلے ہے بھی زیادہ پیٹے گئی تموڑی دیم بعد میری طرف توجہ کی بور فرمایا: اے ابو بزیدا کویا محروالے نے بیٹے محرکی زیادت کی اجازت وے دکا ہے؟ ش نے عرض کیا: ہال! قراباً: اے بھارے اجب تونے کر والے و پیمان لیا ہے تو کیا ضرورت بڑی ہان و ہواروں کے باس جانے گ بلند ہمت مرد جو کعب کی زیارت کے لئے جاتے میں تو اس جھوش ہوتے میں کدصاحب فاندل جائے اور نے طلب کرتے ہیں کہ شائد ایک کھے کے ان پر نظر کرم قرمائے اور منایات کرے تو تو اپنے خیال کے مطابق متصد تک می جا ہے۔ اس نے اب کی بات کا مطلب محدثر اور خاموش ہو گیا۔ مجھے فر مایا: کیا آج کی دات میرے مہمان ہو مے اور وہ وقت ظہر وعصر کے درمیان کا تھاریس نے موش کیا: ہاں اے جبرے آ 15 اورش ویں اس شیلے پر الن کے قریب بیٹ ميا انهون في سورج كى طرف ويكها اور قرمايا: كما تيرا وضوع، بس في عرض كيا: فين ، قرمايا: میرے بیجے آؤ، دی قدم تک ان کے بیچے جا او آیک نبردیکی جوفرات سے بدی تی ۔ وہ نبر کے كنار \_ بين كي اور يز \_ اجمع اعدازش وشوكيات في وضوكيا: وه كمز موكع تأكد تماز ردمیں۔ اوا کہ وہاں ہے ایک قافلہ گذرا میں الل قافلہ ٹی سے ایک کے باس کیا اور نہر کے معلق بوجها اس في منايا كرية موجي كان سيداس والت معاصت كمزى موكل اور نماز موف كل،

ブース レスス・コン・デー ゲーー・ミュ・センス・ニー・ディングの ケーノ・データ レ

اس نے جھے سے قربایا: آ کے آؤاور المامت کرواؤ۔ بیل نے عرض کیا: آپ آ کے کمڑے مول۔ فرایا: تو تمام ویلی جماعت سے لاکن تر ہے۔ ش کمرا موااور تماز برحی۔ نماز حتم ہونے کے بعد چھ سے فرمایا: مرے چھے آجاؤ۔ میں افغا اور تقریباً میں قدم چلا تھا کہ اجا تک آیک نہر دیکھی جو قرات اورجیجان سے بڑی تھی ۔جھ سے قرایا: ای جگہ بیٹھو! میرے وائیں آئے تک میں وہاں بیٹھا تھا کہ تھوڑی دیرے بعد بجنہ سوار لوگوں کو مال سے مكذرتے موت ويكما ، ش تے ان سے يوجها :جهال يرش مول بيكون سامقام ب اوراس كا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا: بدوریائے شل ہے اور بھال سے معرکک ایک فرت یا اس سے ہی کم کا فاصلہ ہے۔ کچے وات گذرنے کے احد مرے آتا میں واپس آگے اور چھے سے فر مایا: اٹھو تا کہ یہاں سے چلیں۔ہم میں قدم ملے ہول کے کہ فرف آ قاب کے نزد یک ہم اس مقام پر پہنچے ، جهال بهت زیاده مجورین شخص بهم وبال بیند میچه اور جب مورج خروب موکیا اورنماز کا وفت موا تو بھے سے فرمایا: نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی اور آپ نماز کے بعد بہت سے فوافل بجال لاتے۔اس کے بعد بیٹر محے۔اجا تک ان کی طرف ایک فض آیا جس کے یاس ایک طشت تھا۔اس نے طشت زین پر رکھا اور جانا جا با۔ آپ نے اے اسے اشارہ فرمایا: کہ بیٹے جاوہ بیٹے کیا۔اور ہارے ساتھ کھانا کھانے لگا۔خداکی حتم سادی زندگی جس نے اس طرح کی لڈیڈ ترین غذا نہ کھائی متى۔ جب ہم كمانا كمائے سے قارخ جونية لواس فنس نے يجا جوا كمانا الفايا اور جلا كيا۔ كار حطرت اینچے اور جحمد سے قرمایا: میرے ساتھ آ ڈیٹھوڑا سا شن ان کے ساتھ چانا اور اُمیا تک کھید کو

و یکھا۔ وہاں نماز با بھناعت ہور ہی تھی۔ ہم نے بھی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آہند آ ہند آوگ کم ہوگئے اور چلے گئے۔ اس دفت آپ نے ایک فض کوآ واز دی ، اس نے فوراً لیک کیا اور حاضر ہوگیا اور عرض کیا: اے میرے آ قا اور آ قا کے بیٹے افوش آ مدید ا آ قانے اس فخض سے فرمانیا: کعبہ کا دروازہ کھولو تا کہ بیفنس زیارت وطواف کرے ، میں کعبہ کے اندر وافل ہوگیا۔ زیارت کی اور

طواف کیا، پھر بیں یا ہر آ گیا ،اس کے بعد آپ کعبے کے اعد آ سے۔ اور تھوڑی ویر کے بعد باہر

رات کا آخری تبییر؛ حصر بھی جائے۔اس کے بعد کھڑے ہوجانا اور بمن چھرول کا تیں ہے بنا ڈل م ان يراى طرف عل يرنا جب أو انتها مك يفي جائ قو بينه جانا اور طلوع فجر تك آرام كرنا اورسوجانا \_ پھر افعیزا اور وضو کر کے اپنی ٹمازیز هنا۔ اگریش آسمیا تو تیرے ساتھ ہوں گا اور اگر شرآیا تو چلے جانا، خدا کی حفاظت میں ہے۔ یس نے عرض کیا: ایسے علی کروں گا میرے آ قا! جب وہ بطے سے توش نے کھید کا وروازہ کھولنے والے مختص سے ہے جھا: ید بچہ کوان تھا؟ اس نے جواب واليديمرك آقا حفرت جوادً إلى على في كما: الله اعلم حيث يجعل رمسالته " خدا بہتر جات ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں اور کس کے یاس رکھنا ہے" میں نے آپ کے فرمان پیمل کیا اور چھے بی دات کا آخری تیسرا حصہ ہوا تو میں ا شمااور جن پھروں کا انہوں نے بتایا تھا ان پر چل پڑا ، بیان تک کدوہ ختم ہوگئے اور میں ایک و مہات تک پہنچ گیا۔ اس جگہ ایک واوار کے پاس بیٹ کرسو گیا۔ چیسے بی طلوع کجر ہوئی، وضو کیا اورمیح کی نماز پڑھی۔سورج کے طلوع ہوئے تک سرینچ کر کے کمی دوسری طرف سر سے بغیر آپ كى انظار ش بيني ربا\_ يب ش نے ويكها كرآب تشريف تين لائے تو مين آپ كا اشاره مجد كيا كرانهوں نے جمعے اكيلا ميورو ديا ہے اور سلے محتے جيل الك طرف جس نے ويكھا تو اس ديهات کو بسطام شہرے ساتھ ملا ہوا پایا۔ ہی شہر میں جا گیا اور کافی دیر تک اس واقعہ کوکس کے سامنے بیان ند کیا۔ایک زماند گذرنے کے بعد میں نے اس واقعہ کو میان کیا۔ ٹیس خدا بی ہے جوانسان کو فلطيول سے بياتا ہد (روضات الحاف ١٨٨١عر آفري) مؤلف کہتے ہیں کدان روایت کے اس حقے پر اعتراض ہے جس میں ایام نے فرمایا

مؤلف کہتے ہیں کہ اس دوایت کے اس حقے پر اعتراض ہے جس میں اہم نے قرمایا کہ جب تونے اسے پہچان لیا ہے تو میکر ورو دایوادگی زیارت کرنے کی کیا ضرورت ہے ممکن ہے کہ اس اعتراض کا جواب اس طرح ویا جائے کہ اہام نے ورحقیقت اسے اس قرمان کے ذریعے

ابو ہزید بسطامی کے عقیدہ اور تظریبے غلط ہونے کی طرف اشارہ کیا ہوا دراس کے غیب کا اٹکار کیا ہو کیونکہ اس کا مقیدہ اور تدہم جھوفہ والا ندیب ہے۔ وہ میر مقیدہ رکھتے ہیں کہ جب بندے یں نے کیا۔ یک وعدہ کرتا ہوں اور خدا کو ضائن قرار ویتا ہوں کہ اس قصد کو شن کسی کے سامنے بیان ند کروں گا۔ یُس تم قصد بیان کرہ اور کی قیم کا خوف محسوں ند کرو، کیونکہ تو ایک میسائی آ دی ہے۔ اس خاعران کے حفق جو تو تدریف کرے گا کوئی تھے پر تہست نہیں اگے گا ور تو اظمینان رکھ کہ شرائی کو چیشیدہ رکھوا ۔ ہ۔

الاسے قادر تو اسپان رف الدسمان و چیده ورسوار علام اس نے کا اور تو اسپان رف الدسمان کی دیسے کہ اس کے اس کے کہا: واقعہ بدہے کہ نیک دن ش نے اس جوان سے ملاقات کی دیسے کہ جب کہ وہ ایک سیاہ گورٹرے پر سوار تھا۔ بدل پر سیاہ لباس اور سر پر سیاہ محامہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کا چیرہ بھی کچھ سیائی مائل تھا۔ جیسے تی میری نظر اس پر بیڑی تو بیل احرام سے کھڑا ہوگیا اور خود اسپے سے کہا: میں نے اسپے سنہ سے کوئی مطلب فیش نگان اور ندی کی کے جھوسے کوئی حرف سال موجا تھا کہ اس کا نہائی سیارہ علی میں سوچا تھا کہ اس کا نہائی سیارہ علی میں سیارہ موادی سیادہ اور میانی سیانی سیارہ سیادہ میں اور سیانی سیارہ بھی تی دور میرے یاس بہنی تو تیز نگاہوں کے ساتھ میری خرف دیکھ کرفر بایا۔

فَلَيْكُ أَسُودَ مِمَّا ثَوَى غَيْنَاكَ مِن ضُوادِ فِي مَوَادِ فِي ضَوَادٍ

ود میرا دل اس سے بھی میاد تر ہے حو تیری آئھوں سے مشابدہ کیا ہے ہدک

سای در سیای در سیای جواف نے کہا ہے

راوی کہنا ہے، جیرے یہ نے ال سے کیا اس کے بعد تونے کیا کہا اور کیا جاہد ویا؟ اس نے کہا، میں ان کے گلام سے جیران و پریشان ہو گیا اور جھے میں حرکت کے گ خافت نہ رہی اور میں کوئی جواب نہ وے سکار میں نے اس سے کہا کیا اس مجرو اور کرامت کو وکھے کر جیرا ولی تورائی اور مقید نہ ہوا؟ اس نے جواب ویا۔ خدا جانا ہے کہ میرے باپ نے اس

و بھے اس جیرا دل اور ان اور سعید ند جوا؟ اس سے جواب دیا۔ فدا جانا ہے لد جیرے باپ سے اس قصد کا باتی حسد بیان کرتے ہوئے کہا: جب برداد مریض اور کمزور ہوگیا تھاتو اس سے کی مخص کو میرے باس بھیجار میں اس کے باس گیاہ اس نے جھے سے کہا سکتے بعد ہونا جاہیے کہ المام

LIPLE BOS SEE SEE WELL LAND CONTROL

امام نے اے اسے اس طرح جواب المعا: إِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةً فَعَوْرَكَ شَفَعَهِكَ فَإِنْ الْجَوَابَ يَالَيْكَ " جب بحی تیری كوئی حاجت ہوتم فقد استے ابول كو تركت وو اور مطمئن ہوجادً كر جواب تھوتك بحق جائے كا" (كنف الجي مصاعد الافوار : ما 100 احد عشا)

#### سایی سایی پس

(۱۵/۲۹۰) طبری ولائل الا ماسد شن جمد بن استاهل سے اور وہ ایتے ہاہ سے انقل کرتا ہے۔ کہ وہ کہتا ہے۔

میں سامراء میں قید تھا۔ایک دن میں نے پخیشوع کے شاگرد بردادسی کو دیکھا جو

مویٰ بن بنا کے گھر ہے واپس آرہا تھا۔وہ جمرے ساتھ داستہ کل یڈا اور ہم الفظار کے اب بوت ایک مقام پر پہنچ ہاں نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا اور کیا: کیا اس وایار کو دیکھ رہ ہو؟ کی تم جانے ہو کہ اس گھر میں کون رہتا ہے ؟ میں نے کیا: تو خود عی بٹاؤ اس گھر کا صاحب کون ہے؟ اس نے جواب دیا، آیک طوی اور الل مجاز کا جوان ہے ،جس کا نام علی بن محر ہے۔ ہم اس دقت اس کے گھر کے پاس سے گزررہے ہیں میں نے برواو سے کہا: تو اس جوان کے متعلق جانا ہے تو اس کے متعلق جانا ہے تو اس کا تعام میں ہے۔ ہم اس مقد ہے بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا: اگر کوئی اس کا تعام میں ہے۔ ہم اس کے متعلق جانا ہے تو ہوں کے جانا ہے تو اس کے ماتھ ہے بات کر رہا ہے؟ اس

یں خدا کو وکیل اور جا کم قرار ویتا ہول کہ اس قصہ کو میری طرف سے کسی کے لئے بیان ندکرتا،
کیونکہ جس طبیب ہوں اور میری زندگی کے خرج واخراجات سلطان کی طرف سے مطنے ہیں۔
جس نے سنا ہے کہ طلیفہ اس جوان کودشنی کی وجہ سے تجاز سے بیاں لایا ہے تا کہ لوگ اس کے
میاس ند آئیں، اور اس کے اور گروجی نہ ہوں اور اس کے نتیجہ علی حکومت کوئل کی عباس کے
میاس ند آئیں، اور اس کے اور گروجی نہ ہوں اور اس کے نتیجہ علی حکومت کوئل کی عباس کے

نے کہا: میں ایک جیب تصد تیرے لئے بیان کرتا ہوں جو آج تک کی نے ندسنا ہوگا، لیکن

ہاتھ سے نہائل جائے۔

### سوال كا جواب

(۱۳/۳۸۸) ای کتاب میں محمد بن فرج کے تقل کرتے ہیں کدوہ کہتا ہے: امام بادی نے مجھ سے فریلیا:

إِذَا أَرَدُتَ أَنْ قَسُلُكُ مَسْأَلَةً فَاكْتَبُهَا وَضِعِ الْكِتَابَ قَحْتُ مصلاك وَدَعَهُ سَاعَةً ثُمَّ أَخْرِجُهُ وَالْطَرُقِيَّةِ

'' جبتم کوئی مئلہ بوچھتا جاہوتو اے لکدلو اور نینے مصلے کے یہے رکھ لو، تحوڑی دیروہاں رکھنے کے بعدائے باہر تکال کر اس میں دیکھو۔

تھ بن فرج كہتا ہے: يل فرام كريم كم مطابق الى كام كو انجام ويا تو اينے سوال كے جواب كو امام ك د الخطاك ساتھ لكھا جوا بايا"

(الخراكي: أ/ ١٩٩ مدين ٢٠٠ يهزا يانوار: ٥٠/ ١٥٥ ودريث ٢٢٨ كشف اللمر: ٢٠/ ٩٥٠

## جواب ل جائے گا

(۱۳/۳۸۹) سیدین طاؤوں (قدس) کماپ کشف المعجہ میں کماب الرسائل تالیف کلینی " سے کسی نامعلیم فض کے ذریعے لقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے:

بن نے انام باوی کو لکھا کہ ایک فض جابتا ہے اسے امام کے ساتھ رازو فیاز ک

المن المنافعة الكراهية الكراهية

اے اس الگریدوما جوش تھے سکھاؤں گا تین مرجد می اور تین مرجدوات کے والت راجع رہو کے تو تم اپنے آپ کولیک محفوظ بناہ گاہ ش پاؤے، اور برطری کے خوف و خطرے محفوظ رہو گے۔وہ دعا بیہے۔

أَصْهَمْتُ اللَّهُمُ مُعَصِمًا بِلِمَامِكَ الْمَثْيعِ اللِّيْ لَا يُطَاوِلُ وَلَا يُحَاوِلُ مِنْ شَوِّ كُلِّ طَارِقِ وَهَاشِعِ مِنْ سَاجِرٍ مَا خَلَقْتَ وَمَنْ خَلَقْتَ مِنْ خَلَقِكَ الشَّامِتِ كُلِّ طَارِقِ وَهَاشِعِ مِنْ سَاجِرٍ مَا خَلَقْتَ وَمَنْ خَلَقْتَ مِنْ خَلَقِكَ الشَّامِتِ وَالنَّاطِقِ فِي جُنَّةٍ مِنْ كُلِّ مَخُولِ بِلِبَاسِ سَابِعَةٍ وَلاَءِ أَعْلِ بَهْتِ نَبِيكَ مُخْتَجِزاً مِنْ كُلِّ قَاصِدِ لِي إلى أَفِيَّةٍ بِجِنَادٍ حَصِيْنِ الْاعْلاَصِ فِي الاعْتِرَافِ مُخْتَجِزاً مِنْ كُلِّ قَاصِدِ لِي إلى أَفِيَّةٍ بِجِنَادٍ حَصِيْنِ الْاعْتَلاَصِ فِي الاعْتِرَافِ مُحْتَجِزا فِي بِحَيْلِهِمْ جَمِيْقًا مُوقِقًا بِأَنَّ الْحَقَى لَهُمْ وَمَعْهُمْ وَقِنْهِمْ وَبِهِمْ أَوْلِهِمْ وَبِهِمْ أَوْلِقِهُمْ وَقِلْهِمْ وَبِهِمْ أَوْلِهُمْ وَلِهُمْ وَالْمُهُمْ وَالْمُهُمْ وَالْمُهُمْ وَلِهُمْ وَلِهُمْ وَلِيْهِمْ وَلِهِمْ أَوْلِقُى مَنْ وَالْوَا وَأَجَالِبُ مَنْ جَاتِبُوا فَصَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَأَجِلُهِى

الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، إِنَّا (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ الْلِيْهِمْ مَسَلَّا وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَلَّا فَاغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لاَ يُتَصِوُونَ). (سِيمَ مِينَ آعِته)

اللُّهُمَّ بِهِمْ مِنْ شَرِّكُلِّ مَا اللَّهِيْهِ يَا عَظِيْمُ حَجَزْتُ الَّا عَادِى عَنِي بِبَدِيْع

"اے اللہ ایس نے اس مائی بیں میں کی ہے کہ یس تیری الی تھکم ومضبوط جمایت اور کفالت کی بناہ نے چکا ہول کہ جس تک چکھٹا اور اس پر قالد بانا نامکن ہے ہر کالم اور گاور آپ اہل بیت کی ولایت کو تھول کرے گا۔ بعض پاور بول نے اس سے کہا: تو جواس طرح کا تظریبہ رکھتا ہے مسلمان کیوں تھیں ہو جاتا ؟ اس نے جواب دیا، علی مسلمان ہی ہوں اور میرے مولا اس سے ہا خبر جیں۔ا ہام نے اس کی بات کی تقدیق کی اور قربایا: اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ کہتے ہم نے تیرے بیٹے کی وفات کی خبر دی ہے، اور آگر میاطلاع واقع کے مطابق نہ ہوئی تو ہم ضرور تیرے بیٹے کے باتی رہنے کے لئے خواسے عاکرتے۔

الوش نے عرض کیا: اسے میرے مولا آت ہے جو جانچے ہیں و میں اس سے راحتی ہوں۔ اس روابیت کا رادی احمد بن قیعر کہتا ہے: خدا کی تئم جیسے آبائے نے فرما یا تھا۔ تین وان سکے بعد اس کا ایک بیٹا فوت ہوگیا اور دومرا بیٹا آیک سال کے بعد اسلام لے آیا اور معفرت عسکری کی وفات تک آپ کی بارگاد میں آپ کا خدمت گذار دہا۔ (صلیہ الابرور ۵/۱۱۱۱ مدید المعالی :۱۳۷:۱۷۰/۲)

#### دعائے محصوم

(٩/٣٨٢) منتخ طوى كاب امالى على بهل بن يعقوب عظل كرت ين كدوه كهتاب:

شی نے اہام ہادی ہے عرض کیا: حدیث کے داویوں کے واسط سے اہام صادق " کی طرف سے دولوں کے واسط سے اہام صادق " کی طرف سے دولوں کے افغیادات جھ تک پہنچے ہیں۔ آپ اجادت دیتے ہیں کہ آپ کے سائٹ آئیل کروں ۔ اہام نے آبیل کے اور ان کی تشخیح کروہ فی ۔ اس کے بعد میں نے عرض کی اور ان کی تشخیح کروہ فی ۔ اس کے بعد میں نے عرض کی اور ان کی شخص حک کہنچنے سے دو کی ہیں ، کو ذکر دول میں مواقع اور وکاوی ہیں جو انسان کو اسیخ مقصد تک کانچنے سے دو کی ہیں ، کو ذکر دول میں موادد میں آکر ہوا ہے کہ رہے میادک تھیں ہے اور ان میں خوف و شخرہ پایا جاتا ہے۔ آپ میرک دا ہما فی کریں کہ میں ان اختالی شخرات سے کس طرح تی مگا ہوں؟ تا کہ این آپ کو تحفوظ دکھ سکول کو کرد کے میں مرددت اور جینوں کی اور سے ایسے داول ہیں مجھے اسے مقصد کے لئے جاتا پڑتا ہے۔

#### المام حقفرمايا:

يا سهل! ان تشيحتا بولا يتنا لعصمة لو سلكوا بها في لجة البحار الغامرة ومباسب البيداء الغابرة بين السياح والقتاب واعادى الجن مام مردین ای خدا سے سے ہیں میں سے سمانوں سے زیادہ تصادی او ۔ المارے حق کے ساتھ روشتاس کرانے ہے'

کھرآ پ نے تھم دیا کدان سے گھوڈ ہے کو تبارکریں ۔ اس سے بعد ہم سوار ہونے اور الوش سے گھر پہنچ سکتے۔ انا آل کو جب اہامؓ ہے آ نے کی اطلاح ٹی تو تنظے سراور منظے پاؤں اسپے سیسے م

انجیل دیکھے ہوئے آپ کے استقبال کے سانچہ آیا، جب کرائن کے اطراف بٹن اس کے ہمراہ کلید کے خدمت گذار اور تعرافتوں کے باوری سوچود تھے۔جب انوش گھرکے ورواڑے کے باس امام

کی خدمت بیل پہنیا تو عرض کیا: اس مقدل آباب کی تم جس کو آب ہم سے بہتر جانے ہیں۔ ہم آپ کو آب ہم سے بہتر جانے ہیں۔ ہم آپ کو آگلف دی ہے وہ سواف کردیں.

حطرت میں میں مریم کے حق کی تھم اور انجیل کی تم جو خدا کی طرف سے تازل ہوئی ہے ۔ ہم

نے امیر المومین ( عالم وقت ) سے جو درخواست کی ہے وہ صرف اس لئے کی ہے کہ ہم نے انجیل

امام نے فرمایا: المحمد للد ( کے خدنے بید معرفت جمیس عطا کی) اس کے بعد آپ کمریش وافق ہو گئے اور گھر کے فرش پر قدم رکھے، تمام غلام اور مجلس علی حاضر لوگ آپ کے احرام کے لئے اوب سے کھڑے ہو گئے۔امام نے الوش سے فرمایا:

أَمَّا إِبْنَكَ هَذَا فَهَاقٍ عَلَيْكَ وَأَمَّا الآخِو فَمَا خُودٌ عَنْكَ بَعُدَ فَلاَلَةٍ آيامُ وَهَذَا الْهَاقِيُ يَسْلِمُ وَيَحَسُنُ إِسْلَامُهُ وَيَعَوَ لَأَنَّا اَهُلَ الْبَيْتِ ''حيرائي بينًا حيرے لئے باتی دے گا۔ ليکن بيدو مرا تمن دن كے يعد تھوے نے ليا جائے گا جو حيرابينًا باتی دے گا وہ آيک اچھا مسلمان ہے گا اور ہم الل بيٹ كا

دوست وحب موگا"

الوش نے عرض کیا: خدا کی تم ااے میرے آ 18 آپ کا قرمان تی ہے اور میرے لئے اس مینے کی دفات آسان ہے کوئے آپ نے خوش خبری دی ہے کہ میرا دوسرا بینا مسلمان ہوجائے

اب جس کی طرف موائے کا امادہ دیکھے ہو،جاؤ کسی تھم کی کوئی تکیف نہیں ہوگا۔دہ
کہنا ہے:اس کے بعد جس متوکل کے حرگیا درجو پکھ جس چاہتا تھا وہ کہدریا اور کسی تھم کی کوئی
تکیف اور پر بیٹائی اس کی خرف سے جھے نہ آئی۔ جس ہوے آ رام وسکون سے وہاں سے واپس
آگیا ۔اس صدیمہ کا رادی میت مقد آب ہے: اس تعرز فی کی دہ سند کے بعد جس نے اس کے بیخ
سے ماد قات کی ، جب کہ وہ ایک اچھا شیعہ مسلمان ہو چکا تھا۔اس نے جھے سے کہا: میرا یاب تو
تعرافی س دنیا سے جا گیا اور شی ایٹ باپ کے قوت ہوجانے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا ہے وہ
خوش خمری ہے جو میرے مولائے قربائی ہے۔

(الخرائج الم ١٩٩١ صيف يحاد المواد ١٣٢/٥٠ صيف ١٩٢٥ قب أمنا قب ١٨٥٠ صديف١١١)

## امام تقى" اورعلم غيب

(۱/۲۸۳) سید باشم برائی کتاب حلیت الاندادی ادام عسکری کے حالات زندگی بیان کرتے

ہوئے لکھتے ہیں۔ (ساتی ال باب معرت کا کلام الوش نصر الی کے ساتیر)

احمد قیصر سے روایت ہوئی ہے کہ دو کہتا ہے۔ شی عسکری اپنے آتا تا معرت محکری کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور مرض کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور مرض کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور مرض کی ماجر المونین آپ کی خدمت میں سالام عرض کرتا ہے ماور کہتا ہے کہ دماراسی کا تب الوش اپنے دو بیٹوں کا خفتہ کرنا چاہتا ہے اور اس نے ہم سے دوخواست کی ہے کہ آپ سے تقاضا کریں کہ اس کے گھر میں تشریف لا کی اور اس کے بیٹوں کے لئے وعا کریں میری بری خواہش ہے کہ جاری درخواست کو تبول کریں۔ جم آپ کو زیادہ تکلیف فیل دیں سے صرف اس کے کہنے پرآپ کو یہ درخواست کو تبول کریں۔ جم آپ کو زیادہ تکلیف فیل دیں سے صرف اس کے کہنے پرآپ کو یہ درخواست کو تبول کریں۔ جم آپ کو زیادہ تکلیف فیل دیں سے صرف اس کے کہنے پرآپ کو یہ درخواست درے دے دیں ، کو تکداری کا کہتا ہے۔

نَحُنُ نَشِرٌكُ بِلْحَاءِ بَقَالُهَا النَّبُوَّةِ وَالْوَمَالَةِ

"ہم نبوت ورسالت کی باتی ماعمہ بستیوں کی وحا کے ذریعے سے تیمک حاصل کریں ہے" امامؓ نے فرمایا:

فے کرتی ہوئی جارای تھی، بیاں تک کراکے ہیں جا کردک میں ہیں کے میں کا روک میں ہیں کوشش کی کاس کوچلاؤں لیکن دہ شہول ہیں تے اپنے غلام سے کہا کہ آ مام سے سی فض سے بوچھو پیس کا ا المريح؟ جب اس نے يو جھا تواسے بتاني كيا كر بير (اين الرضا) يعنى ايام بأدى كا كھر ہے۔ بيس نے تعجب کے ساتھ کہا: اختد اکبروخدا کا فتم ایر آپ کی امامت اور حقامیت کی ایک واضح اور روش ولیل ہے۔ای اٹناش اس کمرے اندرے ایسید رنگ غلام باہر آیا اور اس نے جھے کہا کہ تو ایسف ین بیتوب ہے؟ میں نے کہ: بال! اس نے کہا ہے اثر آؤر میں اثر آبا اس نے مجھے کمر کے وروازے کے پاس کھڑا کرویا اور فود گھرے اعد جا گیا۔ علی نے اپنے آپ سے کہا ہے آیک دوسری ولیل ہے۔خادم کومیرے نام کا کیسے خلم ہوہے۔ مجھے ق اس شمر میں کوئی ٹیس جان اور ندی میں اس شہر میں مجمعی آیا ہوں۔ تبادم واپس آیا اور اس نے جھے کہا کہ وہ سو دینار جو تونے کا غذ میں رکھ کر آسٹین میں چھائے ہیں دو مجھے دے دوسٹی نے وہ بیاراے دے دیتے اوراپنے آپ سے کہا کہ میر تیسری ولیل مصدوبارہ خادم میرے پاس آیا اور کھا تھرے اعد آجاؤ۔جب میں معزمت کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کرآپ اسکیے تھریف فرما تیں۔آپ نے مجھ سے فرمایا: اے بیسف! کون کی چیز تیرے لئے روٹن وظاہر ہوئی ہے؟ شی نے عرض کیا: کافی مقدار میں میرے لئے وليل اوربر بان ظاهر مو بيكى ب- امام فرماية المول بركو مسلمان نبيس موكاليكن تيراييا مسلمان موجائے گا اور اوار سارے شیول شی سے معال

ع قاور الأراب و المستحول على مع المعاد يا يوسف الله القوامًا يَوْعَمُونَ أَنَّ وَالاَيْعَا لاَ تَنْفَعُ أَمْنَالَكُمْ كَذَبُوا وَاللَّهُ اللهَا لَتَفَعُ مُنْنَالَكَ "الله يسف! يجرلوك خيال كرت عن كراماري ووتي اور عبت تجريب لوكول

سے پر سے پر ہے۔ کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی، حیان خدا کی تئم مید لوگ جمون کہتے ہیں ۔ اور ری روتی وعمیت تھے جمعے لوگوں کو بھی فائدہ دے گی''

#### تيرابيثا شيعه وكا

(2/001) فنطب داوندی کماب خمائ میں میہ اللہ من الی منعود موسلی سے فقل کرتے ہیں کہ ود کہتا ہے:

وبارربيد (موسل اور ماس عين ك ودميان جكدكا نام ب) ش كفرتو وا ( فلسطين ك ایک دیمات کا نام ) کا دینے والا ایک صِنائی کا تب تھا جس کا نام بیسٹ بن بیتوب تھا۔اس کے اور میرے باب کے درمیان دوی متی ایک دن وہ عامے گھر آیا اور میرے باب سے طاقات کی ميرے باب نے اس سے كها كولسا مسلدد وق سے كدان وقت آئے ہو؟ كيا كوئى فى خبر لائے ہو؟ اس نے کہا: متوکل نے مجھے بلایا ہے معلیم میں میرے بارے بھی اس کا کیا ارادہ ہے۔ جھے ڈراک رہا ہے، میں نے اپنی سلائتی کے لئے ایک سود جاری نزری ہے اور اسے ساتھ الایا ہوں تاکہ اہام ہادی کی خدمت شن فیٹر اکرون۔ محرے یاپ نے کہا: تھے بہت بدی تونی حاصل موئی ہے کہاس طرح کی نزر مانی ہے۔ گاراس فے میرے باپ سے الوداع کیا اورائے متعمد کی طرف چاد میارچند رنول کے بعد ہمارے یاں آیا تو بڑا خوش وقرم تھا۔ بھرے باپ نے اس سے کہا: جو پکھ تیرے سماتھ بیش آ با ہے اسے جارے سامنے بیان کرو نھرانی کہتا ہے کہ: یس سامراء کی طرف چل بڑا البنة اس ے پہلے میں نے کبھی سامران بیں ویکھا تھا۔جب میں وہاں پہنچا تو ایک گھر میں قیام کیا۔ میں نے اب آپ سے کہا کہ حوال کے پاس جانے اور میرے میال آنے سے کی کے باخر ہونے سے بہلے بہتر بیرے کہ شی نذر کی رقم سود بنار المام بادی کے پہنچادوں۔ میں جاتا تھا کہ حضرت فاند تشین ہیں اور محرے باہر تطفے کی آئیس اجازت تھی ہے۔ ش بڑا جمران تھا کہ کیا کروں؟ ایک طرف تو جھے امام کے محرکا پند شاتھ ااور دوسری طرف اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کسی سے امام کے محرکا پید معلوم كرول تو موسكما ہے متوكل كو بتاد ہے جس كى وجہ سے ش اور زیادہ بریشانی میں برد جاؤں جمورى وم تك يس فورو كلركيا تو جردول بن خيال بيدا جواكدنية كده يرسوار جوكراية كده ي مہار چوڑ کراے آزاد کر دیتا ہول کدوہ جہال ہمی لے جنتے میں چلا جاؤں گا۔ ٹاکداس طریقے سے

" تمنيل ما ج مروه بوشاع بنائد الاحده برأيد ١٠

(تغمير يمرين عرام ١٩١٧ مديث المحاران أوار ٢٥٥/٢٥٢ مديث ٢٣٠)

### جشت كأمرتده

(٧/٣٨١) ايوجعفر محدين جزيري طيري كتاب ولاك اللهام بين تمارين زيد المفل كرت بين كدود كبتاب:

میں نے امام ہادی علیدالسلام سے عرض کیا: کیا آپ آسان کی طرف اور جا سکتے ہیں۔ اور وہاں سے کوئی ایکی چیز لا سکتے ہیں جس کی ما تھ زشن پر کوئی چیز شہو؟

جیسے بی بیں نے صرت سے میدور تواست کی تو بیس نے دیکھا اہام ہوا بیس ہے گئے اور ش نے انہیں ہوا بیس دیکھا، گھروہ آ کھوں سے اوجھل ہوگئے۔ تھوڈی دیر کے بعد والیس آئے تو آپ کے ہاتھ بیس سونے کا ایک پریمہ تھا جس کے کانوں بیس سونے کے گوشوارے اور چو گئے بیس فیتی در تنے اور وہ پریمہ کھید ہاتھا:

لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله

" الله ك سواكولي معبور تيس بي الله ك رسول بين اور على الله كا ولى ب"

امام نے قربالیا:

هذا طير من طيور الجنة

" يجنت كايشه ب كرائ كاور دوا اورده دايس جا كا"

(أواور أنج لت: ١٨٥/ مدعث ولاكل الأبارة : ١٣٠ مديث ٥

پڑا تھا۔ آنخضرت نے ان مگریزوں میں سے آیک مگریزہ اٹھایا اور مند میں رکھ کر تھوڑا سا چہایا۔ اس کے بعد وہ مجھے وے دیا۔ میں نے اسے اسپتے مند میں رکھ لیا۔خدا کی تم میں امجی حضرت کے حضور میں اتھائیوں تھا کہ مجھے تبتر زیاتوں پر قبور صاصل ہوگیا اور ان میں سے ایک ہندی تھی (لیعنی اردو)

(الخرائج ٢٠١٠ عديث من قب اين شرآ شوب الأرام ١٣٠١)

#### لصبح بغدادشام سامراء

(۱۷/۱۷) راوندی کتاب تران کی شن کھیے ہیں کے ایو پائم جعفری حضرت امام رہنا اور حضرت امام جواڈ کی وفات کے بعد حضرت امام بادئی کی خدمت شن حاضر ہوا کرتا تھا اور اکثر طور ایر آپ کے پاک آپا کرتا تھا۔ ایک دان اس نے عرض کیا: جب شن آپ کی خدمت شن حاضر ہوا کرتا تھا اور اکثر طور شن کیا : جب شن آپ کی خدمت شن وائیس اینداو چانا جانا ہول تو صرے اعد آپ کی زیارت کا شوق بھا ہوجاتا ہے اور بھی جمارش شن کا سفر بھی تین کرسکن داور صرے پائل جو سواری ہے وہ بیر کرور منا گورا ہے کہ ور منا کے کہ دور تھے آپ کی زیارت کرنے کی طاقت عطافر ہائے۔ ایا تھے خدا سے وعافر ہائیں کہ وہ تھے آپ کی زیارت کرنے کی طاقت عطافر ہائے۔ ایا تھے این کے لئے دعائی اور فر ہایا:

قواك الله يا اباهاشم وقوى يرذونك

" أنب الوباشم خدا بي اورتير عكووْت كوفوت عطا فردائ

رادی کہتا ہے: آ مخضرت کی اس دعائے بعد الله ہاشم میں کی فماز بغداد میں پڑھتا تھا اور اس سواری کے ساتھ راستہ چلنا اور ظہر کے قریب سامراء پھنے جاتا تھا۔ وگر چاہتا تو اس روز ودیارہ واپس چلاجا تارید امام کے چوانت اور دلائل میں سے جیب ترین چیز دیکھی گئی ہے۔

(الخرائج : الإسلامة ومنذا وعله ما لورقي: ٢١ مع من قب يتن شرآ شوب ١٠٠٩ ١٥٠ - يجاروان توار : • (٣٤ مديث)

#### آئمة خداك مظهرين

a second a cold on the second cold

میں معرت ہادئ کی خدمت جی جماہ ہداں وقت کی ہات ہے جب متوکل نے معرت کو مامراء با پا تھا اور آیک تا مناسب جگہ پرد ہے کے لئے مکان ویا تھا۔ بیس نے آپ سے موش کیا: آپ پر قربان جا کا سے اوگ جا ہے جی کرآپ کے چکتے ہوئے آور کو تمام معاملات میں بجما ویں اور قیم کرویں اور آپ کے چن بیس کرآپ کے جیکتے ہوئے آور کو تمام معاملات میں بجما ویں اور قیم کرویں اور آپ کے چن بیس ہا حرّائی کریں۔ بھال تک کرآپ کو جس جگہ رہنے کے لئے مکان ویا ہے یہ بیری گندی جگہ ہے میال تقیم اور برے لوگ رہنے ہیں۔ امام علیہ السلام نے قرمایا: تو ہوارے حقائی اتن معرف رکھتا ہے۔ تیرے خیال بیس کیا یہ جی بی ہواری تقدرو منزلے بیس کی واقع کرویں می اس کے بعد آپ نے اپنے مبادک ہاتھ سے اشارہ کیا اور قرمایا: نظر کروکیا نظر آتا ہے؟

جب بیں نے لگاہ کی آو ایک خوبصورت اور ترو تازہ باغ کا مشاہرہ کیا، اس باغ میں نیک سیرت حورتیں تھیں، جن سے خوشوا آری تھی۔اورخوبصورت حمل مروارید پردوں میں الڑک تھے۔ورخوبصورت حمل مروارید پردوں میں الڑک تھے۔خوبصورت پرندے اورخوش حمل برن تھے اور نیری جاری تھیں۔اس منظر کود کھ کریس حمران بوگیا اور دیری آئکسیں کھی کہ کئی رہ گئیں امام علیدالسلام نے فرمانی:

حيث كنا فهذا لنا عنيد ولسنافي خان الصعاليك

" بم جال بھی ہول بیسب بکھ امارے لئے موجود ہاور در حقیقت بم حقیرو

يت مكه عن فيل موت

(بعيارُ الدرجَات ٢٠٠٦ عديث عكالَي أ ١٩٨٨ عديث ٢ يما ، الافوار ٥٠ (١٣٧٥ عديث ١٥٠)

### المام إردو جائے تھے

(۳/۴۷۸) این شیرآ شوب مناقب می اور قطب راوندی الخرائج بی اید باشم جعفری سے لقل سرتے ہیں کدوہ کہتا ہے:

بیں امام بادی کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔ آنخضرت نے میرے ساتھ بندی میں مختگو کی۔ میں اچھی طرح جواب نہ وے سکا۔ آپ کے سامنے تنگریزوں سے مجرا ہوا ایک تعال

### كهال عسكركهال بغداد

(١/١٧) كلين كابكاني من احال جلاب القل كرت إن كروه كها ب:

میں نے معترت امام علی تھی ہادی علیہ السلام کے لئے بہت می جھیڑ ، کر یال خریدی جمیر ، کر یال خریدی جمیر ۔ آبک بہت بوے جمیں ۔ آبک دورا سر بوڈ ایک بہت بوے مقام کے جمل اللہ کا معترت ایک معترت کے فرمان کے مطابق لوگوں کے درمیان تقیم کر تاریا ۔ ان جی سے بچھ معترت الاجعفر جواو علیہ السلام آپ کی دالدہ اور آپ کے دومرے قریووں کے لئے معترت ہادگ کے تھم سے سے کیا۔ پھر جس نے معترت سے بغداد اسے والدہ وار آپ کی اجازت یا گی اوروہ ترویہ کا دن لیمن آ تھے دخترت سے بغداد اسے والدہ ترویہ کا دن لیمن آ تھے دوار سے بغداد اسے والد کے یاس والیس جانے کی اجازت یا گی اوروہ ترویہ کا دن لیمن آ تھے ذوالح بھر تھی۔ کے ایک والی جانے کی اجازت یا گی اوروہ ترویہ کا دن لیمن آ تھے دوالح بھر تھی۔ کے کھا۔

عقيم غذأ عثلنا لم تتصرف

"كل كا ون عارك إن رعو يكر علي جانا"

(كافي أ/ ١٩٨٨ حديث تمير المصارك الدرجات : ٢ ٢٠٠٠ حديث ٢- يحارال لودر ٥٠٠ ١٣٢/٥ صديث ١٢)

٠٠٠ . محمل ركرم

# بارهوال حقته

امام دہم نور روش نمایاں اتاباں جا تدہ صاحب شرافت و ہزرگواری وعزت و نیزتری اور پیار لطف واحسان ، تیسرے ابوالحسن مصرت علی بن محد امام بادی صلوات القدعلیہ کے افتی رات و کمالات کے سمندر سے

أيك قطره-

یفین کے مرتب پر بی جاتے ہیں آوائیل عبادت کی خرودت بیل ہوتی۔ اور اس آیت شریفہ کے ذریعے استدلال کرتے ہیں جس میں ضافر ما تا ہے۔

وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَشِّي يَاتِينَكَ الْيَالِينُ.(سِمَاتِجْرَءَ عِندَا٩)

"ابيغ رب كى عبادت كرويهان تك كدمرتبه يقين بريني جادً"

استدلال کرنے والے اس بات سے عاقل سے کہ ال آ مت مبادکہ میں ایقین سے مراو
موت یہ بینی جب بک افسان کوموت ندآ جائے تو عمل ترکی بھی کرنا چاہیے، اور انکلیف اس سے
نیس افت رجس وقت کی کی موت آ جاتی ہے تو اس کے لئے قیامت آ جاتی ہے، اس کے علاوہ امام
نے یہ جملہ اس کی سرزش کے لئے ارشاد فر بلا ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنے باطل خرجب سے
واپس اوٹ آ ئے جیسے کہ امام کا افعال اور اسے بیت الشدائم ام بھی لے جانا اس جے بروالات کرتا ہے۔
واپس اوٹ آ نے جیسے کہ امام کا افعال اور اسے بیت الشدائم ام بھی لے جانا اس جے بروالات کرتا ہے۔
مراد امام کی بیٹی کہ وہ اپنے ساتھ دوسر سے ساتھ والی کو نماز پڑھائے، جو اکثر کی خرب سے اور خود الو
یزیر بھی تی خرب قوا) حضرت چاہجے تھے کہ وہ مور اور ماموم کا خرب بھا ہت میں ایک ہوجائے والے
اس لحاظ سے کہ اس کی عمر طاہراً امام سے زیادہ تھی۔ان تمام بالوں سے قبلع نظر دوایت میں ہے کہیں
صراحت نہیں ہے کہ اس کی عمر طاہراً امام سے زیادہ تھی۔ان تمام بالوں سے قبلع نظر دوایت میں ہے کہیں

## چا تدی کے پتے

(۱۲/۳۷۳) بوسف بن مائم ٹائ کیاب در انظیم شی ایرائیم بن معید نے آل کرتے ہیں کہ وہ کہنا ہے: میں نے حضرت جواد علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنے مبادک ہاتھوں کو زیتون کے چوں پر ہارتے تو وہ جاندی میں تیدیل ہوجاتے تھے۔اور ش نے بہت سے ان میں سے اشائے اور ہازار میں بچ وسیے اور کی طرح کی ان میں تیدیلی واقع شہوئی۔

( تُوادِد النَّحِرِ النِّدِ: ١٨ العديث؟ ولاَ لَي الإبارة: ٣٩٨ عديث ٨ عديث المعايز: ١٩٨٤ عديث ٣٥)

دجلہ کے کنارے ٹل مجئے

(۱۷/۵٪) طبری زماب ولاس الامامة علی محمد عن تالیاست المام عن علیاست

وہ کہتا ہے: یمی نے حضرت جواؤ کود جلہ کے کتارے پیٹے ہوئے ویکھا۔ا جا تک بٹی نے دیکھا کہ دجلہ کے دونوں کتارے آئی شی ال مجھے۔ حضرت بڑے آ رام سے دجلہ عبور کرمجے۔ای طرح میں نے شہرانیاد شی قرات کے کتارے دیکھا کہ ای طرح عبور کرمجے۔ (دائل اللہ: ۱۳۹۴ مدینہ المہاج: ۱۳۹۲ مدینہ المہاج: ۱۹۴۷ مدینہ المہاج: ۱۹/2

#### أرواح كى ملكى

اس صفے کے آخریں ہم آیک جائے رکان امام جواد کی تفصیت کے بارے میں وکرکرتے ہیں جس کو ہارے استاد آنے اللہ جمرز المح حسین نا گئی نے تقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

ایک فضی تفاجر دوجوں کو حاضر کرتا تھا اور جو فنص اس سے کسی دوئے کو حاضر کرنے کی درخواست کرتا تو اس کے ساتھ وہ شرط کرتا کہ انجیاء خدا، آئمہ طاہر بن اور ہزرگ اسحاب کی روئے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دن آیک فض اس کے پائی آیا اور ادوائ کو حاضر کرنے والے فنص سے کہا کہ دوئی حاضر کرنے والے فنص سے کہا کہ دوئی ما مرکز کے دانے فنص سے کہا کہ دوئی ما مرکز کے ، اور درخواست کرنے والے فنص نے امامول میں سے محضرت جوادگی دوئی کو فنظر میں کہا ، جو باقی تمام امامول سے عرش چھوٹے ہے ہیں قبی دوئی کو حاضر کرنے والے فنص نے اپنا کمل شروع کہا تو معنظر ہوئی جوائی ہوا اور ختے ہیں آگر درخواست کرنے والے فنص سے کہا :

ویحک گفد طلبت منی احتصار دوئی دجل یعمنی سلیمان بن داو د ان یکنہ حل بنتر اب نعله

" إفسوس ب تير اور ، توق جو سال مخصيت كى رون كوعاضر كرف كى در فواست كى سي كر سليمان بن واؤدال كر جوت كى خاك كوائى آكو كا مرمد بنان كي تما كر حين "



## بإرهوال حصته

امام وہم نور روش نمایاں متاباں جا عمر مصاحب شرافت و ہزرگواری وعزت و برزگ اور پیار نطف واحسان، تبسر سے ابوالحسن حضرت علی بن محمد امام بادی صلوات الله علیه کے افتی رات و کمالات کے سمندر سے ایک قطرہ۔

### كبال مسكركبال يغداد

(١/١٧٢) كلين كري كافي ش احاق جلاب يقل كرت ين كدوه كمات ب

عقيم خدأ عشلنا لع لنصوف

"كل كا ون جارك ياس راو يكر بطيه جانا"

میں عرفہ کے دن اینی نو ذوالحج کو معرب کے باس رہا اور حید قربان کی رات وہیں رہا۔ اور حید قربان کی رات وہیں رہا۔ اس رات محری کے وقت معرب میرے باس آئے اور فرمایا: اے اسحاق! الخور میں اپنی جگہ ہے اٹھا جیسے ہی ہیں نے آگھ کول تو اپنے آپ کو بغداد ہیں اپنے گھر کے باس بایا۔ میں اپنے باپ کی خدمت میں پہنچا اور لوگ جھے و کھنے کے لئے آئے۔ میں نے ان سے کہا: عرفہ کے دن میں مسکر ( جگہ کا نام ہے ) میں تھا اور عید جنداد میں گذار دیا ہول۔

(كافي الههم العديث فيرح ويدا تراكد وجات الإسهام عديث الانتحار الأفوار و ١٣٢٥ صديث ١١

يرسب كجو المارك ليي

(٢/٩٧٤) مفار كراب بسار الدرجات من صالح بن معيد القل كرت إي - كروه كبتاب:

جب میں نے نگاہ کی تو ایک خوبصورت اور ترو تازہ باٹ کا مشاہرہ کیا، اس باٹ میں نیک سیرت عور تیں تھیں، جن سے خوشیو آ دی تھی۔ اور خوبسورت میں مرواد ید پردوں میں لڑے سے نو بصورت پرندے اور خوش میں ہران متھے اور نہریں جاری تھیں۔ اس منظر کود کھ کر میں جیران ہوگیا اور میری آ کھیں کھی کھی رہ گئیں امام علیدالسلام نے فرایا:

حيث كنا فهذا لنا عتيد ولسنافي خان الصعاليك

المهم جہاں بھی ہوں بیسب کھے جارے کے موجود ہے اور در حقیقت ہم حقیر و

پست جکه بین تین اموتے"

(بسيرُ الدرجَات. ٢٠٠٦ معن عن مُكَافَّى أَنَّ ١٨ ١٩٩٥ معن عن اللَّوْار: ١٥٠١ معن ١٥٠٠ معن ١٥٠٠

#### امام اردوجائے تھے

(٣/٩٤٨) ابن شهرة شوب مناقب عن الدقطب راوندى الخرائع من أبد باشم جعفرى المقل

كرتي إلى كرود كاناب

ش المام بادي كي خدمت على شرفياب موارة تخضرت في ميرب ماتحد ميدي على

پڑا تھا۔ آحضرت نے ان مطریزون میں سے ایک مطریزہ اٹھایا اور مند میں رکھ کر تھوڑا سا چہایا۔اس کے بعیروہ جھے دے دیا۔ میں نے اسے اپنے مند میں دکھ نیار خدا کی حتم میں امھی حضرت کے حضور میں اٹھانمیں تھا کہ جھے قبیتر زباتوں پر حیور حاصل ہوگیا اور ان میں سے ایک ہندی تھی (بیتی اردو)

(الخرائج: ١/٣٥ مديث من قب اين شرآ شوب به أهمه عليام الوري: ١٠٠ جوينا رالا لوار: ١٣٠٨)

### صبح بغدادشام سامرا»

(اس/س) راوندی کتاب قرائج میں لکھتے ہیں کہ ابو باشم چھٹمری مصرت ایام رضا اور حصرت ایام
جوافری وفات کے بعد مصرت ایام باوئ کی خدمت میں جاضر ہوا کر تھا اور اکثر طور
پر آپ کے پائی آئیا گئاتا تفاد ایک وان اس نے عرض کیا: جب میں آپ کی خدمت
میں وائیس بغدا و چانا جو باتا ہوں تو جرے اندر آپ کی زیارت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے
اور کھی بھار میں مشتی کا سفر بھی ٹیش کرسک ، دور میرے پائی جوسواری ہے وہ سے کرور سا
گھوڈ ا ہے مہرے لئے خدا ہے وہا فرمائیں کے وہا گئان رفر ہایا:
طاقت عطافر مائے رایام نے اس کے لئے دعائی اور فرمایا:

قواك الله يا اباهاشم وقوى يرذونك

" ان الإباشم خدا تجفيه اور تير \_ محوز \_ كوتوت عطا قرمانية "

رادی کہتا ہے: آنخضرت کی اس وہ کے بعد ابو ہاشم میچ کی نماز بغداد میں پڑھتا تھا اور اس سواری کے ساتھ راستہ چلتا اور ظہر کے قریب ساسرا و پینی جاتا تھا۔ اگر چاہتا تو اس روز ووہارہ واپس چلا جاتا۔ بیدامات کے چواہت اور دؤئل میں سے جیب ترین چیز دیکھی گئی ہے۔

(الخرامج:١٤٢/٣ حصة العلام الورق: ٣١ عومن قب اين شيرة شوب همأ ٢٥-٣ يجارالاتوار: ١٨٥٠ احديث)

### آئمة خدا كےمظہر بيں

(٥/١٨٠) مقاركاب بصائر الدرجات بن بعض راويون عقل كرت جي كدامام بادي في

ان کے لئے تکھا:

ان الله جعل قلوب الاتمة مورد: لارادتد قادًا شاء الله شيئا شاووه

" فدا توالى في آئر كرون كواسية اراده كالحل قرار ديا البذا ضاجب محى كوكى

يْرُ وَإِنِنَا بِإِنْ مِنْ وَهِ مِن وَمِن فِي الربيه طلب خدا كَفَرَان مِن إِلَا جَاتَ بَيْنَ } وَمَا فَضَاءُ وَنَ إِلاَّ أَنَ يُشَاءُ اللَّهُ

" تم نبس عام يتروه جو خداها مناسبة " (موده وجراً عت" ا

(تغيريه بن ١٤/١٥ صعف ايول الألوار ٢٥٠/١٥٠ صعيف٢٢)

#### جنت کا برنده

(٧/٣٨١) ابوجعفر مجدين جريري طبري كآب دلاكل الامامة عن محمارين زيد سے نقل كرتے جي

كه دوكها ي

میں نے امام مادی علید السلام سے حوض کیا: کیا آپ آسان کی طرف اور جا سکتے ہیں۔ اور وہاں سے کوئی الکی چڑ لا کتے ہیں جس کی ماتھ زمین پر کوئی چڑ ندہو؟

جسے بی ش نے مصرت سے میدور قواست فالو علی سے و عصا الام ہوا ہی ہے ہے۔ اور ش نے انیس مواشل و عکماء مگروہ آسمول ہے اوجھل موسکتے تھوڑی دیر کے بعد والیس آ ئے

تر آپ کے اتھ میں سونے کا ایک برعمہ تھاجس کے کالوں میں سونے کے گوشوارے اور چرفج

يس فيتى ورقع اوروه برعده كهدر باتعا:

لا إله الله محمد رسول الله على ولى الله

" الله ك مواكوني معبّود فيس بي محد الله كرسول بين اور على الله كا ولى ب

امام نے قرمایا:

مذاطير من طيور الجنة

" يرجن كا يرعمه ب مجرات مجوز ويا اوروه والهل علا كيا"

(توادر أميم اس: ١٨٥/ معيث ادلاك الاياسة: ١٨٥٠ مديث ٥

ر ۱۳۸۲ کے تھب داوندی ساب حمان علی میۃ القدین این سعود موسی ہے س کرتے ہیں کہ
دو کہتا ہے:
دیار رہید (موسل اور مال قین کے درمیان جگہ کا نام ہے) بی کفرتو وا ( فلسطین کے
ایک دیہات کا نام ) کا دہنے والا آیک جیسائی کا تب تھا جس کا نام بیسٹ بین نیتھو ہے تھا۔اس کے اور

ا کیک دیہات کا نام > کا دسٹے والا آیک جیسائی کا تب تھا جس کا نام پیسٹ بن پیتھوب تھا۔اس کے اور میرے باپ کے درمیان دوتی تھی ایک وان وہ اعادے محر آیا اور میرے باپ سے مااقات کی ميرے باب نے اس سے كها: كونسا مسئلدور فيل ب كدائ وهنت آئے ہو؟ كيا كوئى تى خرالات ہو؟ اس نے کہا: متوکل نے مجھے بلایا ہے معلق جیس میرے بازے ش اس کا کیا اوادہ ہے۔ جھے ڈرلگ رہا ہے، جس نے اپنی مطابق کے لئے ایک سودیتاری تذری ہے ادرائے ساتھ ولایا ہوں تا کہ اہام بادئ كى خدمت من ينيش كرول- بمرك باب في كما تفيد بهت يزى تونيل حاصل بوكى ب كماس طرح کی نذر مانی ہے۔ چراس نے میرے باپ سے الوداع کیا اور اسیے مقصد کی خرف چاا گیا۔ چند رنوں کے بعد ہمارے پاس آیا تو بڑا خوش وقرم تھا۔ بھرے یاپ نے اس سے کہا: جو پکھ تیرے ساتھ یش آیا ہے اے جارے سامنے بیان کرو فرانی کہتا ہے کہ: شی سامراء کی طرف میل بڑا البتہ اس سے پہلے میں نے کہمی سامراد فیس و تکھا تھا۔ جب میں دہاں پانٹیا او ایک تحریص قیام کیا۔ میں نے اسینے آپ سے کہا کہ حوائل کے باس جانے اور میرے بھال آئے سے کی کے باخر ہونے سے يهلي بهتريد بي كديش نفروكي رقم سودينارام إدك مك واليادول ين وانها تعا كد صرت فاندهين بیں اور کھرے باہر نکلنے کی آئیں اجازت فیل ہے۔ اس بڑا حمران تھا کد کیا کروں؟ ایک طرف ت جھے امام کے تعرکا پدند تھا اور وومری طرف ال بات کا وُر تھا کے اگر کی ہے امام کے تعرکا پندمعلوم كرول تو بوسكما ہے متوكل كو بنادے جس كى وجدے جى اور زيادہ پريشانى بي برا جاؤل بھوڑى وير تک میں نے خور و کر کیا تو میرے دل میں خیال بیدا ہوا کدائے کدھے پر سوار ہو کرائے کدھے ک

س سے بوجھے بغیر انام کے کھر کا راستہ اللا کراوں۔ اس کے بعد میں نے ویٹاروں کو ایک کاغذ میں رکھا اور اے آسٹین میں چھپالیا۔اور کدھے پر سوار ہو کیا۔سواری خود بخو دا پی مرض ہے گئی کو ہے مے كرتى موئى جارى تھى، يبال تك كراك كى ايك محرك ياس جاكروك كل يى خارى كاللائل كى کداس کو چلاؤں لیکن وہ نہ چلے۔ میں نے اپنے غلام ہے کہا کہ آ دام سے کسی صفح سے پوچھو یہ س کا مرہے؟ جب آس نے ہوچھا تواسے بتائے کیا کہ میر (این الرضا) لیعنی ایام ہادئی کا گھرہے۔ یس نے تعجب کے ساتھ کہا: اللہ آکبر، خدا کی تشم؛ یہ ہے کی امامت اور حقامیت کی آیک واضح اور وثن ولیل ہے۔ای اثنا میں اس کھر کے اعرب کیے سیاد رنگ غلام باہر آ یا اور اس نے مجھ سے کہا کرتو ہسف بن ليقوب ہے؟ بي في كها: إن اس في كما نيج الر آؤر بي الر آيا اس في محمد ك وروازے کے پاس کھڑا کرویا اور خود کھر کے اعد چا گیا۔ ٹس نے اپنے آپ سے کہا ہا ایک ووسری ولیل ہے۔خادم کو میرے نام کا کیے علم ہوہے۔ بھے فواس شیر میں کوئی ٹیس جان اور ندی میں اس شہر الل مجمى آيا ہوں۔خارم والل آيا اور اس نے جھے سے كها كدوه سود ينار جو تونے كاغذ بل ركد كر آ سنین میں چھیائے میں وہ جھے دے دو میں نے وہ بناداے دے دیۓ اوراپنے آپ سے کہا کہ بہتیری دلیل ہے۔ووبارہ خادم میرے باس آیا اور کھا: اگر کے اعدر آجاؤ۔جب میں معرت کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ اسکیے تشریف فرما ہیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: اے بوسف! کون ی چیز تیرے کئے روٹن وظاہر ہولی ہے؟ شی نے عرض کیا: کافی مقدار میں میرے لئے وليل اور بربان خاہر مو پھی ہے۔ امّ نے فر مليا: افسوس ہے كہ تومسلمان نبيس موكاليكن تيرابيا مسلمان مو مائے گا اور امارے شیعول ش سے احگا۔

، والربور ... يا يوسف! إنَّ الْقُوَامًا يَزُعَمُونَ أَنَّ وَلايَسًا لا تَنْفَعُ اَمُفَائِكُمُ كَذَبُوا وَاللَّهُ انَّهَا لَشَقَعُ اَمُثَالَكَ

''اے بوسف! کچولوگ خیال کرتے ہیں کہ ہماری دوئی اور عبت تھے جیے لوگول کو کوئی فائد در دہنچائے گی، لیکن خدا کی تم پہلوگ جموث کہتے ہیں۔ اور ک دوئی وعیت تھے جیے لوگوں کو مجلی فائدہ دے گی'' مخلیف اور پر بیٹائی اس کی طرف سے مجھے نہ آئی۔ بیس بندے آوام وسکون سے وہاں سے والیس آگیا۔ اس صربیت کا راوی میہ ایڈ کہتا ہے: اس تھرائی کی دفات کے بعد بیس سے اس کے بیخ سند طاقات کی مجب کہ وہ ایک اچھا شیعہ مسمنان ہو چکا تھا۔ اس نے جھے سے کہا: میرا ہاں۔ لا الدرائی اس دنیا سے جہا گیا اور بیس اینے یاپ کے قوت ہوجانے کے بحد مسلمان ہوگیا تھا ہے وہ خوش خبری ہے جو بمرے موالاتے فروائی ہے۔

الإما ہے ! آن کے بعد مترا متوش کے ضرائیا آور جو ماٹھ میں جا بتا تھا وہ کہد دیا اور سی سم کی کولی

(الخرارة الم ١٩٩٠ مديد ٣ عدادة وار ١٩٣٠ مديد عواليَّا قب في المناقب ١٥٥٣ مديد ١١١)

## أمام لقي " أورعكم غيب

(۸/۲۸۳) سید ہاشم بحراثی کتاب طبیۃ الدیرار میں الم مسمری کے حالات زندگی بیان کرتے موسے لکھتے این۔(ساتوال باب: معرت کا کلام الوش غرائی کے ساتھ)

احد الموسان المراب الموسان المراب ال

نَحُنُّ نَعَبُرُكُ بِلَحَاءِ بَقَايَا النَّوَّةِ وَالْوَسَالَةِ

"ہم نبوت ورسالت کی ہاتی مائدہ استیوں کی دھا کے ڈریعے سے تیمرک حاصل کریں ہے" اماتم نے فرمایا: آلُحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي جَعَلَ النَصَادِى آخَرَاكَ بِحَقِّنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ "مَمَامِ تَعْرِيقِي اسْ هَمَا كَ لِنَ جِي جِس فِي مسلمانون سنة زياده تساري كو مارے في كم اتحدد شاس كراني سنة"

پھر آپ نے تھم ویا کہ ان کے تھوز ہے کہ تیار کریں۔ اس کے بعد ہم سوار ہوستے اور الوثر کے گھر تھے گئے۔ اش کو جب فیام کے آنے کی اطفاع کی تو نظر ہوات کے المراف شکے پاؤل اسپنے سیٹے پاکھیل رکھے ہوئے آپ کے استغبال کے لیے آیا، جب کے اس کے اطراف شن اس کے ہمراہ کلید کے درمات گذار اور تعراف بول کے پاوری موجود تھے۔ جب الوش گھر کے دروازے کے پاس اما کی خدمت میں بہتی تو عرض کیا: اس مقدس کیا ہے گئے جس کوآپ ہم سے بہتر جانے ہیں۔ ہم کی خدمت میں بہتر جانے ہیں۔ ہم حضرت میں کا فرات کا واسطہ وسیع ہیں کہ ہم نے ہوآپ کو لکھیف دی ہے وہ معاف کردیں۔ حضرت میں عیس بن مریخ کے وی کی مم اور انجیل کی تھم جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے ۔ ہم خدرت میں عیس بن مریخ کے تی کہ ہم اور انجیل کی تھم جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے ۔ ہم نے ایجا کہ ایک کی طرف سے نازل ہوئی ہے ۔ ہم نے ایجا کی شرف سے نازل ہوئی ہے ۔ ہم نے ایجا کی شرف سے نازل ہوئی ہے ۔ ہم نے ایجا کی شرف سے نازل ہوئی ہے ۔ ہم نے ایجا کی شرف سے نازل ہوئی ہے ۔ ہم نے ایجا کی ہے کہ ہم نے ایجا کی شرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہم نے ایجا کی شرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہم نے ایجا کی شرف سے نازل ہوئی ہے۔ کہ ہم نے ایجا کی ہے کہ ہم نے ایجا کی ہے کہ ہم نے ایجا کی تھر کی شرف سے نازل ہوئی بین مریخ کی طرح پیا ہے۔

ا ماخ نے فرمایا: المحدولار ( کرخدائے بیر معرفت جمہیں عطا کی) اس کے بعد آپ محریش وافل ہو گئے اور گھر کے فرش پر قدم رکھے، تمام غلام اور مجلس تیں حاضر نوگ آپ کے احرّ ام کے لئے اوب سے کھڑے ہوگئے۔امامؓ نے اثوش سے فرمایا:

أَمَّا الْمُنْكُ هَذَا فَهَاقِ عَلَيْكَ وَامَّا الآعو فَهَا خُودٌ عَنْكَ بَعْدَ فَلاقَةِ
اَيَّامُ وَهَذَا الْبَائِلَيُ يَسُلِمُ وَيَحْسُنُ إِسْلامُهُ وَيَعَوَ لَآفَا اَهُلَ الْبَيْتِ
اللهُ وَهَذَا الْبَائِلِي يَسُلِمُ وَيَحْسُنُ إِسْلامُهُ وَيَعَو لَآفَا اَهُلَ الْبَيْتِ
اللهُ عَلَى اللهُ الل

الوش نے عرض کیا: خدا کی حم اوے میرے آتا آپ کا فرمان حق ہے اور میرے لئے اس بیٹے کی وفات آسان ہے کھاکھ آپ نے خوش خبری دی ہے کہ میرا دومرا بینا مسلمان ہوجائے نظرے رکھتا ہے مسلمان کول فیل ہوجاتا ؟ اس فے جواب دیا، بھی مسلمان می ہوں اور محرب مولا اس سے باخیر میں۔ امام نے اس کی بات کی تفد این کی اور فرایا: اگر ایسا نہ ہوتا او لوگ کہتے ، مولا اس سے باخیر میں۔ امام نے اس کی بات کی تفد این کی اور فرایا: اگر ایسا نہ ہوتا او لوگ کہتے ، مسلم نے تیرے میں کی وفات کی خیر دی ہے، اور اگر سے اطلاع واقع کے مطابق نہ اور کی تو ہم ضرور تیرے میٹے کے باتی رہنے کے لئے خدا سے اعا کرتے۔

انوش نے عرض کیا: اے محرے مورا آ ب جو چاہجے ہیں میں اس سے راضی ہول۔
اس روایت کا راوی احمد بن الیمر کہتا ہے: خدا کی شم جیسے ایا ہے نے فرمایا تھا۔ تین ولن کے بعد اس کا ایک بیٹا فوت ہوگیا اور وومرا بیٹا ایک سال کے بعد اسلام نے آ یا اور معترت مسکری کی وفات تک آ یک بیٹا فوت ہوگیا اور دومرا بیٹا ایک سال کے بعد اسلام نے آ یا اور معترت مسکری کی وفات تک آ یک بیٹرگاہ میں آ پ کا خدمت گذار دہا۔ (صلیة الدیراد ماران المدید الدیراد ماران المدید الدیراد ماران المدید الدیران میں المدید الدیران ماران المدید الدیران ماران المدید الدیران میں المدید الدیران ماران المدید الدیران میں المدید الدیران ماران المدید الدیران میں المدید الدیران ماران المدید الدیران میں المدید الدیران میں المدید المدید المدید الدیران میں المدید المدید المدید المدید الدیران میں المدید المد

#### وعائے معصوم

(٩/٣٨٢) على حوى كماب المالي شريهل من يعقوب المعلقال كرتے بين كدوه كہنا ہے:

میں نے دام ہادی ہے وقت کے داویوں کے واسط سے اہم صادق کی طرف سے داویوں کے واسط سے اہم صادق کی طرف سے داوں کے اعتبادات جھتا کہ بیٹھ جیں۔ آپ اجارت دیتے جی کہ آپ کے سائے آہیں کہ جی کروائی۔ اس کے بعد میں نے وقت کی اور ان کی تھے کروائی۔ اس کے بعد میں نے وقت کروائی۔ اس کے بعد میں نے وقت کیا: اکو دنوں میں مواقع اور مکا وقت ہوں ہیں جو انسان کو اپ مقصد تک ویجھ سے ددئی ہیں، کیونکہ ان کے موادو میں ذکر ہوا ہے کہ بیرمیادک تیں ہے اور ان میں خوف و خطرہ پایا جاتا ہے۔ آپ میری راہنمائی کریں کہ میں این احتالی خطرات سے کس طرح تی ملک ہوں؟ تاک اپنے آپ و کھوظ دکھ سکول کیونکہ می ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے ایسے دنوں میں جھے اپنے مقصد کے لئے جاتا ہے۔

#### الم نے قربایا:

يا سهق! أن لشيعتا بولا يتنا لعصمة أو سلكو! بها في لجة البحار الغامرة وسياسب البيلناء الغابرة بين السياح واللكاب وأعادى الجن والانس لا منوا من معاوفهم بولايعهم لنا. التى بالله عزوجل والمحلف في الولاء لا لمدك الطاهرين وتوجه حيث شنت واقصد ماشفت المحارب فيعول كي لئ كافظ بهار كر مرب سمندرول كي في علم المرب المرب المرب المرب في علم المرب في علم المرب في علم المرب في المنازول كي في علم المرب في المنازول كي المرب في المنازول على المربول اور دهم المربول اور دهم المربول اور دهم المربول اور دهم المربول المربول

اے اس اور میں اور میں جو بیل تھے سکھاؤں گا تھی مرجہ می اور تین مرجہ رات کے وقت پر معت رہو کے تو تم اپنے آپ کوایک محفوظ بناہ گاہ میں پاؤے، اور بر طرح کے خوف و خطر سے محفوظ رہو کے ۔وہ دعا بیہ ہے۔

أَصْبَحْتُ اللَّهُمُ مُعَتَصِمًا بِلِهَامِكَ الْعَنْمِ الْلِينَ لَا يُطَاوِلُ وَلَا يُحَاوِلُ مِنْ شَوِّ كُلِّ طَارِقِ وَخَاهِمِ مِنْ سَائِرِ مَا خَلَقْتُ وَمَنْ خَلَقْتُ مِنْ خَلْقِكَ الصَّامِتِ وَالنَّاطِقِ فِي جُنَّةٍ مِنْ كُلِّ مَحُوفِ بِلِبَاسِ سَابِقَةٍ وَلاَءِ أَهُلِ بَيْتِ نَبِيكَ مُحَتَجِزاً مِنْ كُلِّ قَاصِدٍ لِنَى إلَى أَفِيَّةٍ بِجِدَادٍ حَمِيْنِ الْلِاعْلاَصِ فِي الإغْتِرَافِ بِخَفْهِمْ، وَالْتَمَسُّكِ بِحَبْلِهِمْ جَمِيْقًا مُؤْقِنًا بِأَنَّ الْحَقِّ لَهُمْ وَمَعَهُمْ وَفِيْهِمُ وَبِهِمُ اللَّهُمْ بِهِمْ مِنْ هَرِّكُلِّ مَا الْقِيْدِ يَا عَظِيمُ حَجَوْثُ اللَّهُمْ بِهِمْ مِنْ هَرِّكُلِّ مَا الْقِيْدِ يَا عَظِيمُ حَجَوْثُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْدِي وَالْعِمْ سَلًا اللَّهُمُ بِهِمْ مِنْ هَرِّكُلِّ مَا الْقِيْدِ يَا عَظِيمُ حَجَوْثُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعَدِي وَالْعَمْ مِنْ اللَّهُمْ بِهِمْ مِنْ هَرِّكُلِّ مَا الْقِيْدِ يَا عَظِيمُ حَجَوْثُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَدِي اللَّهُمْ بِهِمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ بِهِمْ مِنْ هَرِّكُلِ مَا الْقِيْدِ يَا عَظِيمُ حَجَوْثُ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ بِهِمْ مِنْ هَرِّكُلِ مَا الْقِيْدِ يَا عَظِيمُ حَجَوْثُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُمُ مِنْ مَنْ وَالْوَا وَأَجَالِبُ مَنْ وَالْوَا وَالْمَالِعِمْ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِنْ مِنْ وَالْوَا وَالْمَالِقِيمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ لَا يُصِورُونَ ). (حروبُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُمْ لَلْلُهُمُ لَا يُعْمِلُونَ فَى . (حروبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ لَا يُعْمِلُونُ وَلَى . (حروبُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْمُ لَا يُعْمِلُونَ وَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ لِلْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لِلْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ لِلْهُ اللْمُولُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللْمُلْعِلَامُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَى اللْمُلْعِلَى ا

''اے اللہ! بیں نے اس حال میں منع کی ہے کہ میں تیری الی محکم ومضبوط حمایت اور کفالت کی پناہ نے چکا مول کرجس تک پہنچنا اور اس پر قابر پانا نامکن ہے ہرطالم اور

وہ اور کے والی۔اور میں نے اسپے آپ کو ہر اورائے والی چیز کے خوف سے محمد وآل محمد عليم السلام كي ووست اور ولايت كرساريكي وعال شي وت ويا سبب شي النيا السينة أنب كوبر تكليف ويد والفركي الذيت عدائد وأل محمطيم الساام ي كان عراقهم اعمرُ إِنْ كَرِينَ أُورَانِ مِسْرُولِ كَرَاحُهِ مُحْكُمُ إِخْلَاصِ لِكَيْرَاوِنَ بِيادُولِ كَيْ وَلَا يَتَ سَك رشتہ کی و بھارے پردے میں چھیا نیا ہے۔ اس حال میں کہ بٹن یقین رکھتا ہول کہ ج ان کے لئے ہے ،ان کے مراتھ ہے مان بیل ہے ،اوران کے وجود کے ساتھ ہے' جوان کو دوست رکھتا ہے شن اس کے ساتھ ووتی رکھتا جون اور جوان سے دور رہتا ہے۔شن اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ پس تو محمد وآل محمہ پر درود بھیج اور بھیے ان بزرگ ہستیوں ک يركت سے براك يزے سے بناہ وے، جس سے بنى بختا مول اور جس سے بنى وُرتا مول ۔اے ہلند ذات! میں اینے دشمنول کوانے سے منع کرتا ہوں اس فات سے ذریعے سے جوآ سانوں اور زین کو ظاہر کرنے والا ہے (بے فکا ہم نے ان کے آ سے اور ان کے و کھے والدار قرار دے دی ہے۔ اوران کو بردے پیس چھیا دیا ہے کہ≡ و کیونیس سکتے''

(ابالي طوى: ١١ يراح ٢ حريم ١٤٠١ ما يل مدوق ١٤٦٥ ح ٢٢ مجلى ١ موارالا توار ١٥/١٥٥ ح ١٥/١٥٥)

### آ صف بن پرخیا کاعکم

(١٠/٣٨٥) طبري كاب والآل عن امام إوق عدوايت كرت وي كرآب فرمايا

خدا کے اسم اعظم فہتر حرف ہیں۔۔ فرقک آصف بن پرخیا کے پاس ان میں سے ایک حرف تھا اور اس ایک حرف کے ذریعے ہے اپنے اور کمک سہا کے درمیان کا فاصلہ آ کھ کے جمیکنے

سے كمتر مدت ميں مطے كيا اور بينس كا تحت سليمان كے لئے حاضر كرديا۔

وعنفنا متدائهان وسيعون حرفاء واستاثر اللدتعظى ينحرف في علم الغيب "اور ہمارے باس ان ش سے بہتر حرف ایس ساور ان ش سے ایک حرف کو ا خدائے اپنے کے تضوی کرد کھاہے"

(ولآكي الأينية ١٩٠٠ع - انديث المعاين عليه ١٣٠٥ في مدين عابساز الدرجات ٢١١ صيعة ٢)

### امام نے وفات کی خیر دی

(١١/٣٨٦) حسين بن عبرالواب كتاب جيون الاحبار ش حسن بن على وشاء اوروه حضرت امام

رضاً کی کنیزام محرے تقل کرتے میں کہ اکہتا ہے:

ایک ون حفرت بادی خوف کی صالت ش آئے اور این والد کی چوپھی ام موی اک ور ش بیٹر گئے۔ ام موی نے ان سے اوچھا: آپ کوکیا ہوا ہے؟ انہوں نے قربایا:

مَاتَ أَبِي وَاللَّهِ السَّاعَةَ

" خدا کی قتم ای وقت میرے دائد وقات یا محنے ہیں"

ام موی نے کہا: ایک بات نہ کروں آپ نے قربایا: خدا کی هم مطلب ایسے ہی ہے جو میں کہدر ہا دول۔ ام موی نے اس ون کو ذہن میں رکھا۔ چھودگوں کے بعد جب حضرت امام جواد کی دفات کی اطلاع مجنی تو انہوں نے ویکھا کہ بیروش دن تھا جو حضرت ہادی نے فرمایا تھا۔ (عیون اُنجر ات: ۱۳۱۰ء عارالاتوں ۵۰ ماری ۱۳۵۲ء یہ المعابز: ۱۲۵۸ء ۱۳۵۲ کف الفر ۲۸۲/۲۰

## پرندون کی اطاعت کا اعراز

(۱۲/۱۷۸۷) قطب راوندی کی بیان خوان کی بی او این جمعفرے دوایت کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے:

متوکل عہاں نے اپنے بیٹھنے کے لئے آیک جگہ بنا رکی تھی جہاں بہت سے بہرے شے

ادر اس جگہ کو اس طرح بنایا گیاتھا کہ سودی اس کے اوپر سے گزرتا تھا۔ ان جہروں بش بہت سے

اور اس جگہ کو اس طرح بنایا گیاتھا کہ سودی اس کے اوپر سے گزرتا تھا۔ ان جہروں بش بہت سے

اور اس جگہ کو اس طرح بنایا گیاتھا کہ سودی اس کے اوپر سے گزرتا تھا۔ ان جہروں بش بہت سے

کرتا تھا، اور پرندوں کو رکھا جوا تھا ۔ جب متوکل کی عموی طاقات اور ویفار کا وقت آتا تو اس جگہ بیشا

کرتا تھا، اور پرندوں کی آواز کے تیاوہ شور کی وجہ ہے لوگ جوائی سے بات کرتے اور وہ جولوگوں

سے بات کرتا سائی نہ دیتی تھی، کین جب معرب بادی تشریف لاتے ۔ او تمام پرندے فاموش جو

جاتے تھے ، جب تک حضرت وہاں سے چلے نہ جاتے برندوں کی گوئی آواز سائی نہ و بی تقی ہاور

جسے حضرت باہر تشریف لے جاتے تو ودیارہ پرندوں کی آواز آتے لگ جاتی اور سب بولئے لگ

### سوال کا جواب

(۱۲/۲۸۸) ای کتاب شن محدین فرج سے قبل کرتے ہیں کدوہ کہتا ہے: امام بادی نے جھے سے فرمایا:

إِذَا أَرَدُتَ أَنَّ قَسُّالُ مَسُّالَةً فَاكْتَبَهَا وَضِعِ الْكِتَابَ فَحْتَ مصلاك وَدِعَهُ سَاعَةً ثُمَّ الْحَرِجُهُ وَالْظَرْفِيْهِ

" جبتم کوئی مسلہ ہوچھنا جاہوتو اے لکداواور اپنے مصلے کے بیچے رکواوں تموڑی وروبان رکھنے کے بعد اے باہر ثقال کر اس بٹل دیکھو۔

محر بن قرح كيتا ہے: يلى في الم م كفكم كم مطابق اس كام كو انجام ديا تو اسيخ موال كے جواب كو الم م كو و حفظ كر ساتھ كلها موا ياؤ"

(الخرائج:/ ١٩٥/ مدعث ٢٠٠١ بدالاثوار: ١٥٥/٥٠ مديث ٢٣١ كشف الغرية (٣٩٥/١)

### جواب ل جائے گا

(۱۳/۳۸۹) سید بن طاؤوی (قدس) کتاب کشف المعجد عمل کتاب الرسائل تالیف کلینی سے کسی عاصلی معلم مخض کے ذریعے نقل کرتے ہیں کدوہ کہتا ہے:

میں نے امام بادی کو لکھا کہ ایک فخص جابتا ہے اپنے امام کے ساتھ راز و نیاز کی با نیں کرے اور اپنی مشکلات کو ان کے سامنے پیش کرے جیسے کہ وہ اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے اور اپنی حاجموں کا اظہار کرتا ہے۔

امام نے اے اس طرح جواب لکھا:

إِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةً فَحَرِّكُ شَفَعُهِكَ قَانٌ الْجَوَابُ يَالِيْكَ

= جب بمی حری کوئی صابحت بوتم فقط آئے کیوں کو حرکت دو اور مطمئن مو جاؤ کہ جواب تھے تک مجھی جائے گا" ( کشف انج : ۱۵۳ عامالالوار: ۱۵۵/۵۰ مدیث ۲۲)

#### سایی سایی میں

(۱۵/۳۹۰) طبری ولائل الدمامہ ش محدین اساعیل سے اور سے ایپ بیاپ سے لقل کرتا ہے کہ وہ کہنا ہے۔

بیں سامراء بھی قید تھا۔ایک دن بیں نے پخیٹوع کے شاگرد یز دادسی کو دیکھا جو موی بن بنا کے گرے وائن آرہا تھا۔وہ میرے ساتھ راستہ کال ہا اور ام محتور کے ہوئے ایک مقام پر بینچے وال فے ماتھ کے ساتھ اشارہ کیا اور کہا: کیا اس دیوار کو دیکھ رہے ہو؟ كيا تم جائے ہوكہ اس كمرش كون رہتا ہے؟ ش نے كيا: تو خود عى بناؤ اس كمركا صاحب کون ہے؟ اس نے جواب دیا، آیک علوی اور الل مجاز کا جوان ہے ،جس کا نام علی مین محرب ہم اس وقت اس كے كمركے ياس سے كرر رہے ايس بيس نے يزواد سے كها: تو اس جوان كم معلّق كيا جات بي؟ اس ن كها: اكركوكي اس كا تات بل غيب كم معلّق جانا با يى جوان ب\_ين في كها: توكيع جانات إورس وليل كم ساته يد بات كروبا بي؟ اس نے كها: بيل ايك جيب تصد تيرے لئے بيان كرنا جول جو آج كك كمى نے ندسنا موگا، كيكن میں خدا کو وکیل اور حاکم قرار ویتا ہوں کہ اس قصہ کو میری طرف ہے کی کے لئے بیان شاکرنا، كيونك ش طبيب مون اور مرى زعركى كروج واخراجات سلطان كى طرف س طنة إلى-یں نے سن ہے کہ طلیقہ اس جوان کودھنی کی دجہ سے تھانے الایا ہے تا کہ لوگ اس کے یاس ندآ کیں، اور اس کے اردگرد میں ند ہول اور اس کے متبے میں حکومت کہیں بنی عماس کے

میں نے کہا: ہیں وعدہ کرتا ہوں اور خدا کو ضامن قرار ویتا ہوں کہ اس تصدکو ہیں کسی کے سامنے بیان ند کروں گا۔ پہر تھ تعدیان کرد اور کی تھم کا خوف محسوس ند کرو، کو فکہ تو ایک عیسائی آ دی ہے۔ اس خاندان کے متعلق جو او تعریف کرے گا کوئی تھے پر تبست نہیں گائے گا اور او اطمینان رکھ کہ ہیں اس کو چیشیدہ دکھوا۔ نا۔

اس نے کہا واقعہ بیرے کہ کیا وان ٹی نے اس جوان سے ملاقات کی۔جب کہ دہ ایک سیاہ گھوڑے پر سوار تھا۔ بدن پر سیاہ لباس اور سر پر سیاہ شمار رکھے ہوئے تھا۔ اس کا چیرہ ہی پہر سیای باک تھا۔ بین پر سیاہ لباس اور سر پر سیاہ شمار رکھے ہوئے تھا۔ اس کا چیرہ ہی پہر سیای باک تھا۔ بینے تی میری نظر اس پر بڑی تو شی احرام سے کھڑا ہوگیا اور خود اسے کیا میل مرف کوئی حرف سے کہا میں نے اپنے مند سے کوئی حرف منا اور ندی کس نے جھ سے کوئی حرف منا رحضرت میسی کھے اسے میں کیا ہم میں نے جو فقط سینے وائن شی سوچا تھا کہ اس کا لباس سیاہ مامہ میادی مواری سیاہ اور خور بھی سیاہ لیتی سیاتی میں اور سیاتی سیاتی میں جیسے تی وہ میرے باس پہنچا تو تیز نگاموں کے ساتھ میری خرف و کیے کر فرطیا

قَلَيْكَ أَسُوْدُ بِمُنَا ثَرَى عَيْنَاك مِن سوادِ فِي سَوَادِ فِي سَوَادِ

" عیرا ول اس سے محل سیاہ ترہے جو حیری آتھوں سے مطابرہ کیا ہے سے کہ

بان ورسیای درسیای برسیای جو تونے کہا ہے۔

راوی کہنا ہے: عرب ہو ہے اس سے کہا اس کے بعد تولے کیا کہا اور کیا جواب دیا؟

اس نے کہا بین ان کے کلام سے تیمان و پر بیٹان ہو کیا اور چھ بیس حرک کرنے کی فاقت برری اور بی کوئی جواب شدوے سکا۔ شی سے اس سے کہا کیا اس چڑا اور کرامت کو اُنے کہ کر تیما ول تورانی اور مشید شریوا؟ اس نے جواب ویا خطا جاتا ہے کہ تیمرے بات نے اس قصد کا باتی حسد بیان کرتے ہوئے کہا جب بیزداد مربض اور کرور ہوگیا تھاتو اس نے کی محض کو میرے بات ہوئے کہا جب بیزداد مربض اور کرور ہوگیا تھاتو اس نے کی محض کو میرے بات کیا اس نے کی محض کو میرے بات کیا جس نے جو سے کہا تھے پید ہونا جا ہے کہ المام کو میرے بات کیا جو کہا ہوئی اور کرور ہوگیا تھاتو اس نے کی حصل کیا ہوئی ہوگیا۔ اب بی کروں کی دوشن ہوگیا۔ اب بیش گوائی دیتا ہوں کہ افکار کے ملاوہ کوئی معبود اس سے بھی اس کی رسول ہے، حصرت علی ہی جمہور کی معبود تھی ہی کھی رسول ہے، حصرت علی ہی جمہور کی معبود تھی ہی کھی درون ہوگیا۔ اب

بادی خدا کے بندوں پر خدا کی جمت ہے اور اس کی تطبیم عزت و ناموں ہے۔ پھروہ اس بیاری میں اس دنیا سے جلا کیا۔اور میں نے اس کی ٹماڑ جناز، میں شرکت کی۔

(مديدة المعالات / ١٣٦١ مديث الوادر أمح الد: ١٨٤ ديث المالاتواد (١٩١/٥٠ مديث ١٩١/٥٠)

### امامت كالخصلتين

د ح**ت**ان در

(۱۲/۲۹۱) تطب راوندی کی بی آلیے بی کلیے بی:

امام بادی کے وجود مبادک میں المت کی تمام پرتدیدہ اور اٹھی تصافیس موجود تھیں۔

اور آپ کے اندر فضیلت ، علم اور نیک مفات کائل دوسے پرتھیں۔ آپ کے اطلاق آپ کے آباد واجداد کی طرح منہ کرتے اور آپ کے اطلاق آپ کے آباد واجداد کی طرح تمام کے تمام خارق العادہ شے۔ دات کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرتے اور آپ کی طرف منہ کرتے اور آپ کی طرف کے تمام کی خارق العادہ سے لیٹم کا لباس بینے بھود کی چٹائل پر تماز ایک کھند کے لئے بھی مہادت کرتے ہے دکتے تمین ہے۔ لیٹم کا لباس بینے بھود کی چٹائل پر تماز ایک کھند کے لئے بھی مہادت کرتے ہے دکتے تمین آبو ایک مفصل کی ضرورت ہے۔

ادا کرتے۔ اگر جم آپ کے اخلاق کو بیان کرنا چاہیں آبو ایک مفصل کی کی ضرورت ہے۔

(الزراع: ۱۱/۱۰)

#### لمعون مرحميا

(۱۷/۲۹۲) روایت ہوئی ہے کہ امام بادی جب متوکل کے گھر بیں وارد ہوئے تو نماز کے لئے کھڑے ہوگئے۔آپ کے مخالفوں میں سے آیک فیض نے آپ سے جمادت کی اورکہا: کہاں تک ریا کاری اورخود نمائش کرد گے؟ جسے ای اس ملحون کی بات تتم ہوئی تو زمین پر کرا اور مرحمیا۔

#### 2500

(۱۸/۳۹۳) نیسف بن حاتم شای کتاب "الدر الظم " می اور بن مجی است کی سے نقل کرتا ہے کہ ورکتا ہے:

ایک دن بیکی بن بیکم نے عباق ظیفد والّق باللہ کے دریار میں وہاں موجود علماء کے سامنے ایک سوال مطرح کیا کہ معرت آدم نے جب کچ کیا تھاتو ان کا سر کس نے موظرها تھا؟

بالشرين هن ساكماً فكارها المدين الإيامة الأكارة الدافقة كالراب المراسا

ے قربایا: مجھے معاف کریں اور دینے ویں الیکن ال مجھ نے احراد کیا تو آپ نے قربایا: میرے باب نے میرے دادا سے اور انہوں نے اپنے آباؤ واجدادے قل کیا ہے کے رسول مندانے قرمایا: آمَرَ جِبُرَيْئِلْ آنُ يُتَزِّلَ بِيَالُوْتَةِ مِنْ الْجَدَّةِ فَهَمَكَ بِهَا فَمَسَحَ بِهَارَأُسَ آدَمَ فَتَنَاثُوَ الشَّعُرُمِنَّةُ فَحَيْثُ بَلَغَ نُؤَرُّهَا صَارَّ حَرَّمًا " خدا تعالی نے جرائل کو م دیا کہ مبشت سے یا قوت کے کر ہے جائے ،۔ وہ فرا آم کے اِس آباداں یافت کآم کے مربر کھراجس سے ان کے سر ے بال کر گھے۔ اس یا قدت کا اور جہاں جہاں تک چکا اس صر تک حرم بن کیا" (الدراكمة ر: / 21 هولاز تاريخ إلداد: ٢/ ٤١ عنارالة لوار: ٩٩/ ٥٠ مديث ١٥٠ ليورك ٩/ ٣٣٠ مديث ٥ (۱۹/۳۹۳) قطب دادیمی کیک ٹرائیج ش الل استہان کے آیک گروہ سے لقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے تیں : اصفہان میں ایک مخص برام عبدالرجمان تھا جس کا فدہب شیعد تھا اس سے لوگوں نے پوچھا، تو کس ویدے شید مواہم اور صفرت المام بادگا کی الامت کو تبول کیا ہے؟ اس نے كيا: يس نے معرت ہے ايك كرامت اور جورہ ديكھا ہے جس كى وجہ ہے جمھ پر لازم ہوكيا كريس آپ كى امامت كا اعتراف كرول واقدال طررة ب كديس أيك فريب اورانها كى فقير آ دی تھا، لیکن میری زبان بدی تیز اور جھوش جاأت بدی تھی، آیک سال الل اصفهان نے مجھے اکی گروہ کے ساتھ کسی شکاعت اور انصاف کے لئے حتوکل کے پاس جیجا۔ایک دن میں متوکل ے کھر کے پاس تھا کہ حضرت بادی کے حاضر ہوئے کی مجھے آواز سنائی دی۔وہاں موجود آیک مض سے میں نے پوچھا متوکل نے جس کے حاضر ہونے کا تھم صادر کیا ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے كہا: أيك طوى بے جوعلى كى إولاو سے ب اور واقعى لوگ ( يعنى شيعه ) اس اينا امام جانع بیں ممکن ہے۔ متوکل نے جواسے بالا ہے تو قبل کردے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں

اس دانت تک بہاں سے شہواؤں گا تھر ہدکہ اس کو دیکھ شادن کہ وہ کیسا خنس ہے۔ تھوڑ کا دیر کے بعد بیس نے دیکھا کہ وہ تھوڑے پر سوار ہماری طرف آ رہے تھے اور سڑک سے دانوں اطراف لوگ اس و میمنے کے لئے کھڑے تھے جیے ہی میں نے آئیں ان دیک سے دیکھا تو میرے دل میں ان کی محبّت اور دو تی پیدا ہوگئ، اور میں نے دل میں ان کے لئے دعا کی کہ اے پروردگارا ان کو متوکل کے شرسے محفوظ قرما۔

وہ لوگوں کے درمیان سے گذر رہے تھے، اور سر کو بیچے کئے ہوئے مگوڑے کی گردن کے بالوں کو دیکھ رہے تھے اور واکی باکی نگاہ ٹیٹل کر رہے تھے بیے بی میرے سامنے آئے تو میری طرف ویکھا اور فرمایا:

للله إستعَجَابَ اللَّهُ دُهَاءَ كَ وَطَوَّلَ عُمْرَكَ وَكَالَّ مَالُكَ وَوَلَاكَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى وَكَالَ " خدائے تیری دعا کو قبول کرایا ہے، تیری عمر طولانی کردی ہے، تیرے دل اور اولاد میں کثرت پیدا کردی ہے"

یں ان کے بیرت کلام سے کائے فگاور ساتھوں کے درمیان کر کیا۔ انہوں نے جھے
سے پوچھا کیا ہوا ہے ، تیرے ساتھ کیا واقعہ فیل آیا ہے؟ اس نے کیا: تحریت ہے، اس نے
ان سے واقعہ کو چہا لیا۔ جب می وائیل اصفیان آیا توخدا نے اس بزرگوار کی وعا کے صدقے
میں میرے اور رحمت کے وروائے کھول دیے اور بہت زیادہ بال وائر وت جھے وطا کیا، اتنا
مال کہ اس وقت کھرہے یا ہرجو مال و دولت ہے اس کے علاوہ میرے کھر کے اندر ہزار ہزار
درہم کے برابر دولت موجود ہے۔ خدانے بھے دال ہے وطا کے جیں ،میری عمر اس وقت سر
سائل سے اور سے اور میں اس بزرگوار کی ادامت کا اقراد کرتا ہوں، جس نے میرے دل کی
بات کی خردی اور میرے لئے خدا سے وعا کی۔

#### وه بخداد ش اور آپ مرینه ش

(۲۰/۳۹۵) طبری کی ب واکل الدامه بی بارون من فعل سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہنا ہے: بیل نے حضرت بادی علیہ السلام کو ایک ون ان کے والد کی وفات کے ابعد دیکھا کہ آب قرما رہے تھے: " بے شک ہم خدا کی طرف سے بین اور ای کی طرف جانا ہے خدا کی فتم الوجعفر وفات یا سمائے۔"

ش نے ان سے عرض کیا: آپ کو کیمے پید چاہ جب کہ اس وقت بخداد میں اور آپ مدید میں میں؟ معفرت نے قرمایا: میں نے اپنے اندر اس وقت خدا کے لئے اس قدر لواضع اور اکساری کا احساس کیا ہے کہ اس سے پہلے نہتی۔

(ولا كل الايلىية: ١٩٤٥ ح الايمار الاتوار: ٢٩٢/٢٤ ح٣)

ایک دوسری روایت ش فرمات این:

د خلتی من اجلال الله شدی لم اکن اعواد قبل ذلک اهلمت انه قد مضی '' میرے دلُ ش خدا کی عقمت ہے آیک علی داخل ہوگی ہے جے بس پہلے نہ جانئا تھا جس سے میں نے جان لیا کہ میرے دالدین دگوار دفات پاکے ہیں۔ (بساز الدرجات: ۲۲۵ مادالالوار: ۲۴۵ ۱۹۲/۲۵ الدرجات) الدرجات الدرجات ۲۹۵ ۲۲۵ ۲۲۵)

#### دعائے امام مادی

(٢١/٣٩٢) من المولال المال الله الله الله المعرب المال المرب المرب

میرے والد کے پیانے تھے سے بیان کیا ہے کہ آیک دن شن اہام بادی گی طومت شن حاصر ہوا، اور آپ سے عرض کیا: اے میرے آ آااان مرد بین متوکل نے بھے خدمت شن حاصر ہوا، اور آپ سے عرض کیا: اے میرے آ آااان مرد بین متوکل نے بھے اپنے ہے دور کردیا ہے ، اور میری روڈی بند کردی ہے اور چھے پریٹان و دل تھ کردیا ہے۔ اس نے بیسب پکوان کے کیا ہے کہ وہ جاتا ہے کہ شن آپ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اور آپ کی ورگاہ کا ملازم ہوں۔ شن جاتا ہوں کہ اگر آپ اس سے میری سفارش کریں تو وہ بینیا تجول کر آپ اس سے میری سفارش کریں تو وہ بینیا تجول کر اگر آپ اس سے میری سفارش کریں کہ میرے بارے شن نظر ثانی کر سے اس سے کہ میریائی فربایت اور اس سے ورخواست کریں کہ میرے بارے شن نظر ثانی کر سے سام نے فربایان شاء الله قوالین مقدم کے گئی جائے میرے بارے میرئی تو متوکل کی طرف سے کے بعد ویگرے بینام دسان میرے پاس آ لے گا۔ جب رات ہوئی تو متوکل کی طرف سے کے بعد ویگرے بینام دسان میرے پاس آ لے

کے اور مجھے متوکل کے پاس جانے کی دھوت دی، جب علی وہاں پہنچا تو شل نے بات کا بات مرد اآپ فاق ان کو وروازے کے پاس دیکھا جو میرے انتظار علی تھا۔ اس نے بھے کہا: اے مرد اآپ اپنے کمر میں آرام کیوں ٹیل کر جہ متوکل نے بھے تیری تلاش عیں تھکا دیا ہے۔ اور بار بار خی بھے وصور نے کے لئے بھے بیجا ہے۔ پھر میں واش مورد بیل نے ویکھا کہ متوکل کھڑا ہے۔ پھیے اور انتظار میں سنے ویکھا کہ متوکل کھڑا ہے۔ پھیے اور انتظار کر جاتے ہیں۔ آپ میس یاد کول تیل کروانا اور اسپتے آپ کو معادے واکن سے دور رکھتا ہے۔ اب بناؤ میرے کون سے حقوق معادے پاس باتی بیل جو اوائیس ہوئے؟ میں نے رکھتا ہے۔ اب بناؤ میرے کون سے حقوق معادے پاس باتی بیل جو اوائیس ہوئے؟ میں نے اس چند موادد کا نام لیا جو بھے یاد تے کہ بھے قلال قلال مینے کا وظیفہ کیس دیا میں اس نے کھے والے کے اس کے دو گھر موادد کا نام لیا جو بھے یاد تے کہ بھے قلال قلال مینے کا وظیفہ کیس دیا میں اس نے کھر ویا کہ جو بھر ش نے کہا ہے اس سے دو گنا دیا جائے۔

جب میں باہر لکلا اور اپنے کم نے کہا: کوئی کلا میجا ہو؟ الل مے ہوئی اس کے بعد سے اس کے بعد سے اس کے بعد اس نے جاب دیا تھیں۔ میں نے کہا: کوئی کلا میجا ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد میں باہر آگیا اور اپنے کمر کی طرف روانہ ہوگیا۔ آخ بن فا قال آگی میرے فیجے باہر آگیا اور جو سے کہنے لگا: کہ بجھے باہر آگیا اور جو سے کہنے لگا: کہ بجھے باہر آگیا اور جو سے کہنے لگا: کہ بجھے باہر آگیا اور انہول نے تیرے لئے دعا کی ورخواست کی ہے اور انہول نے تیرے لئے دعا کی ورخواست کی ہے اور انہول نے تیرے لئے دعا کی ہے۔ میں تھو سے ورخواست کتا ہول کہ معزمت سے مرض کرو میرے لئے بھی دعا کریں۔ میں جب صفرت کی خومت میں شرفیاب ہوا آتی ہے جھے سے فرمایا: اسے ابور مونی ایس تیرا چرا خوش وفرم و کھے دیا ہول۔ میں نے مرض کیا : میرے موالا ہے آپ کی برخواست کی ہوا ہیں گئے ہیں اور تداس سے بوا ہے، لیکن میں ہوا ہے گئے ہیں اور تداس سے کوئی ورخواست کی ہے؟ امام نے فرمایا:

ان الله تعالى علم منا انا لا نلجا في المهمات الا اليه ولا تتوكل في الملمات الا عليه وعودنا اذا سالناه الاجابة وتبعاف أن نعادل فيعدل بنا. مادت بنادی ہے کہ جب بھی اس سے دھا کرتے ہیں وہ تحول کر لیڑا ہے۔ ہم ذرتے ہیں کہ اس سے مدم کیر لیس کے قودہ مجی مدم کیر الے گا

یں نے عرض کیا: وقع سے اور باطن میں ہم سے دور دہتا ہے۔ دما کرے کیا تھا۔ آپ نے قربایا: وہ فاہراً ہم سے دور دہتا ہے۔ دما کرنے والے کی دعا کا اس فاہراً ہم سے دور دہتا ہے۔ دما کرنے والے کی دعا کا اس وقت اثر ہوتا ہے جب دعا کی شرائنڈ ہم اور میں مول مجب تونے خدا کے فرمان کی اطاعت میں اخلاص سے کام لیا اور دمول خدا کی رسالت اور ہم اہل ہیت کے حق کا اعتراف کیا ہے تو جر ہمی تو خدا ہے گا وہ تھے محروم نہیں کرے گا۔

یس نے عرض کیا: اسے جمرے آتا ایک جانتا ہوں کہ دعاؤں ہیں سے کوئی خاص دعا مجھے تعلیم فرما کیں۔ امام نے فرمایا: بھی او دعا تھے بناؤں گا۔ بیں اسے بہت زبادہ پڑھتا ہوں، اور بیس نے خدا سے دعا کی ہے کہ جمرے احد جمری قبر کے پاس اس دعا کو جو کوئی بھی پڑھے اسے ناامید ندفرمانا ۔ وہ دعا ہیہے:

يَا عُلَدِي عِنْدُ النَّذِهِ وَيَارَجَانِي وَالمُعَمَّدِ، وَيَاكُهِفِي وَالسَّنَدُ وَيَا واجِدُ وَيَاأَخِذُ وَيَا قُلِ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مِنْ خَلَقْتَهُ مَن غَلَقِكَ وَلَمْ تَصِعَلُ فِي خَلَقِكَ مِثْلُهُمْ أَحَدًا أَنْ تُشِلِّي عَلَيهِم وَتَفَعَل بِي كُيتُ وكيت بِي كُيتُ وكيت

" اب وہ جو قرخروں کے فزدیک میراس ایداور قبرہ ہے۔ اے میری امیداور است وہ جو قرخروں کے فزدیک میرا اور استداور استدال استدال میری ہاں گاہ استدال استدال استدال میری ہناہ گاہ استدال استدال استدال میں بھا استدال میں استدال میں ہناہ گاہ ہوں استدال کے فقر کے درمیان ان جیدا استدال میں ہے۔ ان پر ورود میں اور میرے ساتھ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح کوئا میں ہے۔

(أمالي طوى: 140 سرح ميميلس المحار الأقوار: ٥٠ ما ١١٨ سرحة المعاين المعاين ١٨٣١ سرحه ١

مؤلف قرباتے میں کہ آخر میں ہم الدہ اہم جعفری کے ان اشعار کوؤکر کرتے ہیں جو

اس نے حضرت بادی کی بیاری کی حالت میں مجم تھے۔

قرادى وادت الارطى العرواء موارد واعترتني عليل لطبو الإمام ليل القداء حكل 43.18 لغسى قلت لاعطالك واعجل اثلين موطق السماء لجوح له وغارت والسقم منيت بالذاء اڻ عجيا اللباء playi واتث والدليا الادراء اللين آسي البهار والاحياء الاموات ومنحي

(اطام الواري ٢٧٦: عادالوار ١٠٥٠/٢٢٠)

" زمين كاهيد كلى اورول يوسل وكيا اور يحي بخار اوركرو عدد وإركروا جب سے کہا گیا کہ اہام کرور اور بار بو محت میں میں نے کہا: مری جان اور تمام کا مُنات الن يرقربان <del>بو</del>

" آپ کے زیاد ہونے سے وین زیار ہوگیا ہے۔ آسان کے متارے مرحم پڑ کے بیں اور تاریک ہو گئے بیل"

" جيب بات ہے كرا ب ورواور عارى على جلا بوئ را بو دو المام بيل

الدياريون كوفتم كرت والله إل" "" ب وين اور وي ك ورول كى دوا ين آب ده ين جو مردول اور زعمه

# تيرهوال حقته

میارہویں امام، سیط بیٹیمر اماموں کی آخری بادگار، امام کے والد بزرگوار، تیامت کے دن شفاعت کرنے والے = امام جورضی اورزگی کا لقب رکھتے ہیں اور جن کی کئیت الوجھ ہے بینی حصرت حسن بن علی لمام عسکری صلوات اللہ علیہ کے افخارات اور کمالات کے سمندرے ایک قطرہ۔

#### وه سب آل محمد مين

(١/٣٩٤) قطب رويمى الوباشم ك فل كرت بي كدال في الم مسكري سه الى آيت شريف كم يارك بي موال كيا:

ثُمَّ اَوْرَقَنَا الْكِمَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ حِيَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ مُقْصِيدُ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْمَعِيرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلِكَ هُوَا لَفَضُلُ الْكَبِيْرُ (مرد تاطرآ عن ۲۳)

" پھر ہم نے کاپ کا وارث بناویا ان لوگول کو اپنے بھول بھی سے جن کو ہم نے چن کو ہم نے کا وارث بناویا ان لوگول کو اپنے بھول بھی اور کچھ درمیاندرو ہم نے چن کو اور مدل کے درمیاندرو نے اور مدل کے رائے پر پہلے اور پکو اؤن میددگار سے نیک کامول اور فیر کی اور نیروی بائد و بالا فنسیات ہے"
کی طرف سیفت نے گئے ، اور بیروی بائد و بالا فنسیات ہے"
ایام نے فرمایا:

كُلُهُمُ مِنْ آلَ محمد عليهم السلام الطَّالِمُ لِنَقْسِهِ الَّذِينَ لَا يُقِرُّ بِالْإِمَامِ وَالْمُقْمَصِدُ الْعَارِكَ بِالْإِمَامِ وَالْسَّائِلُ بِالْعَيْرَاتِ الْإِمَامُ

" ووسب آن گرے ہیں ( گرآپ نے آے کی تھیر فرمائی اور فرمایا: پہلا گروہ جنہوں نے اپنے اور تھم کیا ہے وہ لوگ ایل جنوں نے امام کا اقرار فیس کیا، دومرا گروہ جنوں نے درمیانہ ماستہ افتیار کیا، ہے وہ نوگ ہیں جنہوں نے امام کی معرفت اور شاخت کی تیمرا گروہ جو نیکوں کی خرف سبقت نے کے اس کا مقدود فروامام ہے"

م م الكر مير ، مرد الراك خدارة إلى الحريبيم السلام كوكما عظمت حطاك ب ب اور على

22 --- --- --- Obe --- (2.00 --- %)

اَلاَمُو اَعْظَمُ مِنَّا حَلَقْتَ بِهِ القَسِكَ مِنْ عَظَم هَانِ آلِ مُحَمَّدِ عليهم السلام "آل هم عليم السلام كاعتمت كم معلّق جريك ويرك وين ش آيا ب معاملدان سي يحى بالتورّب"

خدا کا همر اوا کروجس نے تھے ان لوگوں میں ہے قرار دیا ہو آئی محملیم السلام کی ولایت کے ساتھ مسک رکھے ہیں اور تھے قیامت کے دن ان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جسب لوگوں کے ہرگروہ کو ان کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قو سعادت مند ہے اور خیری عالبت بخیر ہے۔ مؤلف اس مطلب کی تائید کے لئے معرت رضاً کا وہ فریان ذکر کرتے ہیں جس میں آپ نے فریایہ کر رفیعنہ م طلاع کی تائید کے لئے معرت رضاً کا وہ فریان ذکر کرتے ہیں جس میں آپ نے فریایہ کے رفیعنہ م طلاع کی تائید کے اس سے مراد آل ہی علیم السلام یں کیونکہ اگر امت مراد کی جائے آتہ ہم قرباتا ہے۔

جَنَّتِ عَلَنٍ يُدَخُّلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيْهَا مِنْ آسَاوِرَ مِن فَعَيٍ

(سوره فاطرآ پيت ۳۳)

''بہشت بریں بیں بیٹ کے لئے داخل ہوں گے اوروبان اپنے آپ کو مولے کے طلاق وست بندوں کے ساتھ حرین کریں گے''

لیں آیت شریفد میں ورافت کاب تغییر کی عزت طاہرہ کے ساتھ مخصوص ہے اور اس این است کوشال دیس ہے۔

(جيون اشبار الرمثا ١/١٣١١ : محارة الإقرار: ١٥٥٠ مهم عن مديث ٢٠٠ بالأرة المصطفى ٢٢٨)

### بیشید کلل ہے

(۲/۳۹۸) امام حس مستری کی تغییر شی روایت وارد ہوئی ہے۔ جے الد نیقوب بوسف بن بریاد اور ملی بن سیاد نے روایت کیا ہے۔ یہ دولوں بزرگوار فرماتے ایں:

ایک دات ہم الم محری کی خدمت علی موجود تھے۔ اس زانے علی شہر کا ماکم

امام كى تعظيم كرتا فغااور حاكم كے اطراف بل رہنے والے بھى تعظيم كرتے تھے۔اج كك وبال سے حاکم شہر کا گذر ہوا جس کے ساتھ آیک فض قیدی باتھ بندھے ہوئے تھے۔ ام اس وات ممرے اور سے، حاکم نے باہرے حضرت کود کھ لیا ہے تا اس کی تگاہ آپ یر پڑی تو فرا احترام کی خاطر سواری ہے یہے اور میا امام عسکری نے فرمایا: اینی جگه پر واپس معلے جاؤ۔ وہ در عال تكد تعظيم كرريا تحا اور وائيس الي سوارك يراوث كيا اورحرش كرق لكايا بن رسول الله ش من اس فخص کومراف (سکوں کو مرکھنے والا) کی دکان کے باس سے پکڑا ہے۔اس مگان ٹیس کہ ب محض دکان کا دروازہ کھولنا جابتا تھا اور چوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔جب بس اے تازیانہ مارنے لگا كيونك بير ميرا طريق كار ب كه جب يل كى محم فض كو يكرتا مول او اس بياس تازیانے لگاتا مول تا کہ آ محدو کے لئے اسے سمید موجائے اور ودیارد کوئی بڑا جرم نہ کرے اس فض نے جھے ہے کہا: خدا سے ڈرو اور ایسا کام مت انجام ووجس سے خدا تاراض ہو کونکہ واللدة بيس على ابن اني طالب عليه السلام كاشيعه ول اوران المام يزركواركا شيعه بول جواس بستى كاباب ب جوتهم خدا ب قيام فرمائ كا-

میں نے اس کی ہے بات من کر اسے تاذیانہ مارتے سے باتھ روک لیا اور کہا: بیل بختے امام کے پاس نے کر جاتا ہوں۔ اگر امام نے جیری بات کی تصدیق کروی کرتو ان کے شیوں میں سے ہے تو میں تجھے چوڑ دول گا،اور اگر تیری بات جموث ہوئی تو تجھے جزار تازیاتے بھی مارول گا اور جیرے ہاتھ پاؤل بھی کاٹ دول گا۔اب میں اس کو آپ کے پاس الایا ہوں۔ کیا وہ جیسے دمونی کرتا ہے آپ کے شیعوں میں سے ہے؟

امامٌ نے فرمایا:

یں خدا سے بناہ ماتک ہوں۔ یہ کب علی بن انی طالب علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہے۔ اس کے شیعوں میں سے جات دار ہے۔ ا سے ہے؟ خدانے اسبہ تیرے ہاتھوں سے گرافاد کردایا ہے، اس دجہ سے کہ اس کے شیال میں دہ است کہ اس کے شیال میں دہ احتقاد رکھتا ہے کہ دو حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہے۔ حاکم لے کہا: آپ

الا المراال والانتفاط المراب المرابي المدون ويدامها والمرابع مرسود یر لٹا ویں۔ووجلادوں کو اس کے دائیں اور بائیں طرف کھڑا کردیا۔اور ان سے کہا: اسے مارو يهال تك كدورد سے جور چور ہوجائے ال ووا ديمول نے اسے اسے تازيانے مارنے شروع کے بیسے عی وہ تازیائے اوپر سے نیجے لاتے تو اس قیدی مخض کو لکنے کی بجائے زمین برجا بزتے۔ ماکم ناراض موا اور کہنے لگا کہ افسوں ہے تم زشن پر مارے جارہے مو؟ اس کی پشت اور کر پر مارو۔انہون نے ووبارہ مارنا شروع کیا۔اوراس کی بیت اور کمر کونشانہ بنایا، کیکن اس وفعدانے مواکد بارنے والول کے تازیاتے ایک وومرے کو مکتے ملکے اور ان کی چی و لکار بلند مولى حاكم في ان سيد كها: كما تم ياكل موسك موا خود اسية آب كو يكول مار رب موا يدجو زمین پر برا ہے اسے مارو انبول نے کیا: ہم بھی بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کی اور كونثانه نبيس بنائية ليكن عارب ماته بالقيار مفرف موجات أي اور تازياني جميس لكني شروع ہو جاتے ہیں۔ حاکم نے اپنے ماتحت جار دوسرے آدموں کو بلایا اور ان کو ان مہلے وانے رو آ ومیوں کے ساتھ ملا دیا اور کہا: اس مخص کو تھیر لو اور جنٹا ماریجنے ہو مارو۔ جھ آ دمیوں نے اے ہر طرف سے تھیر لیا اور اسے تازیائے اور لیرائے تاکداس کو ماریں لیکن اس مرتبہ تازیانے مام کو جا ملے وہ سواری سے نیج اڑا اور چینے لگاتم نے مجھے مار ڈالا مداحمہیں آل كري، يتم كيا حركت كردي بو؟ انبول في كيا: يم ال مخض ك علاوه كى اور كونيل مار رے ایس میں بعد کرال طرح کول جورہا ہے؟ مآم نے خیال کیا کہ ٹاید برلوگ کی معوب کے تحت ایسا کردہ ہیں۔ اس لئے

ما آم نے خیال کیا کہ شاید براوگ کی منعوب کے تحت ابیا کر رہے ہیں۔ اس لئے اس نے بکو دوررے آ دیوں سے کہا کہ اس فضی کو بارو کین ان کے کوڑے ہی جا کہ اس فضی کے بارو کین ان کے کوڑے ہی جا کہ اس فضی کے جا کہ اس فی کہا : افسوں ہے تم یہ بھے کیوں مار دہ ہو؟ انجوں نے کہا: خدا کی حم ہم اس فضی کے طاوہ اور کی کوٹیل بار دہ جہ حاکم نے کہا: میرے سر اور چھرے کو تم نے ذئی کرویا ہے۔ اگر تم جھے کین مار دے تو یہ سب دھم کہاں سے کے بیرے نیوں نے کہا: ہمارے ہاتھ فوٹ ہا کہیں اگر ہم نے آپ کا قصد کیا ہو۔ آپری فضی نے حاکم سے کہا: اے خدا کے بندے ا

یہ جو مہرانی جھے پر ہوئی ہے اور کوڑے کی ضریف جو چھے سے دور بعد آنی دی جی کیا اس کی طرف خور نہیں کر رہے اور اس سے جرت حاصل فیل کر دہے؟ اضوں ہے تھے پر جھے امام کے پاس لے جاؤے جو کھے امام کے باس لے جاؤے جو کھے امام کی اس کے امام کے جائے جو کھے امام کی جائے ہیں کہ امام کی جائے ہیں دائیں گے اس برگش کرنا۔ حاکم اسے امام کے پاس وائیں لے آیا۔ اور حوض کیا: یا بن رسول اللہ ااس فضی کا محالمہ ججب ہے، آیک طرف اور آپ نے کہا کہ یہ ہمارے شیعوں میں سے قبیل ہے، اور جو کوئی آپ کے شیعوں میں سے نہوں اور اور وائیس کا شیعہ اور مانے والا محال اور اس کا شعائے جہتم موقا۔ اور دومری طرف اس محقول ہے ساتھ فضوص جائے اور دومری طرف اس محتاجہ کی سے ایس محتاجہ محتاجہ محتاجہ کا مشاہدہ کیا ہے جو فقت انہاء کے ساتھ فضوص جائے۔

امام نے فرمایا: کودا انبیاء کے جانشینوں کے ساتھ (مینی مجوے کو ظاہر کرنا فقد انبیاء کے ساتھ مخصوص نیں ہے بلک انبیاء کے حقیق وارث اور جانشین بھی مجوے کی طاقت رکھتے میں) حاکم نے بھی اپنے کلام کوامام کے فرمان کے اضافہ کے ساتھ مجے کیا۔

پر الم مسری نے حاکم سے قرمایا: اس خدا کے بھے ال فض نے جو دول کیا اور جمہ ہمارے شیوں میں سے ہے اس نے جو دول کیا ہے ایسا جموت کہ آگر بھ کر بوت اور جمہ کہنا تو تیرے کمن عذاب میں جال ہو جا تا۔ اور تھی سال ذمین کے جہ خانے میں قید رہنا لیکن خدانے اس پر رحم فرمایا ہے کیجکہ اس فض نے جو زیان سے بولا ہے اور اس سے جس کا ادادہ کیا ہے اس کا اس پر اطلاق کیا ہے اور اس نے جان بوج کر چھول فیل بولا۔ اس بندہ خدا تو سمجھ لے کہ خدا سے اور اس نے جرے باتھ سے جات دی ہے اس جھوڈ دو، کیونکہ یہ فض ہمارے دوستوں میں سے اور جمارے ساتھ ادادت درکھے دانوں میں سے ہوڈ دو، کیونکہ یہ فض ہمارے میں سے نہیں ہے۔ اگر چہ ہمارے شیموں درمیان کیا خرا ہے اس سے فرمایا:

اَلْفَرُ فَى اَنَّ هِيْعَتَهَا هُمُّ الَّذِيْنَ يَتَّعِمُونَ آثَاوَنَاء وَيُطِيْمُونَا فِي جَمِيْعِ أَوَامِرِنَا وَتَوَاهِيُنَا فَأُولَئِكَ مِنْ هِمِيعَا فَلَقًا مَنْ خَالَفْنَا فِي كَلِيْرٍ مِمَّا فَرَضَة اللَّهُ فراین پر عمل کرتے ہیں، اور جس سے ہم نے روکا اس سے ابھتاب کرتے ہیں اوروہ لوگ جو اکثر الی چیزوں شل جو ان پرواجب کی گئی ہیں ہمارے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے شیموں شل سے ٹین ہیں''

عرامام نة حاكم عد قرمايا: قوق يدجوكها بكد الرحمة ادتكاب كيا موتا لو خدا بجي بزار تازيائے اور تهرخانے شرباتي سال قيد كى معييت شي كرفار اور جنزا كرتا بي تونے مجوث كها ہے، ماكم نے حوض كيا۔يائن دسول الله ايكيا جبوث تحا؟ امامٌ نے فرمايا: تونے مجرات کو و کھا ہے اور ان کی تسبت اس مخض کی طرف دے دی ہے حالاتکہ ہداس کا کام میں ب بلکہ جارا کام ہے۔ جے خدائے اس محض میں ظاہر کیا ہے تا کہ جاری جست ظاہر ہو جائے اور ہماری مظمت وشرافت واضح وروثن ہو جائے اور اگر تونے بدکیا ہوتا کہ میں نے اس مخض میں معجزات کو دیکھا ہے اور معجزات کے فتل کو اس کی طمرف ٹسیت شد دیتا تو میں اس کا انکار شد كرة أور مان ليتا يدعفرت فيلي جومروك كوزنده كرت في كيام جوه وتين تفا؟ كيام جره اس مردے کا کام تھا یا حضرت عینی کا؟ اور حضرت سینی ہے جو مٹی کو پر تدسد کی شکل بن بنایا اور الان خدا سے اسے برعرہ بناویا کیا ہد برعدے کافتل اور کام ہے یا حضرت میسٹی کا؟ کیا وہ لوگ جو سنتی ہو گئے اور ذات و رسوائی کے ساتھ بندر بن سکے مجرو فیس ہے؟ کیا یہ مجرو بندروں کا كام ب ياال زمائ كانجادكا ؟ حاكم تككا:

استغفر الله وبي واتوب الميه

" ين خدا ع معقرت طلب كرتا مول اود إى كى طرف لول مول"

پھرامام حسکریؓ نے اس محض ہے جس نے علی بن الم مطالب علیہ السلام کے شیعہ موسے کا دعویٰ کیا تھا فرمایا:

> یا عبداللہ نست من شیعة علی علیہ السلام انعا انت من محبیہ '' اے بندہ کنا او کل کا شیعرتش ہے۔ باکدان کے دوستوں ش سے ہے۔ ہے

فَكَ آپ كَشِيعِن شِ عن عِن إِن جِن كَ بامَكِ شَا تَوَانَّى فَرا مَا اَحِهُ وَالْمَلِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْ الْصَّالِحَاتِ اُوْلِيْكَ اَصْحَابُ الْمَعَلَّةِ هُمْ لِلْهَا خَالِلُوْنَ (سرويقرونه)

''وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کے بہشت بیں ہول کے اور وہال بھیشہ رہیں گے''

هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَوَصَفُوهُ بِعَقَائِهِ. وَنَوَّهُوهُ عَنْ خِلاَفِ صِفَائِهِ وَصَلَّفُوا مُحَمَّدًا فِي أَقُوالِهِ وَصَوَّبُوهُ فِي كُلِّ أَفْقَالِهِ وَذَاْزًا عَلِيًّا بَعْدَهُ سَيِّدًا اِمَامًا وَقُرِمًا هَمًا مَالاً يَعْدِلُهُ مِنْ أَبِهِ مُحَمَّدٍ أَحَدُ وَلاَ كُلُهُمُ إِذَا جَمَعُوا فِي كُفِيْةٍ يُوْزِنُونَ بِوَزَيْهِ مَلْ يُرْجِعُ عَلَيْهِمْ كَمَا ترجع السماء وَالاَرْضُ على اللّهِ قَ

"شید وہ لوگ بیں جو قدا پر ایمان رکھے بیں اور ان اوصاف کے ساتھ اس کی تومیف کرتے ہیں جو اس نے خود قربائی بیں۔اور ان اوصاف سے اسے پاک و منوہ جانے ہیں جو اس کے خلاف ہیں۔ جر کی تمام باتوں میں تقد بی کرتے ہیں۔ اور ان کے تمام افعال کو حق اور درست شار کرتے ہیں۔اور ان کے تمام افعال کو حق اور درست شار کرتے ہیں۔اور ایک بلا جسی بیں کہ امت جر سی ان کے ہم بلہ کوئی نیس جیں۔اور ایک بلا جسی بیں کہ امت جر سی ان کے ہم بلہ کوئی نیس جیں۔اور ایک بلا جسی بین کہ امت جر سی اور طی کو دومرے بلاے میں کرتے ہیں اور طی کو دومرے بلاے میں کرتے ہیں اور طی کو دومرے بلاے میں کرتے رکھتا ہے آسان اور زشن کا بلا ا

علی کے شیعہ ہے میں جن کوراہ خدا بی اس کا ڈرٹیش ہوتا کہ موت الن کی طرف آئے یا وہ موت پر جا پڑتی کی کے شیعہ وہ میں جواسینے بھائیل کو اپنے اوپر ترقیح دیتے ہیں میں میں میں میں شیں ہے کہ میں شد علی وہ جو یک جیال سے خدالے تمکی کی شیعہ وہ لوگ ہیں جوالیک مؤسمن ہوائی کی حزت و احترام کرنے شن اپنے مولاعلیٰ کی ہیروی الکرتے ہیں۔ اور جو جس نے کہا ہے یہ جری اپنی طرف سے تیس ہے بلکہ قول رسول کے اور یہ خدا کافر مان ہے جس جس شن فرماتا ہے۔ (وعملوا العدالعات) لینی توحید کا اقرار اور نبوت و المامت کے ساتھ احتفاد رکھنے کے بعد قرام فرائش اور خدا کی طرف سے اکالیف کو بجا لائے ہیں۔ اور ان فرائش بیس سے مرفیرست وہ فریضے ہیں۔ ایک اسپنے وہی جمائیوں کے حقوق اوا کرنا اور وہم ان اور دومرا ہے کہ تقیدہ کو ظاہر نہ کرنا ، تاکہ اپنی جان اور مال کو نموظ و کھ کیس۔

(تغييرالم مسكريّ ٤:١١١ :علمال الوادر ١٨٠/ ١٠ أغير يربان : ١٠/١٢٠ عديد المعابن: ٥٨٩/٤ :٥١٢)

# بهم ال سيف وقلم بين

(۳/۳۹۹) علامہ مجلس کیاب بحارالانوار شی اس مخص سے تقل کرتے ہیں جو قابل احتاد اور اطمینان ہے وہ کہتا ہے: ش نے اس مدے کہ ایک کیا ب کی بیٹ پر لکھا ہوا پایا جو امام عسکری کے خط سے تحریر کی ہوئی تھی۔

قَدُ صَعَدَنَا فَرَى الْحَقَائِقِ بِالْقَدَامِ النَّبُوَّةِ وَالْوَلَايَةِ وَتَوْرَنَا الْسَيْعَ الْطَرَائِقِ بِأَعْلَمُ الْتَقَوِّةِ الْفَدَى، وَغَيُوتُ الْفَدى، وَفِيْنَا الْطَرَائِقِ بِأَعْلَمُ فِي الْآجِلِ، وَأَشْبَاطُنَا السَّيْفُ وَالْقَلَمُ فِي الْآجِلِ، وَأَشْبَاطُنَا خُلَفَا اللَّهِيْنِ وَخَلَفَاءُ الْيُوْبُنِ وَمَصَابِيْحُ الْأَحْمِ وَمَقَائِيْحِ الْجَهْمِ الْمُجَامِدَ اللَّهِيْنِ وَمَصَابِيْحُ الْأَحْمِ وَمَقَائِيْحِ الْجَهْمِ الْمَحْمِدِ وَالْعِلْمُ فِي الْآجِمِ الْجَهْمِ مَنَا اللَّهِيْنِ وَحَلَفَاءُ الْيُوْبُنِ وَمَصَابِيْحُ الْأَحْمِ وَمَقَائِيْحِ الْجَهْمِ اللَّهِيْنِ وَمَصَابِيْحُ اللَّهُمْ وَمَقَائِيْحِ الْجَهْمِ اللَّهِيْنِ وَمَصَابِيْحُ اللَّهُمْ وَمَقَائِيْحِ الْجَهْمِ اللَّهِيْنِ وَمُصَابِيْحُ اللَّهُمْ وَمَقَائِيْحِ الْجَهْمِ اللَّهِيْنِ وَمُصَابِيْحُ اللَّهُمْ وَمَقَائِيْحِ الْجَهْمِ اللَّهِ اللَّهِيْنِ وَمُصَابِيْحُ اللَّهُمْ وَمَقَائِيْحِ اللَّهِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ال

" ہم نبوت اور ولایت کے قدموں کے ساتھ حقیقت کے بلند ترین مراقب پر چڑھ گئے اور ہم نے سات طبقات کو ایکی جوافروی کی علامتوں کے در پڑھ گئے اور ہم نے سات طبقات کو ایکی اور بہاور شیر اور رصت کے باول بیس ہم شیاع اور بہاور شیر اور رصت کے باول بیس ہم سے اور ہیں۔ ہم اس جہان میں صاحب لواء

طلام مجلنی اس خبر کونفل کرنے کے بعد قربائے چیں: یہ ایک واضح اور روٹن محکت اور لعمت ہے جسے بہرے کان بھی سنتے بیل اور بلتد ترین پہاڑ اس محکت واقعت عظیمہ کے مقابلے بیل حقیر اور بست نظر آئے جیں۔

علامہ مجلی گئے اس مدیث کو کتاب ارتبین میں نقل کیا ہے۔ اور پیجی شنوں بینی عہارات کے اختلاف کوڈ کر کیا ہے۔ پیجراس مدیث کی تغییر بھی چندوجوہات کوشار کیا ہے۔

(۱) - (نسخ اول کے مطابق اور (الطّوامين) كا الف لام جوعبد خارقی کے لئے بہا كو خارج كريں تو اس كمل جيل سخ النمام الطّواويد والطّوامين) كا حساب ١٣٨٥ بنماً ہے۔

(۲) و والم جوقر آن مين آيا ہے اگر وہ طابا جھيناس كے ساتھ كوئى دوسرا حرف طابا جاسك جيم س كا حرف ہے (أمس) يا جي عام كا حرف جو (المر) كے ساتھ طا موا ہے۔ اور اگر چىكى دوسرے حرف كا اس كے ساتھ اضافہ ندكيا جائے تو اس صورت ميس الن

کے جمور کا حباب خداور طواعین کے ماتھ طائر سال 160 اجری بٹرآ ہے۔

فریانے کے وقت سے کریں اور صدیدہ میں امام نے اپنی محر سکہ آخری ایام لینی سال ۲۹۰ جری میں بیان کی ہوتو پھر اس صدوکو ۸۵۸ کے ساتھ جن کرنا جاہیے اور اس صورت میں سال ۱۱۱۸ جری ہے گا۔

- (الم) کوایک مرجه حساب کریں لیکن حمکات اور آل کی بینات کے ساتھ اور طرابوطوامین کو
   ای طرح حساب کریں آؤ ال صحصت شل بھی عدد جو تکلے گا صحصت سیم کی طرح ہوگا۔
- (۵) یخبران خبروں ش سے ہے جومشروط ہے۔اور اس خبر کی شرط حاصل شد ہونے کی وید سے بیٹر ایت جیش ہوئی۔
- (۲) جملہ (التمام القواویة والقواشن من السنین)، (التلی العیر ان) کو بیان کر رہا ہے، جو جنگ ، مصیبت، تنی اورفتوں کی طرف اشارہ ہے جو ونیا بیس پیدا ہوں گے۔اس صورت میں فرج بینی ظہور امام زمانہ ان کے بعد واقع ہوگا۔اور اس وتت بید جبر ظہور کے وقت کو معین کرنے سے خارج ہو جائے گ۔اور قریب الوقوع ظہور کا انتظار کرنا جاہے تاکہ ان فتول سے دہائی یا شکیل۔

علامہ مجلسی ان چیر وجوہ کوڈکر کرنے کے بعد چھٹی دید کو مقبوط اورتو کی قرار وسیتے میں اور باتی وجوہات سے معتبر شار کرتے ہیں۔

(مندالامام العسكر في:١٨٩- ٢٠ يمادالالوار:١٣/٥٢ ح٥)

## امام مسكري كنوئيس مي كر مح

(١/٥٠٠) قطب الدين راوندي سوري مرائع من كليع بي - محد من عبدالله سه روايت

مولی ب کدوه کھتا ہے:

ا مام عسکری جب ہے تھے آو کویں جی کر بڑے اور آپ کے والد بزر گوار معفرت امام ہادی علیہ السلام نماز جس مشخول تھے۔ موراوں نے خوف سے چیختا شروع کرویا۔ جب امام لمازے قارخ موے آو ان سے فرمایا: بکوٹیل مواء کول بیٹی موا ، گر آپ نے اشارہ فرمایا اور کنویں کا پائی اوپر آگیا اور کنارے تک بیٹی گیا، اور سب نے و تکھا کہ ابو محمد یعنی امام حسکری ا پائی کے اوپر بیٹے میں اور پانی کے ساتھ کھیل رہے ایں۔

(الزاع: العادل مديد استعاران أواد: ١٤٥٠٥ مديد ١٤٥٥

## تقم خود بخود حركت كررباب

(۱۰۵/۵۰) حسین بن حمیدالوباب کاب حیون المجوات عمل الدباشم سے قبل کرتے ہیں کہ

دو کہتا ہے: میں ایام محکری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت آیک خط کھنے

میں مشغول نے بیسے بی فراز کا وقت ہوا آو آپ نے خط جھوڈ دیا اور نماز کے لئے کھڑے

ہو کے بہیں نے دیکھا تھم خود بخو دکافقہ پر حرکت کر دیا ہے اور یاتی خط کھ دیا اور آخر بھی ہی گئی اس مجود کو دیکھر دیا اور آخر بھی ہی گئی اس مجود کو دیکھر کرا اور آخر بھی ہی گئی اس مجود کو دیکھر کرا اور آخر بھی ہی گئی اور ایس نے تھی کہ پرال ایام جب فراز سے قادر کی ہوئے آت ہے سے تھی کی بیادت دی۔

میار میں اس مجود کو دیکھر کرمجہ سے بھی کر پرال ایام جب فراز سے قادر کی ہوئے آت ہی سے تھی

(عيون المجرات مؤسم ١٠١٠ عام الأوار: ١٠٥٥ معريد ١١٥٥ عن المدالة ١١٠ مديث

### سيدنيك هوكميا

(۱/۵۰۲) حن بن عمر فی کی سادی قم می آم کے بزرگون سے روایت نقل کرتے ہیں کر حسین بن حسن جو اہام صادق کے پولوں شی سے تفاق کم میں آشار اور ظاہر بظاہر شراب بیتا تھا۔ آیک وان وکل اوقاف اس بن اسخاق کے گرکی کام کے لئے میاری اس میں اسخاق کے گرکی کام کے لئے میارین اس بن اسخاق نے اس اجات نہ دی اور وہ بزے فم وائدوہ کے ساتھ والیس لوٹ آیا۔ اس واقد کو گذرے آیک عت ہو چکی تی مام او بیتیا تو اہام محکری اور دو کیا اور صفرت سے اجازت طلب کی کین اہام نے اس اجازت نہ دی۔

ارادہ کیا اور صفرت سے اجازت طلب کی کین اہام نے اس اجازت نہ دی۔
احمر بن اسخاتی اہام محکری کی اس بے اختائی کی ویہ سے کافی پر بیٹان ہوئے اور

عرض کی ۔ پائن رسول اللہ ایھے اپنی خدمت میں شرفیاب ہوئے ہے آپ نے منع کدل فر بایا تھا ہدب کہ میں آپ کے شہوں اور دوستوں میں ہے ہوں؟ امام عسکری نے فر بایا: کیولکہ تو نے ہمارے ایک بھی زاد کو اپنے گھر کے دروازے ہے وائیں لٹایا تھا۔ احمد روئے لگا۔ اور شم کھائی کہ بیکام میں نے صرف اس لئے کیا تا کہ شراب پینے سے تو بہ کرے ۔ اہام نے فر بایا: کھائی کہ بیکام میں نے صرف اس لئے کیا تا کہ شراب پینے سے تو بہ کرے ۔ اہام نے فر بایا: فضف کو نو کھنی کو حال وائی لا حسلہ فند کو ایسی نے خواجہ کی ایک کے بات کے ایسی نواز کا ایسی کی ایسی نوروں کی فائی کی سے ایسی نوروں میں ان کا اکرام اور احرام کرنا ضروری ہے ۔ اس کے ایسی نوروں کی ابادے تہ کرنا کی کہاں کا نسب ہماری طرف ہے ۔ اور ایسی ان کا نسب ہماری طرف ہے ۔ اور ایسی ان کا نسب ہماری طرف ہے ۔ اور ایسی کی ابادے تہ کرنا کی کہاں کا نسب ہماری طرف ہیں ہے ہو جاؤ گے۔''

جب احدین اسحاق قم وہ کئی آیا تو قم کے احراف اور پزدگ لوگ اسے سطنے کے ساتھ آ ئے۔ حسین بھی ان کے ہمراہ تفارجیے ہی احمہ تے حسین کو دیکھا تو اپنی جگہ ہے اٹھا اور اس کی طرف کال برااور بدے احرام کے ساتھ است کیل کے اہم مقام پر جگہ دی۔جب سین نے احزبن اسحاق کے اس حمل کو دیکھا اور اس اظہار محبّت کا سابقت کمل کے ساتھ مقائمہ کیا تواسے برا جیب سا نگا۔ لہذا حسین نے اس کی دجہ ہ**ے جی ۔ احمد نے دہ تمام واقعہ بیان کیا جو اس کے اور** ا ام عسكري ك ورميان يني آيا تفار حسين في جب احدى بات من تو اسين اعمال يرشر منده اور چٹیان ہوا۔اورای مجلس پٹی تو یہ کی اور جب اسپے محمر واٹی آیا تو تمام شرایل محرے باہر مجینک دیں۔اور شراب کے تمام برتن تو ڈ ڈالے۔ اس کے بعد متنی اور برمیز کار بن کیا اور ہر مناہ سے چیخ لگا۔ بیال تک کر تیک لوگوں میں شائل ہوگیا۔ مسائح اور عبادت گذارول کی صف ش داخل بو کیا اور بهیشه مساجد ش اعتکاف ش جینها کرنا تعالیاده میادت ش مشغول ربتا تھار بہال کک کدوفات کے بعد معترت فاطمه معمومه کے حرار کے باس وفن ہوا۔ ( ﴿ رَبُّ ثُمُّ ٢١١: يَوْرُوْلُوْلُورَ: ٥ ٢٣٣/٥ عَرِيثِ عَا)

## وشمنان الل ببيت برلعنت

(٤/٥٠٣) علامه كلتي كماب شريف بحارالانوارش لكسع بيرا-

بعض واليفات شيعه يس على بن عاصم كوفى المينا سد دوايت مولى م كدوه كما ب میں اپنے مولا امام عسکری کی خدمت بھی واٹھا۔ بھی نے آپ برسلام کیا۔ آنخضرت نے میرے سلام کا جواب دیا ادر فرمایا: خوش آ هدید! اے عاصم کے بیٹے! بیٹھ جاؤ اور آ رام کرو۔ مبارک ہو سنتے وہ بلند مقام جو خدائے تختم عطا فرمایا ہے۔اے عامم کے بینے! کیا تو جاتا ہے حیرے قدمول ك يع كيا بي عن فرش كية الدير مولا قدمول كيدي عن فرش محسول كرد با بول جو بچھا ہوا ہے خدا اس فرش والے كو كرت عطا كر سامام نے جھ سے فرمايا: اس عاصم ك بيني القي بده مونا وإيسال وقت لوف الل فرش يرقدم ركما بجس يربهت سے فداك انبیاء اور رسول بیشا کرتے تھے ہیں تے عرض کیا: اے میرے آتا! کاش ہیں جب تک اس دنیا میں زئرہ موں جیشہ آپ کی خدمت میں رہتا اور برگز آپ سے دور ند موتا۔ محر میرے اندر خیال پیدا موارکاش میری آمنیس و کیوسکنیس او ش ؟ قا کو دیکار ایام نے جو محیر اور باطن سے باخمر ب جو سے فرمانی: میرے قریب آؤ، جب ش قریب کیا تو آپ نے اپنا مبادک باتھ میری آ كون ير جميرا فداك إن سے فوراً مجمع إلى ال كا ، كارآب في فروايا: بدجك الارے باب آم ك قدموں كى ب اور يوكم إلى ك قدمول كى باور والرتيب آب فيف، واله صالح مابراتهم، شعيب ، موين، وأود وسليمان، خصر عوانيال وي الفرنيان ، عدمان، عبدالمطلب ، عبداللة اور مهدمناف ك قدمول كى مجكد وكلا ألى كالرفر الية

وہذا او جدی دسول کله وہذا او جدی علی بن بی طالب علیه السلام ''یہ میرے جد دسول گفتا کے قدمول کی چکہ اور یہ میرے جدعل بن الی طالب ؓ کے قدمول کی چکہ ہے''

على بن عامم كبتا ب: بن في في البيئة أب كوان قدمول كى جكه ير كراد بااور بوسدديا،

سَلَّا شِن نَظَ آپِ کَى وَلاَيت اوروَقَى اللَّ اظَهادَ كُرَتا جول اور آپ کے وَجُمُول سے يَزْارَ کَى اور عَهَا لَى مِن ان رِلْعَن كُرَتا جول ا به يمر ئَ آلَ الِيمرا حال كِما جوگا؟ امامٌ نَ قَرايا: مير به والد لے اپنے جد سے اور انہوں نے رسول عَما سے قُلَ كَيا ہے كَر آئَ تَحْشَرت کے قرمایا: مَنْ حَمَعَ مَنْ مُعَمَّ مَنْ نُصَرَبُهَا اَهْلَ الْبَيْتِ وَقَعَنْ فِي عَلَوْ اِللهِ أَعْدَاءَ مَا بَلَغَ الله صَوْفَة إلى جَمِيعُ الْمَارَقِكَةِ فَكُلُما لَهُنَ أَحَدُ كُمْ أَعْدَاءَ مَا صَاحَلَتُهُ الْمَارَبُكَة وَلْعَنُوا مَنْ يَلْعَمَهُمْ

"جو کوئی ہم الل بیت کی عدو سے عابر ہولیکن تھائی میں جارے دھمنول پر لعنت كري الوخدان كي آواز كوفر شنول تك بانتياتا بيد بكي جب بحي جارب وشنول يل ے کسی براعنت کرتا ہے اواے فرقتے اوپر نے جائے ایں اور جوامنت فیل کرتا، فرقتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور ہمارے وشمنول پر لعنت کی آواز جب فرشتوں تک سکتھتی ہے تواس كے لئے دعائے منظرت كرتے إلى اوراس يرودو كيے إلى اور كتے إلى -اے خدا اس ایٹے بندے کی روح پر ورود بھیج جس نے تیرے دوستوں کی خد میں كوشش كى بادر اكر اس ش اس سے زيادہ عد كرنے كى طالت موتى و ضرور مدد كرتا اس وقت خداکی طرف سے آوال آئے گی کہ اے محرے فرھتوا اپنے بندے کے بادے ہی تمیاری دعا کو میں نے تبول کرایا ہے۔ تمیاری آ واز کو سنا ہے۔ اس کی روح پر دوسرے صالح بندول کی ارداح کے جمراہ ورود بھیجا ہے۔اور اے جس نے اینے برگذیدہ فیک بندول جس شال كرايا بياس روايت كى ما تدايك روايت مك في في كاب مشارق شي تل ك بي (عادالانوار: ١٠٠/٣١٢ طره شارق الانوار ١٠٠٠)

#### وعائے امام

(١/٥٠٠٠) علامد كلي عمارالافوارش الدبائم على كرت بي كرده كها ب:

الم حسن محكولي الما المنطق على سے ليك فض في حضرت سے فط كے واسلے سے وواست كي كر جھے كوئي وعالقيام و إلى المام في فط شرق على الله الكو الله المستون المستون في خصوى والمن على المستون في خصوى والمن على المستون في المستون في

حیرے دین کی مدد کرتے ہیں اور میری جگد کی غیر کو قراد ندوے''
ابو ہاشم کہنا ہے بیس نے اپنے ذائن میں کہا کہ جھے اپنے کردہ میں سے قرار دے۔امام مسکریؓ نے میری طرف و بکھا اور قربالا قوال اور کردہ میں شال ہے، کیونکہ توخذا پر ایمان رکھتا ہے ، اس کے رسول کی رسالت کا افراد کرتا ہے۔ اور ان کے اولیاء جوال کی طرف ہے اس کے بندوں پر ولایت رکھتے ہیں کی معرفت رکھتا ہے اور ان کی دیووی کرتا ہے۔ اس کے بندوں پر ولایت رکھتے ہیں کی معرفت رکھتا ہے اور ان کی دیووی کرتا ہے۔ اس تیرے لئے خوش بندوں پر ولایت رکھتے ہیں تو شرف کے ساتھ خوش ہوتا جا ہے۔

و آل گھ کر درود بھیجے ، اور جبری روزی کو وسٹنے کر اور میری عمر ش اضافیہ فرما۔ اور

اپی رحت کے ساتھ بھے ہر احدان فراہ اور جھے ان میں سے قرار وے جو

( كشف النو : ١/١١١١ سلر٢ بمارللانوار: ٥٠/١٩٨ همن مديث ٢ عمنا قب شوائن آ شوب: ١٣٣٩)

### راز زندگی

(۹/۵۰۵) نیز ای کتاب ش محدین حسن سے تقل کرتے ہیں کدوہ کیتا ہے: میں نے ایام حسن عمری کوعلا لکھا اور اس علا نیں اپنے فقر اور ناداری کی دکا بہت اس شروت و بے نیازی سے بھر ہے اور اس فیر کے ساتھ ہو۔ اور ادارے راستے میں جان قربان کرتا اس زندگی سے بھتر ہے جو عارے وشمنوں کے ساتھ ہو۔ ادام علیہ السلام نے میرے خط کے جواب میں تحریر قربایا: خدا تعالیٰ ہمارے دومنوں کو اس وقت فقر و ناواری میں میٹل کر ویتا ہے جب وہ بہت ذیادہ گناہوں کا ارتکاب کر شفتے ہیں، اور اس کو گناہوں سے پاک ہونے کا وسیلہ قرار دیتا ہے اور اس طرح میت سے گناہوں کو معاف کر ویتا ہے۔ ای طرح میں قرنے خودا ہے آ ہے کہا ہے۔

الْفَقْرُ مَعَنَا عَيْرٌ مِنَ الْلِينَى مَعَ هَيُونَا وَالْقَصَّلُ مَعَنَا عَيْرٌ مِنَ الْعَجَاةِ مَعَ عَلْوِنَا،
وَنَحُنُ كَهْفَ لِمَنْ إِلَّهَ وَالْوَرْ لِمَنْ لِمُسْتَبْصَرَ بِنَا وَعِصْمَةٌ لِمَنْ الْحَصَمَة
بِنَا مَنْ أَحَيْنَا كَانَ مَعَنَافِي السَّنَامِ الْأَعْلَى وَمَنْ إِنْحَوْقَ فَإِلَى النَّارِ
بِنَا مَنْ أَحَيْنَا كَانَ مَعَنَافِي السَّنَامِ الْأَعْلَى وَمَنْ إِنْحَوْقَ فَإِلَى النَّارِ
بِنَا مَنْ أَحَيْنَا كَانَ مَعَنَافِي السَّنَامِ الْأَعْلَى وَمَنْ إِنْحَوْقَ فَإِلَى النَّارِ
بِنَا مَنْ أَحَيْنَا كَانَ مَعَنَافِي السَّنَامِ اللَّهُ عَلَى وَمَنْ إِنْحَوْقَ فَإِلَى النَّارِ
مَا مَلَ مَا مَعَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا مَعْلَى بِنَاهُ لِهِ عِيلَ اللهِ عَلَى عَلَيْنَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

( كشف النهر : ١/١٣١/ رجال منى : ١٣١٥ قم ١٠١٨ عاد الأوار: ١٩١٠/٥٠ سطر ٣)

# امام مشکری کی پرواز

(۱۰/۵۰۲) حسین بن اجرائی کاب ش جعفرین محد کال کرتے ہیں کدوہ کہنا ہے: میں نے اپنے بہت ہے بھاکیوں کے ساتھ السینے موالا و آتا کی زیادت کی، میں نے خود اپ آپ سے کیا، بھری تھا ہی ہے کہ اپنے مولا و آ کا لام مسکری کی فنسیلت و برتری کی واقع اور روش کسی دلیل کا مشاہد کرون مثا کہ اس کے ذریعے سے بھری آ تھوروش ہو جائے۔ اچا تک بھی نے کیا و یکھا کہ مشرت آسان کی طرف اور جا رہے ہیں۔ اور آسان کے کناروں تک تھیلے ہوئے آیں بھی نے اپنے ساتھوں سے کہا جو بھی و کھور ہا ہوں کیا تم بھی و کھے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا چیز؟ بھی نے اشارہ کیا ، و امام اپنی پہلے والی جانت پر والی آگئے اور مجھ بھی وافل ہو گئے۔

#### ود ایک ہے

(١١/٥٠٤) كلين كرب كافى ش محد عن رفي عاقل كرت ين كدوه كوتا ب:

احواز میں میری ملاقات ایک مشرک سے ہوئی ، پھر میں سامراء چلا کمیا اور میرے ذہن میں اس مشرک کی کچھ باتیں دیشے کئیں تھیں۔ میں اجد بن حضیب سے گھر کے پاس بیٹا ہوا تھاکہ وارالخلافہ کی طرف سے امام عشری عمری طرف آئے، آپ سفے میری طرف و سیکھا اور شہادت والی اٹھی کے ساتھ میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا:

أَحَدُ أَحَدُ فَرِدٌ" أَكِ بِأَكِ بِ كِمَّا بِ"

جب امام تے یہ جملہ ارشاد قرمایا: آو شی آپ کے کلام کی دیوت سے ہو ہو ہوگیا اور زشن بر کر بڑا۔

(كَافَيُ المَاهِ مِنْ عَدُالْمَا لِيَ الْعَدَادُ: ٣٠٥/١٠٠٥ مَدَيْثُ ٢٢ هُ. مِدُّ

العاير: ١١٠ معد عد ١١١١ قراع الم ١١٠٥ مد عد ١١١٥ من ١١٠٥ من ١١١٥ من ١١٢٥ من ١١٢٥ من ١١٢٥ من ١١٢٥ من

#### وہ خداکے بندے ہیں

(۱۲/۵۰۸) این شیر آشوب کماب مناقب شی اور ایس من دیاد کار او ال سے نقل کرتے ہیں کدود کہتا ہے:

یں ال بیت کے بارے یں قلو کرتا تھا اور ال کے حفاق بدی بدی باتیں کرتا تھا۔ ایک ون میں شہر مسکر میں امام مسکری کی زیادت کے لئے گیا۔ یہت زیادہ حمک جانے ک دور سے میں ایک حام سے باہر جورے پریت مر حویا اور ن بیر ن سے مع مداری خی رہاں ہیں اور اسے اس جب بیدار میں ہے کہ اس جب بیدار بوان کی کہ بین کہ بین کے ساتھ مارد یا ہے۔ بین جب بیدار بوان کو رکھا کہ ایام حکوی بین آپ سواری پر سوار بین اور آپ کے اطراف میں غلام بین میں افراف میں افراف میں افراف میں افراف میں افراف میں اور آپ نے میرے ساتھ بین میں افراف کی سے بین افراف نور کی اور آپ کے ور مول کو بوسد دیا جب سے بیل یات جو آپ نے میرے ساتھ کی سے بر مایا:اے اور لین!

بَلَ عِبَادٌ مُنْكُونُونَ 10 أَيْسَبِهُ وَقَدَّ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَثَوِهِ يَعْمَلُونَ. (جس طرح ثم سوچے جو الیے بیش ہے) مکک و خدا کے مقرب بندے جی اور محکوش ان سے مکل بیش کرتے اور بھیشدان کے تعلم کی میروی کرتے ہیں۔ (سوروانیا وآب ۲۲–۲۷)

## المام مسكري اورآ داب زعركي

(۱۲/۵۱۲) قطب راوی گی کتے ہیں: ایام حکوی کے اطلاق مبادک آپ کے جدر سول فعا کے اطلاق مبادک آپ کے جدر سول فعا کے اطلاق شریف کی باتھ تھے۔آپ کا چھوہ مبادک گئی رنگ کا دورمیانہ قد جو فیصورت تھا اور منام ہیں گئی گئی بیت اور عظمت بہت زیادہ میں رب اول آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ یباں تک کہ آپ کے خالف لوگ بھی آپ کے مقابل میں مرجکاتے ہوئے نظر آتے تھے اور آپ کی پاکیزگی میا کھا تھی، قیم میادت، تھائی میں مرجکاتے ہوئے نظر آتے تھے اور آپ کی پاکیزگی میا کھا تھی، قیم میادت، تھائی، شاختی کی وجہ ہے آپ کو مقدم کرتے ہے۔ اور آپ کی پاکیزگی میں وزن کو خود اپنے کھوں پر برداشت کرتے اور بھی بھی مشکلات کے تھین وزن کو خود اپنے کھوں پر برداشت کرتے اور بھی بھی مشکلات اور خور کے دور کھی جو کھوں پر برداشت کرتے اور بھی بھی مشکلات اور خور کے دور کو خود اپنے کھوں پر برداشت کرتے اور بھی بھی مشکلات اور خور کے دور کو خود اپنے کھوں پر برداشت کرتے اور بھی بھی مشکلات اور خور کے دور کو خود اپنے کھوں پر برداشت کرتے دور کو دور کو خود اپنے کھوں پر برداشت کی اظرار کرتے ۔ (افرائ ۱۹۹۷)

# فماز تبجد کی اہمیت

(۱۷/۵۱۳) آپ کالیک خلاصی برد کافرانان بادید آن کی طرف جو فم مقدت کے خبر عمل وَن ایس-

بسم الله الرحمن الوحيم : قمام تعريض اور قائم بن ضعا كے لئے بيل جو قمام جمال اور قائم بن الله الرحمن الوحيم : قمام تعريض اور قائم بن الله الله والله على اور عاقب برا برا گارول كے لئے بهداور بحق فقط خدا وصده لا شريك كى عيادت كرتے والول كے لئے اور دوز ن سكرين اور مفرق فن كے لئے باور كو كى معبرو آ دكار ظلم نبيل ہے كر فائم وستكروں براور بہترين بيدا كرتے والے خدا كے طاوه كوئى معبرو نہيں ہے اور درود وسلام اس كى بہترين تكوت تحد اور اور ان كى ياك آل عليم السلام بر جو۔

ا ایرایس تجے فیصت کتا ہوں ( قدا تجے اٹی رضا اور خوشودی کے حاصل کرنے میں توفق مطافر ہانے۔ اور تیری شل سے تیک و صاف اولاد قرار وے ) کہ تقویل کو اپنا ہیں بناؤ، تمار تائم کرو، زکو ہا اوا کرو، کو تک جو بندہ زکو ہیں دیتا اس کی نماز قبول نیس ہوتی اور بن بخے فیصت کرتا ہوں۔ کا ہوں سے معانی کی، خسر کو فی جانے کی، اپنے قرویوں کے ساتھ احسان کرنے کی اور تی اپنے اس کی ماتھ اس بندان کرنے کی، اپنے قرویوں کے ساتھ اس بندان کرنے کی، اپنے قرویوں کے ساتھ اس بندان کرنے کی اور تی و آسانی کی حالت میں اپنے ایرائیوں کی ضرور بات کو ایرا کرنے تی کوشش کرنے کی اور تی و آسانی کی حالت میں بردیاری کی۔ دین شرق م و آگائی اور تی ہو جو بیدا کرنے کی۔ جانوں شرخورو اگر اور ہوشیاری کی دیاری کی۔ دین شرق م و آگائی اور تی ہو جو بیدا کرنے کی۔ کاموں شرخورو اگر اور ہوشیاری کی۔ قران کے ساتھ کی مورو اگر اور ہوشیاری کی۔ قران کے ساتھ کی اور ایسے کا موں کی خوا تارک و تعالی فرانا ہونے کی اور ایسے کا موں کی خوا تارک و تعالی فرانا ہونے کی اور ایسے کی خوا تارک و تعالی فرانا ہونے کی اور برینے کی خوا تارک و تعالی فرانا ہونے کی اور برینے کی خوا تارک و تعالی فرانا ہونے کی اور برینے کی خوا تارک و تعالی فرانا ہونے کی اور برینے کی خوا تارک و تعالی فرانا ہونے کی اور ترین جو کی کا مور بینے کی خوا تارک و تعالی فرانا ہونے کی اور برینے کی خوا تارک و تعالی فرانا ہونے کی خوا تارک کی خوا تارک و تعالی فرانا ہونے کی خوا تارک کی

لَا عَيرَ فِي كَثِيرٍ مِن لَمِونَهُم إلَّا مَن أَمَرَ بِصَفَلَةِ أَو مَقُرُوفٍ أَوْإِصَلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ (مِن ثَاء آعت؟!!)

" ان کی اکو پیشیده محکودک جی خیر اور قائمه فیل ہے۔ گر = جو مدل اور نکل کا تھم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرے"

وَعَلَيْكُ بِصَانُوةِ الْلَيْلِ فَانَ النَّبِي أَوْمِنِي خَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا عَلِيُ عَلَيْكُ بِالصَّانُ فِ النَّهِلِ عَلَيْكَ بِالصَّانُوةِ النَّيْلِ عَلَيْكَ بِالصَّاوَةِ الْلَيْلِ وَمَنْ اِسْعَامُكَ بِصَانُوةِ اللَّيْلِ فَلَيْسَ مِثَّا س سے وجینت حرمان اور لیا: اسے می: حدید مار سب طاری ہے : حدید خماز شب لازی ہے گھو پر نماز شب لازی ہے۔ جو کوئی مجی نماز شب کو وقت ندوے دو ہم میں سے تھل ہے"

پس میری ان سفادشات بر عمل کرداور جن چیزون کا بیس نے تھے تھم دیا ہے میرے شیعوں کو یکی ان برعمل کرنے کا تھم دو۔اور قربایا:

عليك بظمير والعظار الفرج فان النبي " "قال الفصل اعمال امتى انعظار الفرج" ولا تزال شبعتا في حزن حتى يظهو وللت اللي بشر به النبي "له يملاء الارض قسطاً وعدلا "كما ملتت ظلماً وجوزاً

"اپ اور میرکولادم قرار دو اور فرج وظهود کے انتظار شن رہو۔ ب شک رسول خدا کے قربایا: میری است کا افضل ترین عمل فرج وظهور کا انتظار کرتا ہے۔ بیشہ میرے شیعہ فم و اعدوہ ش جملا رہیں گے۔ بیاں تک کہ میرا بیٹا ظهور کرے بیس کے آئے کے بارے ش تی تغیر اکرم کے فوق فہری دی ہے اور اس کے بارے بیل فربالے ہے کہ وہ زیمن کو اس طرح تعل وانساف سے پر کردے گا جس طرح وہ فلم و جودے بحر کی ہے"

مبركواهًا بيش بناة اور مير \_ تمام هيمول كوال كي هيمت كرواور جان اوك. -إنَّ الاَرْمَقَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يُشَاءُ مِن حِبَادِهِ وَالْعَالِيَةُ لِلْمُطِّينَ

(سوره امراف آیت ۱۲۸)

" بے فک زیمن خدا کے لئے ہے اسچ بندون یمی سے جس کو جا ہے گا اس کا وارٹ بنائے گا۔ اور حاقبت برویز گاروں کے لئے ہے"

تھ پر اور تمام شیول پر سلام خداکی وسی اور بر کھی مول خدا مارے لئے کافی ہے اور بہترین محافظ ہے وہ مولا اور بہترین عد گار ہے۔ (ساقب این فرآ شرب ۲۵/۳)

## چود هوال حصته

ہارہ وی ایام: زشن شی خدا کے اولیاء شی ہے باتی دینے والے بندوں پر خدا کی جمت، ثم واعدہ اور پریشانیوں کو دور کرنے والے خدائے مہریان کے جاتھی مہدی آل تھر علیم السلام-حضرت جید تن الحمق ایام زبان صفوات الشرطیہ کے افتارات اور کمالات کے سمندر سے اکتارات اور کمالات کے سمندر سے

## زجس كا جائد طلوع موا

(۱/۵۱۳) طبری کاب دال ش عکر خالون وفتر معرت جواد سے آ مخضرت کی والات کی کیفیت کوفش کرتے میں کدوہ کتی ہیں:

امام مسکری نے ایک ون محصہ سے فرمایا: میرویکی جان ایش جاہتا ہول آج رات آپ ہمارے ساتھ افغار کریں کے تک آج رات ایک اہم واقعہ روٹما ہوگا۔ یس نے موش کیا: کوٹسا امرآج کی رات روٹما ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

ان القالم من آل محمد يولد في هذه الليلة

"ب فك آج كارات قائم آل في طيم السلام ال وياش آئه كا"

یں نے عرض کیا: وہ کس سے پہا ہوں کے اور ان کی والدہ کون ہے ؟ آپ نے مرک فرایا: رجس، مکیمہ فاقون کی ہے: جس صفرت کے گھر گئی ہمب سے پہلے جس سے جرک ملاقات ہوئی وہ حضرت نرجس خاقون تھیں کھے سے انہوں نے کیا: پھوپھی جان جس آپ پر قربان جاؤل قربان جاؤل ہے ؟ جس نے اس سے کیا: بلکہ جس آپ پر قربان جاؤل بارے نے انہوں کے کیا: بلکہ جس آپ پر قربان جاؤل بارے نے انہا کی مرواد اجب جس نے اسے جوتے اٹامے تو زجس خاقون آ کی اس سے کہا: میں مواد نے کی موروں کی مرواد اجب جس نے اسے جوتے اٹامے تو زجس خاقون آ کی من موروں کی مرواد اجب جس نے انہا تھی دی کہ ایسا نہ کریں۔ جس نے ان سے کہا: موروں کی وقال کیا ہے جو آج وات اس دنیا علی تحریف لارہا ہے۔ یہ بات س کر انہا ہو ہو تا اور جس نے ان علی حمل کے وکی اور در ویجے درجس خاتون نے مورال کیا: کس وقت وہ تا اس دنیا علی آئے گا؟ جس نہیں آ کے گا؟ جس نہیں کے وات اس مسکری نے قرایا ہو دیا تھی انہیں ہے دو قال ہو بھیا کیا ہو دیا تھی انہیں آئے گا؟ جس نہیں ان سے کہا:

جب بن تے افطار کرایا اور تمازے قارم ہوگی اورسوگی او ترجس مرے ساتھ سو منی۔ پر میں زار شب کے لئے اٹھی او رجس بھی بیدار ہوگی۔ میں نے ٹماز پر می اور مج کے انظار میں بینر کی رزجس خانون آ دام کرئے لیس۔ جب ش نے خیال کیا کہ من قریب ہے ا میں طلوع فجر کی جنبی کے لئے باہر آئی اور آسان کی طرف دیکھا۔ بیس نے ستاروں کو دیکھا کہ حیسی سے بیں اور صبح کی کیلی سفیدی بہت نزدیک ہے۔ پھر جی اعمد واپس ہٹی گئی مکولا شیطان نے میرے اندر وہومہ پیدا کردیا۔انام حکمکی نے ساتھ وائے کمرے سے جھے آوازدی اور فرمایا: پھوچی جان! اتن جلدی شر کرو ایس محیا وہ اسر اتجام یا کیا ہے۔ آب نے سجدہ کیا اور آپ کی دعا کو بھی نے ستاہ دعا بھی کھے کیدرہے تھے،لیکن بھی مجھ نہ کی۔اور ند جان کی کہ کیا ہے؟ اس وقت میں تے استے اعدمضول اور سکون کو موس کیا زیادہ وقت ت مكذرا ففاكه بيس نے احداس كيا كدنرجس خاتون نے اسے آپ كوحركت دى ہے۔ يس ف ان ہے کہا: مت ڈروا خدا تیما محافظ ہے۔ فرجس خالون ممرے سے برآ می اور یے مجھے دے ویا اور خود سجدے بیل زیمن پر سمر سی سے میں کے سیجے کو ویکھا مجده ال مجده بیل زیمن پر پڑا براور كده ش الوحيد، نبوت، اورامامت كا اقرار كيا اور فرمايا:

لا الدالا الله محمد رسول الله وعلى حجة الله

آپ ئے قرافیا:

يا عمة: هو في و دايع الله الي أن ياذن الله في خووجه

"إے پھوچى جان! وو امان قدا اور آل كى حافت ش ہے يہاں كك كد

غدا اے خروج کی اجازت دے"

(ويُولَى الله فيه : ١٩٨٥ مدرية ١٩٤٣ تيمرة الولي: ١٥ مديث ٢٠)

طبری آئ کتاب عن اس روایت کی حمل ایک دوسری روایت و کر کرتے ہیں، جس علی مختصر سا اصافہ ہے جسے ہم اس میک تقل کرتے ہیں۔

فَرَضَعَتُ صَبِيًّا كَانَّهُ فَلَقَةً فَقَدٍ عَلَى ذَرَاعِهِ الْأَيْمَنِ مَكْتُوبٌ ( جَاءَ الْحَقُّ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا (سرره اسراء آبت أسرا ٨)

' من جس سے ایس بچد دنیا میں آیا گویا جا عد کا تکونا ہو، بور اس کے وہ کیس باز و پر لکھا ہوا تھا۔ (حق آ گیا اور باخل تا ہود ہوگیا ہے تنگ باخل تھم جونے والا ہے)''

امام نے کافی ویر تک یچ کے ساتھ اظہار عبت کیا اور منتقلو ک، چر یچ نے اپ

ا مارک کو لے اور انگلوشروع کی اس سے جودسب ایامون سے نام اسینے نام سمیت شار

کے اور اپنے دوستوں کے لئے دعا کی کرفدایا ہی ہے ہتھ پرفرن اور کشادگی حطا فرما ہے۔ پھر

میرے اور امام کے درمیان مار کی نے قاصلہ پیدا کردینا ہی کے بحد میں نے بچے کو درمیاں مار کی نے اس کے درمیان مار کی نے قاصلہ پیدا کردینا ہی کے بود میں نے بچے کو درمیاں نے میرے آقا اوہ پیرجو خدا کے نزویک صاحب عزت ہے کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا: وہ جو اس بچے کے ساتھ تھے سے تیاوہ لائق ہے اس نے لے لیاہے میں اپنی جگہ سے آئی اور گھر وائیں چلی کی سچائیس وان نے بعد میں امام کے گھر دوہارہ مشرف ہوئی، ایک چھرے سے خواصورت ہوئی، ایک چھوٹے نے کو ویکھا جھ گھر کے اعمد میل رہا تھا، اس بچے کے چیرے سے خواصورت ہوئی، ایک چھوٹے نے کو ویکھا جھ گھر کے اعمد میل رہا تھا، اس بچے کے چیرے سے خواصورت ہوئی، ایک ویکھا اور نہ بی اس کی زبان سے زیادہ دلیں اور ان کی کیام سے زیادہ دلیسین کی میں نے تیل تی نہاں اور مانے کا مالک ہے؟ کلام میں نے قبل تی ہوئی کیا: بیکون سے جوان اور مانے کا مالک ہے؟ آپ نے فرمایا:

هذا المولود الكريم على: ثله

''وی بچد ہے جوفدا کے نزد کیک صاحب ازت و اگرام ہے''

بن نے عرض کیا: اس سیچ کوتو دیا ش آئے جالیس دن سے زیادہ قیس گذرے، لیکن وہ جالیس دن کا نہیں گلگا۔ امام مسکوائے اور قربایا:

اما علمت الا معاشر الاوصياء تنشاء في اليوم كما ينشاء غيرنا في الجمعة وننشاء في الجمعة كما ينشاء غيرنا في الشهر وننشاء في الشهر كما ينشاء غيرنا في السنة

" پھوپھی جان کیا آپ ٹھٹ جائی کہ ہم ایاموں میں سے ہر کوئی ایک دن میں اتنا پر بہتا ہے جتنا دومرے لوگ ایک بیٹے میں۔اور ایک بیٹے میں ہم اتنا میدھتے ہیں جتن دومرے لوگ ایک مینے میں، اور ایک میسے میں ہم اتنا پر معے ہیں جتنا ودمرے لوگ ایک میال میں"

(دالك الدائد المراحمة مقتمن مديث التيمرة الوالية الممن مديث)

القدر Ŋ يجوري يها ياياه البشر کل على الله غير نعل الارض في كل الخصال الظلام ارج البجد مصياح . اعن SUME من الرحمان eta¥) ين الأمام ين والكمال المعالى اقلاك اهل الأرض أبي عزوجاه فاق موثقاه فارتقى في المجد اعلى ار مارک الارش حاوا فی مقهم صف التعال اعلى طمس الهدى يا امين الله يا الندي امتُم الخلق يا بحر لقد طال المدى عجل واجمحل الثين واستولى الضلال "وو صاحب الزبان اورانام ہے سب جس کے انتظار بیں ہیں وہ اگر کوئی ير نه جاب اور قول نه كري الإخداكي تقدر تين بني اور جاري تين موتى ... وہ قرام ایل بھر پرخدا کی جے ہے، اور وہ قرام الجی تصلتوں اور عادتوں میں سب کا کات والوں سے افضل اور پر ہے"

"وو آسان مظمت کا سورج اور تاریکیول شن روشی دینے والا چرائے ہے اور وہ مہریان خداکی ظرف سے لوگول شماسے چاہوائے" "وہ خودامام ہے اور اس کے آیاتہ اجداد بھی الم تھے۔وہ تمام صفات اور کمالات عالیدکا مرکز ہے"

''وہ عزت وعظمت بھی سب سے آگے ہے وہ یزرگواری اور عظا کرنے کی صفت بیں بلندنزین مرجے برقائز ہے''

" اگرز مین کے بادشاہ آن کے دونت کدہ میر حاضری ویں تو ان کی جگداور

مقام وہاں ہے جہان جوتے اتارے جاتے ہیں

" اے خدا کے این اے چائ بارے اسے استعادات کے داہما۔ اب سوارت اور بخش کے سندر"

''اسپنے ظہور ٹیں جلدی فرمائی کیونکہ آپ کی غیبت کی ہدت طول پکڑ چکی ہے اور دین اللی فتم ہو چکا ہے اور ہر طرف گرائی کا ڈیمہ ہے''

امام زمان علیہ انسلام کی ولادت یا سعادت کی مناسبت ہے آیہ اللہ استاد حاج مخطخ محرصین اصفیاتی کے فاری اشعار کا ترجمہ فیش خدمت ہے۔

اے تیم سحر تو بنا آج کی دات کئی دات ہے۔ آج کی دات میرانیا ندول محفل کی است میرانیا ندول محفل کی داند میرانیا ندول کی داند میرانیا ندول کی داند میرانیا ندول کی داند کی دان

آج کی رات کیا کامیاب رات ہے اور دن کیا دل جوش کرنے والا وان ہے۔ آج کی رات میکنے والی رات ہے محرے پر سکون ول سک ۔ لئے۔

ہمیشہ رہنے والے سورج کے چیکنے کا مقام اور اٹوار اڈٹی کے طلوع ہونے کی جگہ صاحب العصر ابوالوقت ایام ڈیانہ جیں۔

وہ عدل کے ساتھ قیام کرنے وائے مظہر اور خدا کے تجاب ہیں۔ پیشیدہ سازوں کو طاہر کرنے وائے اور تنبیہ پیڑوں کو ظاہر کرلے والے ٹین۔

وہ نظام کا نئات کا مرکز اور وجودہشتی کا مدار جیں۔اس کا نئات کے ساتھ ان کا تعلق

ت ان میدون نے یا لئے اور اول و مقان نے یا دشاہ بیں اور احسان ارے وال وات دائے ۔ خدا کی سلطنت عظیمہ کے مظیم میں۔

ت اليه اسمتدر ب جو جيش موجيل مادما ب اور اليها چشمه ب جو جيشه جاري وساري ربتا ب جس ك اعدادي و ماري دربتا ب جس ك اعدادي و شام دورج قدس فوطه زن رجتي بيد

رہا ہے ۔ ل سے اعدر وس مول کلیم علی عدر وطرون وسی ہے۔ طور مین پر مش مول کلیم علی کے ہوتے ہے ارتی کو پہاڑے اور ، کولکہ ہر جگداس

کا وطن ہے۔

وہ معرکا نیسف ہے حقیقت میں دوسو، بیسف کے حسن کا حال ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ ایک جیتی موتی ہے۔

وہ ایک قاطع جمت و دلیل اور شرک و محمرای کو قتم کرنے والا ہے۔وہ ایک وسیع رحت اور برخم و اندوہ اور مشکل کو دور کرنے والا ہے۔

وه صاحب علم و يقين اوروين و آسمين كا حالى و ناصر بي يكى اور مرابى كوفتم كرينوالا اور فرائض وسنتول كوزيره كرنے والا ب-

وہ تمام اچھی خصاتوں کا مالک ہے اٹل گرائی و مثلالت کے تفرقہ کے بعد زشن کو انتوں سے پر ہو جانے کے بعد عدل کو ہر طرف چھیلانے والا ہے۔

اے اس جہان کے سلیمان اور اے حراق وفرش کے یاوشاء تیرا ملک کب تک مشرک اور فحد لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گا۔

اے ملکوت الل کے ہما اور جمروت الل کے کیوڑ! کب تک وین کے باغ میں کو ہے۔ اور چیل کا بسیرہ رہے گا۔

اے کو آو حید کے لباس اور اے وہ جس کا وروازہ امید کا کو چہ ہے کب تک ولول کا کعبہ بڑوں کا گھر رہے گا۔

اٹا اللہ کے راز سے مردو تو اٹھا دیتھے تاکہ ونیا جان کے کہ سیکام ہمارے لائق ہے۔ الہاس نے تیرے جمال کی زیادت کے شوق ش سمنددے دل فکا لیادر تعز تیرے عشق ش

جكه جكه تجرد باب-

تیری بارگاه کا کعبدارواح اور محتول کا قبلد ب اور حیرے راستے کی خاک ہر مرد و عورت کی مجدہ گاہ ہے۔

اے دہ جس کے چیرے سے صاحبان جنت کی جنت تھر آئی ہے۔اور تیرے بغیر جنت بھی شمول کا گھر ہوگا۔

اے دوجس کے پرچم کے بیچے ہراکی میکر مامل کرتا ہے اور اس وقت پرچم اسلام کے اہرائے کی باری ہے۔

اور جيرى تكوار كوف س زمات كا دل دوكلوس يو جائ كا بب خولى كفن وال بادشامول س انتخام ليا جائك كا-

اور ذکر ہوا ہے کہ اہام تمان علیہ السلام کی ولادت کی تامیخ حروف ایجد کے حساب

ے کلہ (نور) کے مطابق ہے۔

## مبدئ برکل خروج کریں کے

(١٥٥٥) امام صادق " سے اس آ يف شريق كى تاولى شى روايت بدارد يوفى ہے ك

جس میں ضافرہاتا ہے:

لِيُطْهِرَةُ عَلَى اللِّيهِنِ كُلِّهِ (سِمَالْدِياً عِنْ السِّمَةُ لَا يَتْ فِيهِ السِّمَةُ مَعْلَ آيت ا)

"تاكداے تمام اویان ير قالب كردے"

آپ ئے قربالیا:

والله ما نؤل تنويلها بعد ولا ينؤل تاويلها حتى ينعوج القائم "خَذَ كَاتُم ال آيت كَا تَاوَلِ شَمَّالَ مِنْ الدَّسَ مِنْ كَارِ مِنْ المُنْ المُنْ المُنْ مِنْ المُنْامَ عُونَ كُرِينً"

( كال الدين: ۱۰/۲ عنده ۱۳۲/۵۲ مادالالوار: ۱۳۲/۵۲ مديد ۲۰/۱۱ و ۱۵/۲ مديد ۵۸)

يا نامت

(٣/٥١٦) وَأَشْبَغُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً زُمَاطِقَةً (سودهمان آعدابر٢٠)

" اس نے خاہری اور باطنی خوتوں کوتم پر وازل کیا۔

اس آيت كى تاويل على المام كالحم المعادد الدوايت م كرا ب في فراليا: الْمِنْفَقَةُ الطَّاهِرَةُ الْإِمَامُ الْطَاهِرُ، وَالْمِنْمَةُ الْبَاطِنَةُ الْإِمَامُ الْفَالِبِ

" لقت قلاہرے مراد فیام کانیر ہے اور اقت یاف ہے مراد المام فاکب ہے" (کیال الدین ۱۸/۲۰ سرویت این دالاق الله ۱۵۰ مدینت اتنیز بریان ۱۲۷۰ مدینت)

### يقية الأس

فعنل بن شاقان ندام صاول سے لقل کرتے ہیں کدآ پ نے قرمایا: امام زمایہ ظہور کے وقت اس آ یہ کی حلادت کریں تھے۔

يَقِينُتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ تُحَتَّمُ مَّؤْمِينِينَ

" بلية الله يعني باتى مائده جمت الي تمهار المن المرتم الرقم الل المان مو"

(۱۷۰۰ اور آعت ۲۸)

اس کے بعد امام زبانہ قرما کیں محرم شل باتنے اللہ اور خدا کی باتی مائدہ جست ہول۔ (ٹورالانیدازس ماہامالانوار:۱۳/۵۲من مدیدہ ۲۳

## معطل تنوال

(۵/۵۱۸) علی بن زیراہیم فی این تغییر ش نام صادق سے لقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمانی سورو یج کی کہ آپ نے فرمانی سورو یج کی ۳۵ آیت ( وَبِي مُعَطَّلَةِ وُقَصِدٍ مَّشِيْدٍ) ش ( بنو معطلة) لين ابن ابن کوال جو پائی ہے ہم جو اور معطل ہوگیا ہے اور اس سے فائدہ شافھایا گیا ہو) ہے مراد معفرت مبدی علیہ السلام ہیں۔ (تغییر کی ۱۳/۵ مقرب مبدی علیہ السلام ہیں۔ (تغییر کی ۱۳/۵ مقرب ابن ۹۲/۳ مدید)

### تيميا جواستاره

(٢/٥١٩) آيت شريف

فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنْسِ الْجَوَادِ النُّكْسِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَ يَحُورِ آتُ ١٢/١)

ك الميرين فعماني افي كاب فيبت على المام واقر" العناق كرت إلى كدا ب ف فرمایا: (خنس) نیمنی (چمیا مواستاره) ، مراوآ خری امام چی جرا محصول سے نوشیده این-( أيب شرال 2 معرد من الإفوار 2/10 وفي مديث التنسير بريان ١٢٢١/١٠ مديث الكات ا/ ۱۲۲۷ مدید ۲۳۳ کیال الدین اگر ۲۳۱ مدیده افیرت طوی ش ا ۱۰ آفوز کے سیدا فقارات کے ساتھ )

### ساعت ہے مراد کولن؟

(۵۲۰) مورد اعراف کی آیت ۱۸۵ اور موره تازعات کی آیت لَيُسْتَلُونُكُ مَنِ الْسُاعَةِ

" جھے سے ماعت کے بادے شن موال کریں گے"

يس (سلعة ) سے مراد اور سوره زخرف كي آيت ٨٥ ( وَعِمَدٌ أَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ) ال کے باس ساحة کاعلم ہے ) ش (ساعة سے مراد اور سورہ احزاب کی آعث ٢٢ اور سورہ شوریٰ کی آ بت الا (وَمَا يُلْوِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ) ، تو كيا جائے شَاكر ملعة نزوكِ ب ) ش (ماعة ) ے مراد اور ای طرح مودہ شورٹی کی آ ہے۔ ۱۸ ( وَ الَّذِیْنَ یُمَارُوْنَ فِی الْمُسَاعَةِ ) ( وہ لوگ جو ماید بس جھڑا کرتے ہیں ) بیں ساحت سے مراد حضرت مبدی اور آپ کا ظہور ہے -(يمارال أوار: ١٥٥/ احديث)

### شيعه مراديل

(٨/٥٢) عَلَى صدوق كاب كال الدين في آيت هُدى لَلِمُتَعْمِنَ ٥ اللَّهِينَ يؤمِنُونَ بِالْغَهِبِ (موره بقره آيت"-")

ود آس به درجین ریکن باید به کری سرحیقیت برانمان ریکتے ہیں''

50 - 4 - 4 - 0 - 1 - 4 / 4

المعطون شيعة على عليه السلام والغيب فهو الحجة الفالب " به تيز گارون سے مراوهيم إن على أيل أور فيب سے مراو جمت عاكب بيل" سورج كون؟

(۱۹/۵۵۲) شرف الدین کنب تاویل الآیات ش آیت ( والشهد وضحها) (سورج کی شرف الدین کن روشی کی تغییر ش قراح قیاس و الشهد و مراورسول خدا کی تغییر ش قراح قیاس ورج سے مراورسول خدا این اور سورج کی دوشی اور اورسے مراور صفرت گائم اور این کا ظهور ہے۔
(تاویل الآیات ۲/۳۲ مدید ۲/۳۲ مدید)

### امام اور دودکعت تماز

(۱۰/۵۲۳) علی بن ابراهیم فی آیة شریفه

أَهُنَ يُبِعِيبُ الْمُعَشِّطُوِّ (مودا فمل آعت ١٢)

" كياكونى عي خداك علاده جو معظركوجواب دي جب ده فكار)" ك تغيير على امام صادق" على كرت جي كرآب فرمايا:

نَزَلَتُ فِي الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عليه السلام هُوَ وَاللَّهِ الْمُعَمَّطُو ۗ إِذَا صَلَّى فِي الْمُقَامِ رَكَعَنَّنِ وَدَعَا اللَّهُ فَأَجَابَهُ، وَيَكْشِفُ السُوَءُ وَيَجْعَلُهُ حَلَيْفَةً فِي الْاَرْضِ

"بيا بت قائم آل محرطيم السلام كون عن نازل بولى سيدخدا كالتم وه إن (معتمل) جب الدمقام إيراقيم شن دوركعت تماز يوهيس كاور خدا سه دعا كرين كم خدا ان كى دعا قبول كرساكا اوران سيقم واعدود اور يريشانى كودوركرس كاء اوراقيل زهن يراينا ظيفة قرار دساكا"

#### تغلاثور

(١١/٥٢٣) منعنل الم صادق" سي آيت تريش فَإِذَا لَيْوَ فِي النَّافُودِ

(سورو بدثر آیت ۸)

" جب سور چونکا جائے گا"

ك تغيير بن تقل كرت جي كرآب في فراليا

اس سے مراو صفرت مبدئ کا نلبور ہے۔اور جب خدا تعالیٰ تلبور کا ارادہ فرمائے گا

تو آ تخضرت ے دل مبارک شل اور کا نظار بھا کردے گا اور آب اس وقت تھم خدا سے قیام کریں ہے۔

### قمرے مراد کون؟

(١٢/٥٢٥) فرات این کاب تغیر ش انام حسن اور امام یاقر سے سورہ عمس کی مملی دو

آ ينون كي تغيير من روايت لغل كرتے إلى كدان ووحفرات تے قرمايا : ـ

والشفس وشطها

یں سورج سے مراد رسول خدا ہی اور

وَالْقَمَرِ إِذَا قَلْهَا

" من قرے مراد ایر الموشن علی بین اور

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلُّهَا

" میں دن سے مراوح عرت قائم آل محد علیم المالام میں"

(تغير قرات: ١٦٣ عوديث التوار الأوار ١٢٠/ ٤٥٤ في مديث ٢٠)

(١٣/٥٢١) کلين کافي ش آية

وَاللَّهُ مِنْهُ تُؤْدِهِ (مورومض آیت ۸)

" خدا اے تورکوکال کرنے والا ہے"

ی هیر میں حضرت موی بن بعض اسلام سے دوایت ارف ایل لدید مطلب حضرت او ایک الدید مطلب حضرت قائم علید السلام کی رہبری بنی حاصل موگا۔

(15·アー/2010年かかかり/アステアストアストアストラリルにのしているかかかりから

## كون يانى دے گا؟

(١٣/٥٢٤) المام باقر آعت شريف

لَّلُ اَوَالِیْمُ إِنْ اَصَبِحُ مَا وَکُم عُورًا فَعَن یَالِیکُم بِهَ اِو نَعِینِ (سِره کلت بنت اَ) " اگرتم دیکُو که شرورت کے مطابق بانی بھی ٹل ٹیک رہا تو کون سے جو تمہارے کے فوش مزہ یانی فاسخ"

ى تقيير بين فرايا: يه آيت معرت قائم عليه السلام كى شان بين منه مناه الأك ، تعالى فرما تا ہے۔

ان احبیح اما مکم خانیا عنکم الا تشوون این هو فعن یالیکم بامام ظاهر یالیکم باخیار السموات والاوض وحلال الله جل وعز وحوامه؟ "اگرتمیارا ایام تمیاری تظرول سے خاتب ہوجائے اور تم نہ جائے ہو کہ وہ کہال ہے؟ تو کون ہے ہو آس امام کو ظاہر کرے تاک آسان احد شن کی تہمیر، فیری وے اور خداکے طاق اور حرام کو بیان کرے؟"

پھر آپ نے فرالما خدا کی فتم اس آے کا مطلب اور معنی ایس تک وقوع پذیر شکل اواء کین می واقع موکار (کمانی الدین اُرواد اسے مصادان فراراہ ان اندین عاضیت طوی: اواز از المعدید ۱۹ (۱۵/۵۲۸) امام صادق سے آے مے وَکَلِکَ دِینُ الْقَیْمَةِ

(سوره بيندآ پيته ۵)

'' یے ہے محکم اور سی وین ہے'' کی تلمیر بیس روایت ہوئی ہے کہ آپ نے قرمایا: اس سے مراد معفرت قائم کا وین اور ان کی حکومت ہے۔ (١٥ إلى ال يت ١١٠/١٥ مدر عاد عداد فواد ١١٠٠/١٥ مع مدر عدالتير بريان١٥ ١٥٠١)

## ظلمت اور تاریکی

(١٧/٥٢٩) عَلَى مَنْهِ آيت مُريَدُ وَٱخْرَقْتِ الاَرْضُ بِنُودُ دَبِّهَا

(44 mat 1 2 may )

" خدا کے نور سے زیمن روش ہوگی"

كي تغيير بن الم صادل سے دوايت كرتے بي كرة ب ال فرال

إِذَا فَامَ الْقَائِمُ عَلِيهِ السلامِ أَشُوَقَتِ الْآرُضُ بِتُوْدِ رَبِّهَا رَاَسْتَفْنَى الْعِبَاد

عَنُ ضَواء الشَّمْسِ وَذَعَبَتُ الطَّلِمَةِ

'' جب صرت قائم عليه السلام قيام قرما كي، كي تو زين اسيخ بروردگار سك نور سے نورانی مو جائے گی اور لوگ اس وقت سورج کی روشی كے مقان شد مول كے اور ظفت و تاركي فتم موجائے گی''

( الارثادي ١٠ استو ٢ عياد الإلواد ٢٥٠ / ٣٠٠ علم إن حديث عد الزام الناصب ١١ / ١٨٠ )

## ال سے مراد آئمہ ہیں

(۱۳۰/۱۰) سید ہائم کرائی آئی کاب خلیہ الرام ش آ عدالار کی تغیرش ایر الموشن علی اسے ایک روایت تھی کرتے ہیں کہ معرت نے ال آ عت کے ہر صفے کی تغیر المول ش ہے ایک روایت تھی کر معرت نے ال آ عت کے ہر صفے کی تغیر المول ش ہے ایک الم کے وجود مقدی کے ساتھ کی ہے البت پہلے آ بت کر بحد اور اس کا ترجہ وَکرکیا ہے ۔ اس کے بعد صدیت کے مطابق اس کی جوالی بیان کرتے ہیں۔ اللّٰه لُورُ السّماوات وَالاَرْضِ مَعَلَ لُورِ ہِ تَجَمِشْتُوا ہِلَا اللّٰمَ الوَرْ السّماوات وَالاَرْضِ مَعَلَ لُورِ ہِ تَجَمِشْتُوا ہِلَا اللّٰمَ اللّٰه اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ الل

ش جرائ ہو اور جرائ شخف کی قدیل ش ہو اور قدیل ایک جمگات سارے کی باتھ ہو جو زخون کے بایرکت ورفت سے رڈٹن کیا جائے جو نہ مشرق والا ہو اورنہ مخرب والا ماور قریب ہے کہ اس کا روفن ہو کہ اسٹے چاہیے اے آگ مس بھی نہ کرے ، بہاور بالا نے قور ہے اور انٹد اپنے اور کے لیے جے چاہتا ہے ہمایت وے ویتا ہے اور ای طرح مثالیس میان کرتا ہے اور وہ ہرشے کا جائے والا ہے۔

تاویل آیت کے بادے شی حفرت نے قربایا ہے کہ آیت فور میں (المفکو ہ) سے مراد محر این ( دائمی اسے مراد محر این المفکو ہ) سے مراد محر این الرجاج ) سے مراد امام ہوا ہیں مول (الرجاج ) سے مراد امام ہوا ہیں ہول (الرجاج ) امام یاقر ہیں ( تحد ) سے مراد امام ہوا ہیں ( بیقد من قیم المبارک ) امام یاقر ہیں ( تحد ) سے مراد امام صاد ت ہیں ( لا شرقیہ ) سے مراد موئ " من جعفر ہیں ( دلا خرجہ ) سے ملی من موئ الرضا ہیں ( بکا در محمل یعنی ) سے مراد امام جواد ہیں ( دلولم محمد نار ) سے امام بادی ہیں ( دور علی مراد امام محمک ہیں اور ( بیدی اللہ لئورہ من بیاء ) سے مراد امام محمک ہیں اور ( بیدی اللہ لئورہ من بیاء ) سے مراد امام جوئ علی اور ( بیدی اللہ لئورہ من بیاء ) سے مراد قائم آل محملی ہیں۔

(فلية المرام: ٢٠١٤ تشير يربان ٢/١٠٠١ مديث ١١١ كجيش ١١١٧ يات الباحرة ص ١٩٩)

## نيك كامول ش سبقت

(١٨/٥٣١) محمدين ابراقيم نوالي كماب فيبت شي آية شريف

فَاسَفِيقُوا الْعَيْرُتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْيَاتِ بِكُمُ اللَّهُ جَوِيعًا (سِد الروايت ١٥٨) " لَيْك كامول عِن الْيك ويمرك سه سِنقت القيار كروم جبال محى موضوا تم سب كولية آست كا"

ك تعير من الم صادق " عدوايت كست إلى كرآب في فرمايا:

### نزلت في القائم واصحابه يجمعون على غير ميعاد

" یہ آ بت حضرت قائم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے بارے بی نازل مولی ہے جو کسی تبنی وعدہ کے بغیر جح مول کے"

(فيبت تعماني ٢٨١ مديث ٢٤٤ يمارة الأوار ٥٨٠ ٥٨ مديث المتعمر بريان ١٩٢١ مديث الرام النامب: ١٨٥ مار١٥٠

### مهدى أورنظام عدالت

(۱۹/۵۳۲) سٹنٹ منیر تھی بن عقبہ سے اوروہ اپنے باپ سے تھی کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے۔
جب حضرت آنائم علیہ السلام آیام کریں کے تو نظام عدالت جاری کریں گے، آپ
کے دور حکومت میں کوئی ظلم وسٹم تین ہوگا، راستے پر اس جو جا کیں گے، ذین اپنی برکتول کو
باہر نکال دے گی، ہر صاحب حق کو اس کا حق لٹا دیں گے، ہر صحص جس دین سے بھی تعلق
ر کھنے والا جو گا اسلام کی طرف آجائے گا اور المان کے آئے گا۔ کیا تو نے نہیں سٹا کہ خدا
میارک و تعالی فران تا ہے:

وَلَهُ أَسَلَمُ مَن فِي السَّمَوٰتِ وَالأَرْضِ طُوعًاوُّ كُوهًا وَإِلَيْهِ يُرُجِعُونَ (مودة للمران آ عنه ١٠٠٠)

" نمام کے تمام الل زشن وآسان خواہ ناخواہ اس کے قرمان کو قعال کرلیں گے' لوگوں کے درمیان واؤڈ اور محم کی طرح انساف کریں محساس وقت زمین اپنے چھپے ہوئے ٹرزانے باہر فکائل وے گی، اپنی برکوّل کو ظاہر کردے گی۔، ہر طرف تمام موشن با نیاز ہوجا کیں گے، اور کس کو کوئی صدقہ و خیرات دینے کی جگہ نہ ملے گی۔

#### محرآب نے فرالا:

اِنَّ دَوْلَكَ آجُوُ اللَّوْلِ وَلَمْ يَتِي اَهَلُ بَيْتِ لَهُمْ دُولَة اِلَّا طَلَّحُوا قَبُلُنَا لِنَالًا يَقُوْلُوا اِذَا رَأُوا مِيْرَدَنَا إِذَا مُلْكُنَا سِوْنَا بِمِثْلِ مِيْرَةِ هَوَّلاَءَ '' نے قل جاری کومت آخری کومت ہوگی۔ہم سے پہلے جس نے بھی البین طومت "تی تو جم بی ای همری "س فرید اور بین عمریان عربیقد اصیار سب ہے ضدا تعالی کے اس فرمان کا محق کی مطلب ہے جس علی قرما تا ہے" وَ الْعَالِيْمَةُ لِلْكُمْنَةِ فِينَ ( مورہ احراف آ بعد ۱۱۹) " عاقبت فیر پر بیز گارول کے لئے ہے"

(اللارث، المسية المستحادة الأواد الم المستعمد عن المستحد المورك الاستكشف المسد المساه (١٠١٥)

## امام مبدئ كے ساتھ رابط

(٢٠/٥٣٣) المام ياقر عليه السؤام آء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصِيرُوا وصَابِووْاً ووَابِطُوا .... تَقَلِّمُونَ (موره آل عمران آيت ٢٠٠٠ کي تغير عمافرائة جي )

اصبروا عنی ادا القرائض وصابروا علوکم ورابطوا امامکم المنتظر " واجبات کے انجام میں مرکرہ اور وکن کے مقالم میں میرو مقادمت پیرائرو۔ اور اسے الم محتقر کے ساتھ دابط رکھو"

(غير أنور) 199 مدين من يعلى بدأو الربعية/ 19 مدين من الكبير بريان الموسع مدين بيان المودة على المام)

### نمازعيساتا اور مبدئ

( ۲۱/۵۳۴) صاحب تغییر کی آیت

وَ إِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتَابِ وَلَا لِيُؤْمِنَنَّ ........ هَهِمَانَا (سوردُناوا آيت ١٥٩)

" الل كناب شي سے كوئي اليا أنكن ہے كر يہ كدوه مرتے ہے پہلے حطرت عيني پر ايمان لے آ ہے گا اور قيامت كے وان ان پر گواہ جوگا"

كي تغيير شين ايام باقر " سے تكل كرتے جين كه آ ب ئے قرايا:
ان عيمنى ينزل قبل يوم القيامة الى الدنيا فلا يبقى اهل ملل عليه ودى والا غير دالا آمن به قبل موته ويصلى خلف المهدى

'' بن کئی صفرت میسی '' آیامت سے پہلے دنیا علی آ تھی معے ادر کمی دین و ذریب کا یہودی اور غیر یہودی یاتی تدرہے گا گر یہ کہ ان کی دفات سے قبل ان ہر ایران لے آئے گا اور وہ محترت مہدی کے چیچے قماز ادا کریں گے'' (تغیر تی:/ یہدائیڈراؤلؤار ۴۵۰م مصنے ۳۳ تھیر یہان اُر ۴۲۲ مدے شاخی الاڑہ ۲۲ مدے شا

### مبدقي اورايك جماعت

(٢٢/٥٣٥) المام مادل " سي آيت إلَّا تَعَلَوْى ( الكوآيت ١٣)

= جنوں نے کہا ہم نصاری میں ان سے ہم نے حمدہ مان لیا "

کی تغییر میں روایت فقل کرتے میں کدا پ نے فرایا:

سيخرج مع القائم عليه السلام منا عصابة منهم

'' بہت جلدان میں سے ایک جمانت جارے معرت قائم طے السلام کے سالٹی خروج کرے گی''

(اللاق: ٢٥١/٥ سر جائير ريان ا/٢٥٣ مدرث التقديد: ٤/٥٥ مدرث ١٢١)

### نزول ملائكه

(۲۲/۵۳۹) ايك روايت شي آعت

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ قَاتِيَهُمُ الْمَاتِكُةُ (العَامِ آية ١٥٨)

"كياد، ال القارش إلى كدان برفر عن الله الله"

کی تغییر معزت مبدئ کے دجود اندی کے ساتھ کی گئی ہے۔

#### تطهور حجمت

(۲۲/۵۳۷) نیز فریاتے ہیں کہ وروافعام آے کا ۱۵۸ کے اس سے:

يَوُمْ يَاتِي يَمْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

"دودان جب يروردكار كالعض آيات ظاهر مول كأ"

(كال الدي: ١١/١١٠٠ مع عد ١١/١١ الديد ١٥/١٥ مع عد ١٥ المراد ١٥ مديد ١٥ مديد ١٥ المراد ١٥ مديد ١٥ مد

ظبورمبدئ اورمشركين

(١٥/٥٢٤) حَيَّتُيُّ آيِنَ تَغْيرِيْ لام صابلَ عليه السلام سے معاقب آيت ٢٣ سوره صف آيت ٥٠ هُوَ الَّذِي آوْصَلَ وَهُوْلَة ........

"وه = ہے جس نے اپنے رسول کو بیجا، لوگول کی جائے کی خاطر اور وین کی تعلیم کی خاطر اور وین کی تعلیم کی خاطر تاکدات قمام اویان پر خانب کردے اگرچہ مشرکول کو تا بیند ہی کون شریق"

کی تغییر شن امام صاوق سے روایت کرتے ہیں کدآ پ نے فرایا: جب مطرت قائم صلوات الله طبیر فروج کریں گے تو کسی بھی مشرک اور کا فرکو ان کا فروج پیندنہیں آ نے گا۔ (جوارالافوار: ۱۵/۵ مدری ۱۳۳۲)

### عذاب ہے مراومہدی

(۲۲/۵۲۹) نعمانی کاب نیبت ش آیت

وَلَيْنِ أَخُولًا عَنهُمُ الْعَلَابَ إِلَى أُمَّة مُّعُلُودَةٍ ﴿ (١٠٠٦ عَنهُ مُ

"اكرطاب كوان عدايك امت معدودتك تا فيرش وال وي"

ك تغير من الم ماون عدوايت كرت بي كراب فرايا:

العذاب خروج القالم والامة المعدودةاهل يدر واصحابه

'' طذاب سے مراد حضرت قائم علیہ اِنسلام کاخردی ہے اور امت معدوہ سے مراد حضرت کے مطابق لین مراد حضرت کی تعداد کے مطابق لین مراد حضرت کی تعداد کے مطابق لین مراد حضرت کی تعداد کے مطابق لین مراد عمر معدل مراد معدل مراد میں مراد عمول مراد عمول مراد میں مراد عمول مراد عمول

(فيد تراني ١١٤ طراء اراز اه/ ٥٥ مديث التحرير بران: ١٠٨ مديث)

# جنك كانظم كول؟

(۱۷/۵۴۰) عیائی نے اپی تغیریں جرین مسلم سے قال کیا ہے کہ امام ہاقر" نے آیت اَلَمَ تَوَ اِلَى الَّلِينَ قَبَلَ لَهُم تُحَقُّوا سے لے کرونسیع الوسل کے۔

(مورة النهاآبي: ٢٤)

" كياتم ان نوگوں كے بارے ش فور تيل كرتے جن سے كيا كيا كداب جنگ سے دور بوجا دُ اور تماز و ذكوۃ كواوا كروساور فكر جب ان كو جنگ كاتھم ويا كيا لة انبون نے كيا خدايا بميل جنگ كرنے كاتھم كول ديا ہے؟ كيا بوتا اگر تموز اسرا اے تاخير ش ڈال ديتا"

کی تغییر میں فرمایا: انہوں نے معرت قائم کے زمانے تک جگے میں تاخیر کا ادادہ کیا تھا۔ (الکانی ۱۲۳/۵۲۰ مدیث الود۱۳۲/۵۲ مدیث ۱۲۵ الجیس ۲۱)

## ایخ تفول برطلم

ززز (۱۸/۵۳۱) عیاقی این تقییر می تقل کرتے میں کدایک ون حضرت امام صادل کے حضور دیں بھی تک باتی اور یر قرار حضور کی کہ ایمی تک باتی اور یر قرار میں بی عیاس کے محرول کے حصفی بات ہوئی کدایمی تک باتی اور یر قرار میں بیاں یرموجودایک فض نے کہا:

اراناها الله خرابا اوجر بها بايدينا

'' خدا ہمیں آئیں تراپ ہوتا و تکھائے یا ہمارے باتھوں سے آٹیمل ٹراپ کرے'' امامؓ نے فرمایا:

لا تقل هكذا بل يكون مساكن القائم واصحابه

" ایسے ندکہو! یک بیگر معترت قائم علیہ السلام اور ان کے امحاب کے ہو جائیں گے۔کیا تو نے قیل شاکر خدا تعالی نے قربایا ہے۔

وَّ مُنْكُنتُهُ فِي مِسَاكِنِ الْلَمِنِ ظَلْمِهِ } القَسِيمِ ((م) 27 س: (٢٥)

روم ال سرول من وف المور وسع من عرول سع رب والول

( تغيير مرياتي الم- 10 مدين وسوري بحارا الأوارية و المحاسمة تغيير بريان ٣٠١/٢٠ مدين ١١٠ مجير ١١٠)

## سنتي مثانی کون ہيں؟

(۲۹/۵۴۲) المام صادق آيت

وَلَقَةَ الْيَفَاكُ سَيِمًا مِنَ الْمِثَالِي وُاللَّواآنِ الْعَظِيمُ (جُرْآ بِدِيم) كَاتْفِيرِ شِلْقُرِاتِ فِيلِ

ظاهرها المحمد وباطنها وقد الوقد والسابع منها القاتم عليه السلام مبعا من المحدد وباطنها وقد الوقد والسابع منها فرائي فاحرا الله مراد مراد مرده حد ب ادر بافنا الله معمود من المسلم السلام بي جن بس مراد آ تم معمونين عليم السلام بي جن بس مراد آ تم معمونين عليم السلام بي جن بس

(تقيرميائي:١٤-١٥-١٥ مديث ٢٤ يحامالاتيان / عناقتير بربان ٢٥٥/١٥ مديث ٨ المجيش ١١٠)

### ابل ارض اور اسراف

(٣٠/٥٣٣) سيد شرف الدين كماب تاويل الأيت ش آيت

وَهَنُ أَلِيلَ مَطَلُومًا (امراء آيت٣)

" جو بھی مظلوم قبل ہوا ہے اس کے ولی کے لئے جن قصاص قرار ویا عمیا ہے۔ اپس وہ قصاص بی تجاوز نہ کرے"

ك تفير ش امام صاول عدوايت ك بكرآب فرمايا:

ان الإبلا <mark>نؤلت في الحسين لو قتل وليه اهل الارض به ما كان</mark> مسرف **ووليه القائم** هذه ا**لسلام** 

" يرآيت حمين عليه السلام كى شان شى تازل مولى بها كران كا ولى تمام

اہل ارض کو ان کے قصاص میں قبل کروے تو یہ اسراف ند ہوگا ان کے ولی حصرت قائم جیں" (۱ویل الایات: ۱۸۰۱مدیدہ، آلنیر بریان:۱۴ مدیدہ، ۱۲

مراطمتنتيم كياب

(٣١/٥/١٣) الى آثاب بين آبيت فَلَيْعَلِمُونَ مَن أَصِبَحَابُ الْعِيرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ الْعَمَالِي (طَآبِد ١٢٥)

ود ونظريب تم جان لومي كدكون سيد مع راسة ي جلة والا اوركون صاحب بدايت من الله المركون صاحب بدايت من الم

کی تقسیر میں معزت موی بن جعفر سے روایت کرتے میں کہ آپ نے قرمایا: میں نے اپنے والد معزت امام صادق سے اس آیت سے متعلق سوال کیا تو آئے ضرب نے قرمایا:

(الصراط السوي) هو القائم والهلاي من اهتدى الي طاعته

'' (صراط سوی) لیعنی سید معے داستے سے مراد حضرت قائم میں اور بدایت پانے والوں سے مراد سے میں جو آپ کی قرمانبرواری کرنے سے ہدایت پاسمے'' (تاویل الآیات:/۳۲۳ مدیث ۲۹ بحارالالوار:۴۲/۱۰ مامدیث ۴۳ پتنیر بریان۴/۱۰۵ مدیث ۱۳۷)

# ۲ سانی ۲ پست

(۱۳۲/۱۳۵) ای کتاب شی آ عد کریمه

إِنْ لَكُمَّا لُنَزِّلَ عَلَيهِم فِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَكُلَّت آعناً فَهُم لَهَا خَاطِعِينَ (شريمًا عَلَيهِم)

"اگر ہم چاہیں تو آ مان سے ان کے لیے نشانی اور آیت نازل کرتے ہیں"

کے بارے ش ہے کہ ہے آیت صفرت قائم آل محرفیہم انسلام کی شان میں نازل

موئی ہے کیونکہ وہ آ سائی آ یت ایک ایک تداہے جو دینے والا آ تخضرت کے نام مبارک کے

ماتھ دیے گا جو تمام لوگوں کو سنائی وے گی۔

( تاويل الآيات: ١/٢٧ عديث الحالالأوار: ٢٥٣/٥٢ عديث النير بريان ١٨٠/٢ عديث ٩ والحجيم ١٥٩)

# خروج امام

(۳۳/۵۳۲) سيدشرف الدين كتاب تاويل الآيات شي معلى بن حيس سے روايت كرتے بين كرامام صاول نے آيت

أَقْرَيتَ إِنْ مُقْطَهُم سِيبَ 0فُمَّ جَاءَ عُم مَّا كَانُوا يُوعَلُونَ

(فعراء آيت ٢٠٥٥ (٢٠١)

" کیا قرف ان کو دیکھا ہے کہ جن کو چند سائل اس دنیا سے قائدہ افخان کا موقع دیا گیر جس مذاب کا ان کو وعدہ دیا گیا تھا ان کی طرف ؟ میا" کی تفسیر بنس فرمایا: اس سے مراد حضرت قائم علید السلام کا خروج ہے۔ ( تاویل فاآیات: ۱۹۲/ مدیث ۱۸ ایجاد الافور: ۲۵ /۲۲ مدیث ۹۲ تغیر بربان ۴ / ۱۹۸ مدیث ۱۹۸ کچر ص ۱۹۱)

#### يزا عذاب

(۳۳/۵۳۷) ای کتاب ش آبیر ید

وَلَنُدِيفَتَهُم مِّنَ العَدَابِ الأدلى دُونَ العَدَابِ الاكْبُر (جره آستا) "ان كو بوے عذاب سے بہلے چوٹا عذاب چھاكيں سے"كى تشير بين امام صادل ہے قربایا:

ان الادني خلاء السعر والاكبر المهدى بالسيف

" محدثا عذاب مهنگانی اور بیزا عذاب معزمت مبدی علیه السلام ی تکوار بند" (تاویل الایات:۱۳۳۲/۳ مدید: ۲ بوارالاوار:۵۱/۵ مدید ۵۵ تیر بربان ۱۸۸ مدیده ۱۸۸ مدیده ۱۸۸ مدیده ۱۲۸ مدیده کا

#### مور مح کا دان

(۲۵/۵۲۸) غزای کاب ش آیر کید

يَومَ الْفَصِحَ لَا يَعَفَعُ الَّذِينَ كَفَوُواْ لِهُمَالُهُم وَلَا هُمَ يُعَظَّرُونَ ﴿ مِهِمَ آسِهِ ٢٠) \*\* ان ے كہدودكہ فتح اوركامبائي كے دل كافرلوكوںكا ايمان لانا النكو فائدہ نہ دے گا اور نہ بی ان کومیلت دی جائے گئ" کی تغییر شل انام صادق " سے رواہت کرتے جیل کہ آپ نے فرمایا: "فح کے وان سے مراو وہ دان ہے جس وان دنیا حضرت مهدی کے ہاتھ سے فقح ہوگی۔اس دان کافر لوگوں کا ایمان ان کوفا کمہ شدےگا۔

( تاويل الآ يات: ١/١٥٥٥ مديث التحمير بربان ١٨١ مديث المتحب الاثر: ٥ ١٥٠ مديث المجدم ١٥١٠)

#### قبرول سے لکانا

(۳۲/۵۲۹) کلینی کاب کائی شی حفرت نام دخا سے دوابت کرتے ہیں کہ حفرت نے دستان کی اقت و آزاد کے معلق شکاعت کی تو حسن بن شاقان کوفر ملیا، جب اس نے خاتین کی اقت و آزاد کے معلق شکاعت کی تو خدا جارک و تعالی نے ہمارے دوستوں سے عہدہ میان لیا ہے کہ الل باطل کی حکومت کے دور ش صبرہ استقامت کو اپنا پہیر منا کس ۔ اس پروردگار کے تھم کی خاطر مبرکریں اور جب تمام مخلوق کے مرواد حضرت مہدی علیہ السلام نے قیام کیا تو کمیں ہے۔

يِزْيِكَا مَنُ بَعَظَا ﴿ لِأَنْ آيتِ ٢٥)

''افسوس ہے ہم پر کس نے ہمیں ہاری قبروں سے ٹکالا ہے یہ وہی خداوتد رحمان کا وعدہ ہے''

( وَوَلِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ ١٨٤ معرف ١٨٤ (١٤٥ معرف ١٨٤ معرف ١٨٤

#### تعوزي مدت

(٥٥٠/ ٣٤) نيز ال كاب ش آيت وَالْعَلْمُنَّ لِهَا يَعِينِ

(۱۱) کیت ۸۸)

" تحوری مت کے احدان کی خرجان لوے" کی تغییر میں امام باقر علیدانسلام سے دوایت کرتے ہیں کہ جب فرمایا: کدان سے مراد حضرت مهدی کا خروج ہے۔

### تكواركا مذاب

(۲۸/۵۵۹) سيد شرف الدين تاويل الايات ۸۰۲/۲ صديث اش آب كريم

" ہم نے قوم شمود کو بدایت کی لیکن انہوں نے خود گرائی کو بدایت پر ترجیح دی ہیں ان کو رسوا کر نیوا نے ما عقد لیتی بیکی کے مقاب نے آلیا" کی تقییر بیل امام صادق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے فرایا: رسوا کرنے والے عذاب سے مراد معترت قائم کے قیام کے وقت تکوار کا عذاب ہے۔ ( بحار الزاوار : ۱۸۲ کے معدیث الکمیر بریان : ۱۸۸ مدیث المجا عدیث المجا عدیث المجا عدیث المجا عدیث المجا

### آة ق ش شانيان

(-9/00r) أنعال ماب بيب ص ١٣٣ عي آعت كريم

سُلُوِيهِم آيَاتِنا فِي آلَالَاقِ رَفِي ٱلشَّبِهِم حَتَّى يَشَيَّنَ لَهُمَّ ٱلَّهُ الْحَقُّ

(فعلت آيت"٥)

"مبت جدا آن ش ان كوائي تثانيان اور آيات وكلا كي كاكدان كولئي تثانيان اور آيات وكلا كي كاكدان ك كان والتح بوجائ كدووت كرت إلى كدا به والتح بوجائ كدووت كرت إلى كدا به التح بوجائ كدووت كرت إلى كدا به كدا به فرمايا: خدا ابني قدرت كي نثانيان ان كووكلائ كان كدوه جان ليس كدا أم عليه السلام كاخ وقع حق به اور برودوگار كي فرف سه مهاور قاكر بولوك اليس ويكين ك-

# *بر*چز کاعلم

(۱۳۰/۵۵۳) علی بن ایرالیم فی آیت (حم ۵ من ) (شوری آیت اسا) کی تغییر ش ایام باقر" سے روایت کرتے میں کہآ ہے سنے قرایا:

إِنَّهَا عَلَدُ بِسَى الْقَائِمَ عليه السلام وَقَالَت جَبَلٌ مُحْمِطٌ بِاللَّنْيَا مِنْ زَمُرُدِ

أخضرُ مَخَطُوة السماء من ذلك العبل وعلم كل شي في عسق

"اس سے مراد معرت قائم ك كومت كي مت اور قائل سے مراد مرزمردكا
ود يبار ہے جس نے تمام ديّا كا المالم أيا ووا ہے اور آسان شي ميزرگت

اس بہاڑ کی مجے ہے، اور ہر جڑ کاظم (صن ) میں ہے جوندا کے رموز اوراسراد بیل"

نظبی اچی تغییر بی کہتا ہے کہ (سین)، (سنا) کی طرف نشارہ ہے جس سے مراد معترت امام مبدی کے مرجد کی بائدی ہے۔

(تغير في المديد على القاراة المراجعة المجيم ١٩٥٠)

### شفيق كون؟

َ يَشْتَعُجُلُ بِهَا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوا مُشْعِفُونَ مِنْهَا (عُرِيُّ آمِنهُ الْ

" وہ لوگ اس کی طرف جاری کرتے ہیں جو اس کے ساتھ ایمان رکھے ہیں ا لیکن وہ لوگ جو ایمان ٹیک رکھے وہ اس سے ڈرتے ہیں "

من نے عرض کیا: مرے آ 18 اس طرح آ عد کی قرآ مد تیں کرتے بلکہ وہ تو اس

طرح پڑھتے ہیں۔

يُستَعِبِعَلُ بِهَا الَّلِئِينَ لاَ يُومِنُونَ بِهَا وَالْلِئِينَ آعَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا ''وه لوگ اس كى طرف جلدى كرتے جيں چواجان ٿيش دكھے ايكن جواجان ركتے جيں وه اس سے ڈرتے جيں''

امام صادق" نے فرمایا: افسون ہے تھے پرا کیا تم جانے ہوائی ہے کیا مراد ہے؟ یس نے مرض کیا: خدا اس کا رسول اور رسول خدا کا بیٹا بہتر جاتا ہے۔ امام صادق " نے فرمایا

## آخرت کی تحیق

(٣٢/٥٥٥) كلين (آءے ١٩سوره شوري)

اَللّٰهُ لَطِيْفُ بِمِبَادِهِ يَرُزُقْ مَنْ يُشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزُ هَمَنْ كَانَ يُويُلُ حَرُثُ الآخِرَةِ لَوْذُلَةَ فِي حَرْثِهِ.

"خدا اپنے بغوں کے ساتھ میر بان ہے اوروہ افیر حماب کے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ توی اور فائب کرے ہم اور وہ توی اور فائب کرے ہم اس دو وہ کوئی آخرت کے متاح کو طالب کرے ہم اس دیا اس کے متاح میں اضافہ کری گے لیکن وہ جو دنیا کو چاہتا ہوتو ہم اس دیا کے متاح سے دیں گے اور آخرت میں اس کے لئے کوئی حضہ شہوگا"

کی تغییر میں امام صاوق علیہ السلام دواعت کرتے چیں کہ امام صاوق "سے سوال کیا کیا کہ (حرث الآخرة) سے کیا مواد ہے؟ آپ نے فرالی اجر الموشن اوراً تر علیم السلام کی معرفت۔ آپ سے پوچھا کیا اس آعت کے آخری صفے سے کیا مواد ہے؟ جس بیس خدا فرما تا ہے (وماله فی الاعوة نصیب) لیتن اس کے لئے آخرت عمل کوئی صفہ نہ ہوگا؟ آپ نے فرمالی:

لُيْسَ لَهُ فِي دُوَّلَةِ الْحَقِي مَعَ الْقَائِمِ عَلَيْهِ السَّلامُ تَصِيُّبٌ

" حكومت عقر عي معزت قائم عليه السلام كم ساتعدان ك في كول حقدند

موكا اور وه كوكى فاحده شدا فها كي ك"

(الكافي:/١٠١١م: في مديد ١١٩ متعادلالوار ١٠٠٠ ١٩٧١ في مديده ١٠ و٥١ /١٢٠ في مديد ١٢

حتى فيمله

(۳۲/۵۵۷) يزكلب دوندكاني ش آيت شريف

وَلُولًا كَلِمَةُ ٱلْقُصِلَ لَقُصِي سُنَهُمْ وَإِنَّ الطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُّمْ

(شوريل آيت ۲۱)

" اور اگر خدا کا حتی تھم شرہونا أو ان كى بلاكت كا تھم دے ديا جاتا البتہ كالم لوگوں كے لئے ورد ناك عذاب ہوگا"

کی تغیر میں امام باقر علیہ السلام سے معامت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: لولا ما تقدم فیھم میں امر الله عزّد کوہ ما ابقی القائم منھم واحدا '' اگر وہ نہ ہوتا جو ان کے بارے میں ضا پہلے مقدد کر چکا ہے آو ان میں سے کی کوفائم علیہ السلام باقی شرد کھے''

(الكانى ٨/ ١٨٨ مديث ٢٣٣ يتار الله أوار: ١٥/١١ معرف مديث ١٩٨ تغير ير إن ١١/١١ مديث ١١ مجيس ١٩

### ناصور سے انقام

(۳۲/۵۵۷) على بن ايرائيم في آيت شريقه

وَلِمَنِ انْعَصَرَ يَعُدَ ظُلِمِةٍ

"وہ جوانقام کے اس پڑھم واقع مونے کے اید" (شوری آے۔ اس)

کی تغیر می حضرت المام باقر" سے معامت ہے کہ آپ نے قربانا: یہ آ عت حضرت قائم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بادے میں ہے

م عليه اسمالم اور ان سے ساخيول سے ياد سے تل ہے۔ والقائم اذا قام انتصر من بئي امية ومن المكليين والتصاب هو واصحابه

(تحير في ١٤٨/١٤ عادالة ارتاه/ ١٩٨٠ حديث التحير برأن ١٩١١ مديث الجي ١٩١٠)

### آ کھاگاگوشہ

(٥٥/٥٥٨) سيد شرف الدين آيت كريمه

خَاشِعِيْنَ مِنَ اللَّٰلِيِّ يَتَكُورُونَ مِنْ طَوْفٍ خَفِي ﴿ (شِرَاءَ آرَتُ ٢٥٠٠)

کی تغییر میں امام باقر" سے روایت ہے کہ آپ نے قرمایا: وہ لوگ حضرت قائم کی مرف دیکھتے ہیں۔

( تاويل لا يات الم وهندي شاه بولوال أولو الايلاء - جديث التيم يريان ١٩٨٠ مديث المجيش ١٩٨)

وفول کُل یاد

(٣١/٥٥٩) في مدوق لناب المسال عن الراب المسارك

وَوَكِمُوهُمْ بِالْيَامِ اللَّهِ \* ١٥٥٥ مَا اللَّهِ \* ١٥٠٥ مَا اللَّهِ \* ١٥٠٥ مَا اللَّهُ \* ١٥٠٥ مَا

و ان کو خدا کے ایام باد ۱۱۱

کے بارے مثل آبام باقر علیہ افسان سے روایت کرتے ہیں کدآ ب نے فرمایا: ان اوں میں سے ایک ون معرت قائم علیہ انسان سے آپ کا دان ہے۔ (افسال: الم ۱۰۵ مدیدہ دے ادارالافرار ۱۳۵۲ و تعرب باز ارد معمدیت اسمانی الافرار ۱۳۸۸ مدیث الحجہ ۱۳۸۸)

#### رزق آسان ش

(١٧٥/٥١٠) في طوى كاب غيبت الدائدة على أيت شريف

وفي السَّمَاءِ وِزَقُكُمُ وَمَا تُوعَثُونَ. (وَرَاتَ آعَتَا!)

" تمبارا رزق أسان بن باورده جس كاوعده ديا كياب"

کی تغییر میں این عباس سے فقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اس سے مراد حطرت

مهدي كا قيام ہے۔ ايك دوسرى حديث شن اك كنب شن ال آيت كے بعد والى آيت-

قَوْرَبُ السُّمَاءِ وَالْآرُهِي إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا ٱلَّكُمِّ تَسْطِقُونَ

(زاريات آيت۲۲)

"آسان اور زین کے بروردگار کا قسم کدیدی ہے آل طرح جس طرح = آپس بی منتظو کرتے ہیں"

کی تغییر میں ابن عہاں سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جیں اس سے مراد مطرت

مبدى عليه السلام كاتيام بيجووعده الني اور حق ب\_

(غيرة طوي ص- السطرى يتعاد الأوار: ۵۳/۱۵ عديده ۳۳ ما محيوم ۲۱۰)

### چیروں سے پیچان

(٢٨/٥٦١) سيدشرف الدين جي (عاديل الآيات اله ١٩٣٧ مديث ٢١) شي آيت شريف

يُعرَّفُ المُجرِمُونَ بِينِيمًا هم ﴿ (أَثِمَانَ آيتَ ٣) " ممناه گاراہے چیرے سے پہنے نیں جا کیں گے"

ك تكير س الم صادق " ين دايت أرية بن كرات فرمايا بي اعت معرت

قائم علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت قائم اُ فالم اُوگوں کو ان کے چیرے سے بيجانيس كم الداسية ساتعيول كراتي الكراتي الواسكة وسنع عد أيش بالك كرويس كم ( يحاران الراب ١٥٠ من من ٢٠٥ هير يريان ١٠ ٢ مريده ١٠٥ كيس ٢١٨)

### حتى عذاب

(۲۹/۵۲۲) على بن ايرانيم في آن آن يريد

مَسَالُ مَسَائِلٌ بِعَلَمَاتٍ وَالْقِعِ. (مَعْرَقَ آعت)

" سوال كرتے والے فے حتى واقعى مونے والے عذاب كے حتماق موال كيا"

ك تغيير بن المم باقر" سے دوايت كرتے جي كدأب في مايا: اس آيت ش

عذاب سے مراد ایک آگ ہے جومفرب سے خادج ہوگی۔اور ایک فرشند اسے آ مے جلا رہا ہوگا اور تی امیہ ش سے کوئی این گھرنہ ہوگا گرید کہ اس گھر کو گھر والول کے ساتھ جال کر را کھ

كروك كى اوركوكى اليها كمرياتى ندديكا جس ين آل تحديليم السلام برظلم جوا جوكا اور الل

بیت کے حق کا انتخام اس گھر پر باتی ہو، کر یہ کہ اسے جلا کر داکھ کردے گی۔ اوراس سادے كام كى جورببرى كررب مو كلة ووحفرت مبدى عليدالسلام مول محد

(تغير في ٨٣٥/٢٠٤٠ متواد الأوار ٨٨٠ (٥٢ مديث الكبير بربان ٨٨ مديث ا

/ Jon

(٥٠/٥١٣) الى يى ايايي كى آن ايد

لَقُولَ كُيْفَ قَلْرَهُ فُمَّ أُولَ كَيْثَ قَلْرُ ﴿ (مَدُّ آ بَدَاءُ ١٩٠١)

"خدا اس آل كريك ي تلوالكرى ب مرخدا اس آل كريك فلوالكرى ب" كالنيرين امام صاول سے روایت كرتے إلى كرا ب نے فرايا:

ان المراد طالم امير المومنين عليه السلام وان المعنى انه يعذب حذابا بعد عذاب يعليه القالم عليه السلام

" اس سے مراد امیر الموشین علید السلام بظم کرنے والا مخص ب اور اس کا معنی یہ ہے کہ است بے دریے عذاب کریں کے اور اس کو عذاب وسیخ والے معرت قائم علید السلام مول کے"

( تغير في ١١٥٣ من مريولوار: ٨-١١ معلوا التغير يريان ١١/١ ١٠ مد عد الحجيم ٢١١)

# روز قیامت

(٥١/٥١٣) آيت أريد وَكُنَّا لَكُلِبُ بِنُومِ اللِّينِ (مر آيت ٣١)

"بم في روز قيامت كوجيظايا"

کی تغییر علی روایت ہوئی ہے کہ اس روز اینی ان سے مراد معزرت مبدی سے ظہور اور قیام کا دن ہے۔(تاویل 11 یا۔:۱/۱۳۱۱عسرات الافار:۱۳۱۹مدے ۱۳۱۵میر بران۱۲۸۳م۲۳ س

# مرکش سے انتقام

(٥٢/٥١٥) آيت شريد إلهم يكيلون كيللاطال آيت ١٥)

" انہوں نے کروحلے کیا ش مجی ان کے کر کے مقالیے ش حیلہ کروں گا" پس اے چر آ تحوزی سے منت کے لئے ان کومہات دے ود"

ك تغيير على المام باقر طيد السلام سے روابت ب كدا ب نے فرايا: اس سے مراد

یہ ہے کہ ان کو حضرت مبدی کے ظبور تک مہلت دے دو۔ وہ میری خاطر قریش بنی امید اور جردوسرے کردہ ش سے خالم اور سرکش سے انتقام لیں گے۔

(النيراني ١١٠/١١١ يمارالالوار ١١٠٠/٨١ ومديث مالكير يربان ١١٥٠٠ مديث الحياص ١٢١٨)

## شمشيرمهدي

(۵۳/۵۹۱) کلین کتاب کاتی ۱۳۵۸ مدعث ۱۱ ش آعت کرید

هُلُ النَّاكُ حَلِيثُ الْفَاهِيَةِ ﴿ ﴿ وَأَشِرَا رَبِّهِ ﴾ ( وَالْبِرَا رِبِّهِ)

" كيا تحوتك المعيت ك فركلي ب جو برطرف يكل جائك"

ک تغیر بن امام صادق علید السلام سے دواعت کرتے این کرآپ نے فر مایا: قائم علید السلام ان کو اپنی تکوار کے ساتھ معیبت بن گرفاد کریں گے۔ جو ان تمام پر چھا جائے گی۔ (عاد الدوار ۱۲۳۰ ۸۵ مدید)

### ظيودميدئ

" عمری حکومت ہے جو حضرت میدی طبید السلام کی اور ائی حکومت تک قاتم مراح کا الاست اللہ معدار ورسالہ ملک مار سالہ میں اللہ مار مهدئ اور افراد كالنل

(٥٥/٥٧٨) شرف الدين فجيلٌ تاويل الليات ١٠/ ٥٠ ٨ صديت الله آيت شريف

لْأَنْفُرُكُمُمْ قَارًا فَلَقَّى (سرد الله إيدا)

" میں تے جہیں شعلہ ور اور جلائے والی آگ سے وُرالیا"

ى تغيير من الم صادق" ، دوايت كرتے إلى كرآب فرمايا:

هو القالم عليه السلام اذا لمام بالغضب فيأمل من كل الف تسعمالة

وتسعة وتسعين

= مراد صرت قائم عليه السلام بين جب وه ضف ك عالم عن قيام كرين كي تو بر براد آديون عن عن في ونانوك افراد كون كردين كي

(عادالانوار ۱۳۰۰/۱۳۰۸ مدیث ۱۳ تغییر بریان ۱۳/۱۵ مدیث ۱۳ کیدس ۲۵۲۰)

مبدتى اورعصر

(٥٢/٥٢٩) في معدد ق كمال الدين ٢٥٢/٢ مديث اليم آيت شريف

(سوروهمرآية)

(والعصر)

"فتم ہے زبانے ک"

كالفيرين الم صاول سعدوايت كريدي كرآب فرالا

عصرے مراد حضرت میدی علیہ انسلام کا زبانہ ہے

مومنين کی خوثی

(٥٤/٥٤٠) طبري ولائل الاياس ١٩٣٣ مديث ٥٢ ش آيت-

يَوْمَتِلِ يُقْرَحُ الْمُوْمِنُونَ حَبِنَصُو ِ اللَّهِ ﴿ (١٥٦ آَءَت ١٠٥٠)

'' اس ون موشین شدا کی مددے خوش ہوں گے''

کی تغییر میں اہام صادق" ہے روایت کرتے میں کدآپ نے فرمایا: اس سے مرا

حضرت مبدی کے قیام کارانت ہے کہ مؤشر ہی چرد اپنی قبروں میں ہوں سے اس وقت خوش مول کے۔(تقبر رہان: ۵/۸۶ عدرہ ۴۶۶۶)

## مهدی منبر کوفه پر

(۵۸/۵۷۱) کلین کاب دوند کافی ش امام صادق " عال کرتے بی کرا ب فرمایا:

كانى بالقائم على منبر الكوفة وعليه قباً فيخرج من وريان قبائه كتابا مختوماً بخاتم ذهب فيفكه فيقواه على الناس فيجفلون عنه اجفال الفنم فلم يبق الا النقباء فيتكلم بكلام فلا يجدون ملجا حتى

يرجعوا اليه واني لاعرف الكلام الذي يتكلم به

" کویا یس حضرت این علی انسام و وفد کے مثیر پر دیکے دیا ہوں جنہوں نے بدن پر آبا بہتی معلی انسان کو وفد کے مثیر پر دیکے دیا ہوں جنہوں نے بدن پر آبا بہتی ہوئی ہوئی۔ اس میر کو آو ڈیس کے اور محرکے لوگوں کے لئے پر معیس سونے کی میر گئی کوئی کوئی اور سوائے کے دار سوائے معرت کے فاص اسحاب کے کوئی یاتی شدرے گا اور می صفرت مہدی کے دسرت کا اور می صفرت مہدی کے اس کلام کو ایجی طرح جانتا ہوں"

(ا كَافَى ٨/ ١٤٤ مورث ١٨ عزرة أوارت ٢٥٢/٥٥ مورث ١٨ الوافي / ٢٥٨ مورث ٨)

# مبدی تین چیز دل کولل کریں کے

(٥٩/٥٤٢) في صدوق فسال ا/١٢٩ حديد ١٧٣٣ عن الم صاوق عليه السام اورامام رضا

عليدالسظام سے دوايت كرتے اين كرآب فرمايا:

لَوْ قَلَدُ قَامَ الْفَائِمُ لَحَكُمُ بِفَلاَتِ لَمْ يُحَكُّم بِهَا أَحَدُ قَبْلَةً يَقْتُلُ الطَّيْخَ الزَّالِي وَيَقَتُلُ مَانِعَ الزَّكَاةَ وَيَؤْرِثُ الْأَحْ آخَاهُ فِي الاطْلَةِ

The contract of the second contract of the second

معم جاری تریں کے بین نے بارے میں ان سے پہنے ن سے م جاری سے
کیا ہوگا۔ایک بوڑھے زائی فض کو آئی کریں گے دومرا جو زکا قد دینے سے
الکار کرے گا اے آئی کریں گے۔اور چھن والم ڈریش کی فض کا بھائی
جوگا اگر چداس دنیا بیں شاہی ہواس کوارث دیں گے"

( تيارالافرار ٢٥٠/ ١٩٥٩ مديد ١٥١ أيات أفرد المسهم ٢٩٥ مديد ٢٥١)

# مهدئ اورصليب

(۱۰/۵۷۳) منظم مدول آب خسال ۱/۵۷۳ ش امر الموجین سے ایک مقصل مدیث افراد (۱۰/۵۷۳) منظم مدیث افراد کا کرتے ہیں کر معرف آپ کے ساتھ خاص جی اور اس می دومرا کوئی شریک فیل ہے فشیات تبر ۵۳ شی فرماتے ہیں۔

فان المله تبارک و تعالی أن بلعب بالفقیا حتی یقوم منا المقاتم یقتل میفضینا و الا یقیل الحویة ویکسر العملیب والا عمدام ویصدم المعرب اوزارها ویلمو الی اعد المعال فیقسمه بالسویة ویعدل فی ال عید

" فدا جارک و تعالی اس وقت تک اس ولیا کوشم شدکرے گا گرید کہ ہم الل بیت علیم السال میں سے ایک قائم قیام کرے۔ وہ معادے وشعنوں کو بلاک بیت علیم السال میں سے جزیر ندلے گا۔ او کون کرے گا اور کی سے جزیر ندلے گا۔ او کون کو بال کے دومیان مساوی تقیم کرے کو بال کے دومیان مساوی تقیم کرے گا اور بال الن کے دومیان مساوی تقیم کرے گا اور بال الن کے دومیان مساوی تقیم کرے گا اور بال واقعافی کو جاری کرے گا

نَسْبَاتُ مُرَمَهُ مِنْ فُرِائِ مِنْ رَمِلَ مُداً ﴾ مِنْ فَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ يَا عَلِى سَهَا مَنْكُ مَنْ أَمَنَا لَهُ وَمَوْدُ مَلَيْهِمْ مَلَكَ مِكُلْ لَمُسَدِهِ اللَّهِ لَعُنَا إِ فَإِذَا قَامَ الْتُعْلِمُ لَتَعَلَّمُ أَرْبَعِنَ سَعَةً " یا علی ! بنوامیدائی می آئی میں تھی پر است کریں سے اور ایک فرشتہ اس است کے بدلے میں ان پر ہزار است کرے گا اور جب حضرت قائم تیام کریں ہے تو چالیس سال تک ان پر فعت کریں گئے "(اثبت الحد : ۱۳۹۲/۱۳۹۶ صدیف ۲۱۹) جمشکا برا

جمشكل رسول

(۱۱/۵۷۳) نعمانی اپنی کتاب فیبت می ۱۱۳ شی روایت کرتے ہیں کد انہر المونین فی ایسے بینے امام حسین کی خرف ویکھا اور قرابان بید جبرا بیٹا توم کا سید اور مرواد ہے۔ بینے امام حسین کی خرف ویکھا اور قرابان بید جبرا بیٹا توم کا سید اور مرواد ہے۔ بینا کرے گا جس کا نام جیٹیر اکرم گاوا ہے۔ خدا اس کی نسل سے ایک بچہ بیدا کرے گا جس کا نام جیٹیر اکرم گاوا نام جوگا۔ شکل، اخلاق، انہی عاوات اور کروار بین ان کی طرح جوگا اور وہ اس زمانے بین خرون کرے گا۔ جب لوگ غافل ہوں کے اور جن وظیقت کا کمیں نام وفشان نہ ہوگا، ہرطرف ظلم وستم کا بازار گرم جوگا اور وہ آئی قرائے تی کردیں گا۔

ويفرح تجروجه اهل السموات وسڭانها وهو رجل اجلى الجبين اقتىٰ الانف ضخم البطن ازبل الفخلين بفخله اليمنى شامة ءافلج الثنايا يملأ الارض كما ملتت ظلماً وجوراً

الل آسان ای کے فروق سے خوش ہول کے اس کی چیٹانی چوٹی،
باریک ناک ، پیٹ بواء موٹے وال اوراس کے داکس ران پر ٹل کا نشان
ہوگا۔اوراس کے دائت آیک دوسرے سے جدا جدا ہول کے اور وہ زشن کو
عدل سے پر کردے گا جے وہ قلم سے بحر چیکی ہوگی:

( بحارال توار: ۵/۴۹ مدی ۱۹ اثبات أحد ۲۸/۳۵ عدی ۱۹۳۵)

(۱۲/۵۷۵) کعب الاحبار کہتا ہے: حضرت میدی صورت و سیرت ، شان و شوکت اور عب و دیدیہ کے لحاظ سے معرت سیلی من مریم کے ساتھ مشاہبت رکھتے ہیں۔

#### .

(۱۳/۵۷۱) میشنخ صدوق کمال الدین ۱۵۴۴ صدیث ما یش امیر الموثین علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرانیا:

میری اواد بین سے آبک مرد آخری زمانے میں خروج کرے گا۔ جس کا ربگ سفید رخی ماکل ہوگا۔ پید بواہ ران موٹے اور گوشت سے تجرے ہوئے کندھے مضبوط ہول کے اور اس کی بیٹ پر دو علامتیں ہوں گی۔آبک علامت چڑے کے ربگ کی اور دوسری علامت بیغیر آکرم کی مہر نبوت کے مشاہمہ ہوگی۔ آپ نے حدیث کو جاری دکھا کہاں تک کہ آپ نے فرمانی:

قَاِذَا هَوْ رَأَيْعَةَ أَضَاءَ لَهَا مَائِيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَقْرِبِ وَوَضَعَ بَدَةً خَلَى رَوُّوْسِ الْمِهَادِ فَلاَ يَنْفَى مُؤْمِنٌ إِلاَّ صَارَ قَلْبُهُ أَشَدُّ مِنْ رُابُرِ الْحَابِئِدِ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ عَزِّوْجَلَّ لَلْوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً 

#### أراوه أور بإرقب

(١٣/٥٤٤) اي كآب ش أن ان بالاستفال مُستة في كدوه كت فيها:

جیں اپنے مولا امیر المؤنٹین کی خدمت میں گیا۔ جی نے حضرت کو دیکھا کہ پچھسوئ رہے ہیں اور زمین پر آنگی مادرے ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا امیر الموشین کیا ہوا ہے ہیں آپ کو فکر مند دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنگی زمین پر مردہ ہیں کیا آپ دنیا کی طرف ماکل ہوگئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: خدا کی حم نمیں حتی کہ ایک دن ہی اس پائی مٹی اور دنیا کی طرف ماکل نہیں ہوا کیکن میں اپنے اس کیار ہوئی جئے کے حفل موج رہا ہوں جو میرکی نسل سے بھا ہوگا۔

هُوَ الْمَهْدِيِّ يَمُلَاهَا عَدُلاَ كَمَا مُلِثَثُ جَوِزًا وَطُلُمُا تَكُونُ لَهُ حَيْرَةً وَغَيْنَةً يُضِلُّ بِهَا أَقُوامُّ وْيَهْتِدِى لِيَهَا آخَرُونَ

" وہ مہدی ہے جو ذشن کو عدل سے ایسے پر کردے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر پیکی ہے۔ می سے لئے جرت اور شبت ہے۔ اور پیکھ لوگ اس کے بارے میں گراہ ہو جا کیز کے اور پیکھ ہدائت ہم ہون کے'

امیخ کہنا ہے: بھی نے عرص کیا: ایا امیر الموشین ًا جو آپ قرما دہے ہیں، کیا الیا واقع موگا؟ آپ نے فرمایا: مال!اس کا واقع ہونا کیلئی ہے اور تو کیا جائے کہ میدامر کیسے واقع موگا؟ اس امت کے بہترین افراد ہول سے اصفی نے سوال کیا نائی کے جعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمانیا: اس کے بعد وہی ہوگا جوضا جا ہے گا۔ ٹاؤنگر اس کے پائی اختیارہ ارادہ ہوف اور مسلس ہیں۔ (کمان اندین (۴۸۹ صدیث اعلام ارفوار شاعل شوٹ انہوں ساتھ مدعت واکانی (۴۸۹ صدیث عظیمت (نر نی میں ۴۴ حدیث

### معتظر كيول كيا جاتا ہے؟

لا نه يقوم بعد موت ذكره وارتداد اكثر القاتلين بامامته

### يوفق نبيس ہوگا

(۱۷۲/۱۷) شیخ حریائی اثبات العداة / ۸۰۰ هدے ۱۳۱۱ ش فرائے بیل کے فضل بن شاذان کی الباد کی الباد کرتے بیل کے فضل بن شاذان کی ایرائیم بن گھرے لئل کرتے بیل کہ وہ کہتا ہے۔ جب اس وقت کے حاکم عمرو بن عوف نے میرے قل کا ارادہ کیاتو بس بہت زیادہ ورکیا، بس نے اپنے افل وحیال سے الوواع کیا اورائی مولا المام عشری کے گھر کی طرف آیا، ورکیا، بس نے اپنے افل وحیال سے الوواع کیا اورائی مولا المام عشری کے گھر کی طرف آیا، میں نے بھی الوواع کروں اور شی نے موج الیا تھا کہ بھاگ جاؤں ۔ جب بھی صفرت کی خدمت میں پہنچا تو بس نے ایک ہیچ کو ویکھا ، جو آپ کے پاس بیٹا تھا۔ جس کا چرو پر وہویں کے جائد کی طرح فورائی اور چک رہا تھا۔ بس اسے ویکھ کر جران و پر بیٹان و پر بیٹان موگیا۔ جروی کے بات بھا میرا ذائن کام کرتا چھوڑ وے اس کے بھی نورزودہ جران و پر بیٹان موگیا۔ کرو، کیونکہ خدا تھے اس کے شرح کے گا۔ یہ تن کر شی اور زیادہ جران و پر بیٹان موگیا۔ میں نے دیا سے جو میرے باطن کی بھی خرد رکھا ہے آپ نے فرمایا:

هُوَ إِنْهِي وَخَوْلِيَهُوِي مِنْ يَعْلِيكُ "وه مِرابِينًا اورمِرے بعدمرا طلِف ہے" حرس الرسون

( ۱۷۷/۵۸۰ ) نیز ای کن ب این (سابقه حوالے کے ساتھ صدیعی میں ) ابو خالد کا بلی سے روایت کرتے بین کہ وہ کہتا ہے:

الذي يغيب عيبة طويلة فم يظهر فيملا الارص نسطا وعدلا كما ملت جوراه ظاما

الاس کے لئے آئید می خبیت ہے گھروہ جور کر یہ الاور زیٹن کو عدل و اصافیات سال ہے اسام کی اس اصافیات سال ہے اسام کی ایک اسام کی الاور کا اسام کی جو گئا۔ (۱۸/۵۸۱) سے مجھے صدول کا الدین الاعام سال کا عالیہ بن عبداللہ الصادی سے

روايت كرت مين كروه كبتائي بمول خداً في قرمايا

المهدى من وقدى اسمه اسمى وكنيتة كنيتى نشبه اقناس بى خُلقا وخلقا تكون أد غيث رخيرة تصل فبها الاسم ثم نقبل كالشهاب الثاقب فيملا الارض عدلا وقسطا كما ملتت جورا وظلما

مدوق میری اواد این سے ہے اس کا دم نفر اللہ و اس کی کنیت میری کنیت ہے او سررت اور سورت میں سے سال اواد اللہ ماتھ شاہرت رکھا ہے۔ اس کے لئے غیرت اور جیرت ہے جس بیس بہت سے لوگ مراہ ہو جا کیں سے۔ اس کے بعد وہ شہاب ہ قب سمارے کی طرح اچا تک ظاہر ہوگا اور زبین کو عدل وانصاف سے پر کروے گا جس طرح وہ ظلم و جورے جم چکی ہوگی'' (عورالانوس الانوس الانوس الانوس الانوس ۲۲ فقت ار (۱۸۲ مدریث ۲۲ کالیہ الانوس ۲۲ فقت ار (۱۸۲ مدریث ۲

#### روستول كا ووست

(۲۹/۵۸۲) ای کتاب ش امام باقرا سے اور آپ رسول تعدا سے روایت کرتے ایل کہ حضرت کے قربانیا

طوبی لمن ادرک قاتم اهل بیتی وهو باتم به فی غیبته قبل قیامه ویتولی اولیاء د ربعادی اعداء د ذلک من رفقائی و فوی موقتی واکرم امتی علی یوم القیامة

'' فوش قسمت ہے وہ قض جو بری اہل میت کے قائم کو بائے گا اس حال میں کہ اس کے قائم کو بائے گا اس حال میں کہ اس کی فلیدا میں کہ اس کی افتدا میں کہ اس کی فلیدا میں کہ اس کی افتدا میں کہ اس کی افتدا میں وہ میں اور اس کے دوستان کو دشمن رکھتا ہو وہ میں میرے رفقاء اور وہ ست ایس اور قیامت کے دان اور کی امت سے ذیادہ میرے نزدیک میں اثرین جون کے''

( كَالْ الدِينِ / ١٨١١ مديد ٢٥١١ وأوار ١٨١١ عديد ٢٠

# مبدی کی درخت یمی اطاعت کریں گے

(۱۵۸۳) مین صفح مدوق ممال افرین ۱۲۷۶ و درید شده شن ریان بن صفت سے روایت کرتے میں کہ وہ کہتا ہے۔ میں نے معرت رفٹ سے عرض کیا: کیا آپ صاحب النامر میں ؟ آپ نے قرب یاں میں صاحب النامر ہون، لیکن شروہ صاحب النامر جوز مین کو عدل و افساف سے اس طرح مجروے گاھیے وہ تلم و جورسے میں ہو چک ہوگیا کس عرب عن ال عرود بدن اور) قال مع معام هده صاحب الامر الوسما الاراب

" ہے شک قائم علیہ السلام وہ میں جو تلبور کے دفت بوز حول کی عمر علی مول کے لیکن شکل جوانوں والی موگ اور جسمائی فاظ ہے اس قدرتو کی اور مضبوط مول کے کہ اگر چا این تو ایک ہاتھ کے قرمیعے سے ذعین پر مب سے بوے درخت کو تھی کے تیں اور اگر وو پھاڑوں کے درمیان آ واڑ دیں تو پھاڑان کے اور بھر ایک دومرے سے تھرائے کیس کے اور بھر ایک دومرے سے تھرائے کیس کے اور بھر ایک دومرے سے تھرائے کیس کے اور بھر کے درمیان کے میں گے۔"

( يواد الأواد ٢٠١١ / ١٣٠٠ مديث ١٣٠٠ من ١٢٠ مد يد ١١٤ عام الوري ٢٣٠٠)

وہ اپنے ساتھ موی کا عصا اور سلیمان کی انتخصی رکھتے ہیں، ≡ میرا چوتھا بیٹا ہوگا،ضدا جب تک چاہے گا اسے چھپا کر لوگول کی نظروں ہے محقوظ رکھے گا۔اس کے بعداسے ٹلاہر کرے گا تاکہ جہان کوعدنی وانصاف ہے اس طرح پر کروے جس طرح دہ ظلم و جورے بجر چکا ہوگا۔

#### رازعيبت

(۱/۵۸۴) سید بن طاؤوس کآب الحقین علی این عباس سے نقل کرتے ہیں که رسول خدا کے فرایا:

بے شک علی این انی طالب میرے بعد میرے امود کا عہدہ وار میری امت کا پیشوا اور ان پر میرا جائشین ہے۔ اس کی اولادے قائم شنظر ہے جو زمین کو عدل والصاف سے اس طرح وہ قلم و جوزے چر تھی ہوگی۔

والذي بعثني بالحق بشيرا و تليرا ان الثابتين على القول يه في زمان غيبته لا عزمن الكبريت الاحمر و فتم ہے اس خدا کی، جس نے مجھے بشارت وسینے والا اور ورائے والے اس کی امامت ی بنا کر بھیجا ۔ ب شک اس کی فیست کے زمانے میں اس کی امامت ی فارت قدم رہنے والے کیریت احر سے بھی کامیاب بیں ( ایعنی وحوش نے سے ٹیس فیس میں کامیاب بیس فیس کی اس کی اس کی اس میں کیس فیس کے ا

آپ ئے قرابا: بان خدا کا تم:

وَإِيْمَجُصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمحَقُ الْكَالِحِينَ

(موره آل محرال آیت ۱۳۱)

'' تا کہ مومنوں کو احتجان میں ڈال کر ہر حیب سے پاک کرے اور کا فرول کو ملاک کروئے''

اے جاہرا بیام اور راز ان امور اور رازول علی سے ہے جس کاعلم خدا کے بندول سے پوشیدہ ہے۔وہ اس کی حقیقت ہے آگاہ نیش ہو سکتے ،لیکن خیر دار اس میں شک شرکرنا اور دوجار تروید نہ ہونا، کیونکہ خدا نبارک و اتعالٰی کے کام شن شک کرنا کفرہے۔

(النظين ص ٣٩٣ ياب ١٠٠ جاب جديده بحارالانوار:٢٦/٣٨ مديث ٢٤٠٠ تخب الار ١٨٨)

# قائم کی دید

(21/000) کھ بن گلان اہم صادق طیدالسلام سے دواے کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

إذا قام القائم عليه السلام دعا الناس آلى الا سلام الجديد و هذا هم

الى امر قد دار وحيل عنه الجمهور والما سمى القالم مهديا لاته يهدى الى امر مضلول عنه وسمى القائم لقيامه بالحق

" جس وقت حضرت قائم عليه السلام قيام كري مي تو أيك جديد إسلام كي

المبدی اس کے کیا گیا ہے م کیونکہ وہ لوگوں کو اس امر کی طرف راہنمائی کریں گے جس میں وہ خطا کر پچھے بین اور گراہ ہو پچھے بیں۔ حضرت کو '' قائم'' اس کئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق کے ساتھ قیام کریں گ'' (الارشادس ایم میزدالاؤں ایمائی معددے میں شیت المید ہوئے ہے مصافحہ میں عصورت عام اوری میں ۲۰۱۱)

# د يواري بمي كواي دي كي

(۱۳/۵۸۹) روایت ہوئی ہے کہ امام عائب کا نام" میدی "اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ تخلی اور پوشیدہ امور کی جارت کریں گے۔ بھال تک کہ جس شخص کو لوگوں نے آناہ کرتے شدو یکھا ہوگا اس کو لا کیس کے اور آئل کرویں گے، بھال تک کہ اگر کوئی شخص اسپ گھر جس بات کر رہا ہوگا تو فرے گا کہ گئی وجاری اس کے تفاف گوائی شدویں۔ (معاری بوار عدارہ معرصہ ہے العام التحادی مدے ۱۳۵۸ مدیدے ۱۳۵۸ الرام النام سازم ۱۳۵۸)

# امام صادق مہدی کے تم میں

(۱۳/۵۸۷) فی صدوق کانی الدین ۱۳۵۲ حدیث ۵ شن سدیر امیر فی سے روایت کرے اس کانی الدین ۱۳۵۲ مدین ۵ شن سدیر المیر فی سے روایت الم المام صاوق المین الدین کی مقتصل المانی المین الدین الفلاب کے دور ایکنا کہ آپ مثل المام صاوق المین المسلم کی خدمت میں شرفیاب بوال ہم نے معترت کو دیکھا کہ آپ مثل کم مثل پر بیٹھے بیں اور بدن مبارک پر پھم کی خیبری پوشاک پہنے ہوئے ہیں جس کا کر بیان تبین المار اور آس کی آسٹینی چیوٹی تھیں اور آپ اس مال کی طرح کر ہر کر المار کر المار کر بیا کر بیان تبین المار المار کی طرح کر المار کی ک

سيدى غيبتك لفت وقاهى وطيقت على مهادى وابتزت مني

واحة فوادى سيدى غيبتك وصلت مصابى بفجالع الابد ،وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد

"اے بیرے مردارا جیری فیبت نے میری فید فتم کردی ہے دنیا کا پی تام دسعت کے ساتھ جھ پر تھ کردیا ہے۔ میرے ول کے سکون کوسلب کردیا ہے۔ بیرے سردارا آپ کی فیبت نے ہماری مصیب کودائی کردیا ہے دایا کہ کے اور دوسرے کو کھو وسیع سے عادی جماعت پراگندہ ہوگی ہے دارا سریا ہے تھ ہو چکا ہے )

ایری آئیس جوآ نسوؤن کے قطرات کراتی جی اور درد ناک کریے و نالہ جوگذشتہ بناؤں اور معینہوں کی دجہ سے میرے سینے سے باہرآتے ہیں تاکہ اور معینہوں کی دجہ سے میرے سینے سے باہرآتے ہیں تاکہ اور کی سکون ال سکے بیسب پھوائی گئے ہے کہ جی جان فیوا معینہوں اور مقیم شرآ ۔ نے والی بلاؤں کو اچی آگھوں کے سامنے محمول کر رہا ہوں۔ وہ سخت باکمی جو تیرے شنے کے ساتھ لی ہوئی ہیں اوروہ ناگوار واقعات جو شیرے شام کے ساتھ لی ہوئی ہیں اوروہ ناگوار واقعات جو شیرے شام کے ساتھ کی ساتھ اور وہ نا کوار واقعات جو شیرے شام کے ساتھ کی اور ہوں اور ہوں گئی ہوئی ہیں اوروں ناگوار واقعات جو شیرے شیم کے ساتھ کھو ایس "

سر کہتا ہے: اس دور تاک حادث کے مشاہدہ دور انام کی ول سوز بائیں سن کرتے ہے۔ اس کے دل سوز بائیں سن کرتے ہے۔ اس کے انہاں کو جہت ہمارے دل دکی اور زئی ہوگئے۔ اس نے انہاں کہ کوئی تاکوار حادث یا کوئی بہت ہوگ مصیبت حضور کی ذات مقدت میدوارد ہوئی ہے۔ اس نے مرض کیا: اے تمام محلوقات سے افعال ترین ہی کے بیٹے! خدا آپ کو شارلائے اکیا کوئی ایسا حادث رونما ہوا ہے جس نے آپ کی آگھول سے آسو جاری کروسیے اور آپ کو ماتم میں بھا ویا ہے؟ امام صادق نے دل سے آبک میری اور ورو تاک آ و بحری اور بھر فرمایا: الحول سند تم میں بھا رہ تا ہوئے دل سے آبک میری اور ورو تاک آ و بحری اور بھر فرمایا: الحول سند تم میں ہوت اور کی انہا کہ تا ہوئے دائے اللہ کا میں موجود ہے۔ خدا تب کی مصیبت اور اس کا علم موجود ہے۔ خدا تب کے دائی سال اور کا کہ اس موجود ہے۔ خدا تب کے دائی سال اور کا اس کا علم موجود ہے۔ خدا تب کے دائی سال اور کا اس کوئی دائی سال اور کا دائیا کی دائیا کی دائی سال اور کی دائیا کی دائیا کوئی دائیا کی دائیا کی دائیا کی دائیا کہ دائیا کی دائیا کی دائیا کی دائیا کوئیا کی دائیا کوئیا کی دائیا کوئیا کی دائیا کی دائیا

میں میں نے حضرت قائم علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں موروشر کیاہے کہ وہ استعمول ے غائب موجائیں معان کی فیبت طولا فی موجائے گی اور ان کی عمر شریف لمی موجائے کی۔اس زمانے میں موشین استحان اور مصیبت ش بٹلا جول کے۔ان کی غیبت کے طوال فی ہو جانے کی وج سے موشین بہت زیادہ شک و تروید یس ج جائیں سے ۔ اکثر ان میں سے وین ے مرتد ہو جا كيں مے اور اسلام سے خارج ہو جا كي محداور اسلام كى انتاع اور اطاعت كا بندھن اپنی گروٹوں سے اتار ویں گے۔ یہ وہی ولایت کا رشتہ ہے جس کے بارے میں خدا تعالی ارشاد فرما تا ہے:

وَكُلُّ إِنْسِنَانِ ٱلزَّمِنَاهُ طَائِرَةَ فِي عُنَّقِهِ ﴿ ﴿ (مورد الرَّاءَ آعت ١٣٠٠) " برانسان كے مقددات كو بم قية اس كى كردن بي وال ويا بے"

ان احوال اور وافعات کے مطالعہ ہے میراول مملین جو کیا۔اورغم والدو نے مجھ پر

ہم تے عرض کیا: یا بن رسول اللہ! ہم پر احسان کریں اور مہریانی قرما کر میک ان

حوادث اور واقعات می جمین می این ساتھ شریک کرلیل-آپ نے فرمایا: خدا تارک تعالی الی تین چیزوں کو حضرت قائم طیر السلام کے لئے انجام دے گا جو تین انبیاء کے لئے انجام ديں \_ان كى ولادت كو معزت موكى" كى طرح بوشيعه ركھ كا ان كى غيبت كو معزت عيلى كى فیبت کی طرح قرار وے گاءان کی فیبت کے طولانی جونے کو تصد مصرت نوع واقعہ کے طولانی ہونے کی طرح قرار دے گا اور ان کی عمر کے طولائی ہونے کو خدا نے اینے بندہ صالح حضرت معترک عمرے طولانی ہونے کی طرح قرار دیا ہے۔

ہم نے عرض کیا ان تمام کے بارے ٹل اور زیادہ وضاحت اور تشریح کردیں تاکہ ہم مطلب کو اچھی طرح سجو شکیں۔ آپ نے قرما کا:

حطرت موی " کی ولاوت کے مارے میں بیہ جب قرمون کومعلوم ہوا کہ اس کی حكومت موى " ك باتعد المتم موكى أو ال في علم ديا كابنول يعنى بيشكونى كرف والول كو بلايا جائے۔ انہوں نے قرعون کو جانیا کہ موئی " بنی اسرائیل ہے ہوگا۔ اس فرعون کو جب بیہ معلوم ہوا

تو اس نے اپنے کار زوں کو تھم دیا کہ بنی اسرائیل کی چھٹی عورش حالمہ جیں ان کے پیٹ چھاڑ

دواور دیکھو اگر بچراڑکا ہے تو اسے تن کردو۔ اس صورت حال جی جنی جرار سے زیادہ بنچ تن برار سے زیادہ بنچ تن بہوے کیس چربی موئی کو تن ان کی حفاظت کا ارادہ کر رکھا تھ ۔ اس طرح بھوا کہ ان کی حفاظت کا ارادہ کر رکھا تھ ۔ اس طرح بنی امرے اور بنی عمیاں کو جب معلوم ہوا کہ ان کی حکومت اور تمام بوشہوں اور ظالموں کی حکومت حضرت تا تم علیہ السلام کے ہاتھ سے تم جوگی باتو ان کی دھنی کے لئے کرنے ہو گئے ، اور ان کی حقومت ایس سے کے لئے کرنے ہو گئے ، اور ان تی تمام طاقت الل بیت کے لئی کرنے اور آئیس فتم کرنے پر صرف کردی کہ مہدی موجود علیہ السلام اس دنیا جس شرائی اور ان کو دفا دست سے پہلے ای قمل کو سے نور کو دیا اور ارادہ فرمایا کہ سے شالموں کو مظہور کے دورا اور ارادہ فرمایا کہ اپنے نور کو کائل کرے اور معرف مردی صلوات اللہ علیہ کے ظہور کے دریاج سے اس جہاں کو ایکورکائل نورانی اور روش کرد سے اگر چرشم کی گوگول کو یہ بات پہند شرق ہے ۔ اس جہاں کو ایکورکائل نورانی اور روش کرد سے اگر چرشم کی گوگول کو یہ بات پہند شرق ہے۔ اس جہاں کو ایکورکائل نورانی اور روش کرد سے اگر چرشم کی گوگول کو یہ بات پہند شرق ہے۔

ربی ہات حصرت عیسیٰ کی خیبت کی باق مجود ایاں اور نصاریٰ نے اتفاق سے کہا کہ وہ قبل ہوگئے ہیں لیکن خدا جارک و تعالیٰ نے ان کوجھوٹا کہا اور قرمایا:

وَمَا لَقَلُوهُ وَمَا صَلَيْوَهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُم ﴿ ﴿ صِيدَانَاء آيت ٤٥٤)

" أنبول في زائد والمالي كالعرندات سولى يرجزها بالكرمطلب ان يرمشتبر وكيا"

حضرت قائم علیہ السلام کی غیبت طولائی ہو جانے کی دید سے امت ان کی غیبت انکار کر دے گی۔ پہلے السلام کی غیبت انکار کر دے گی۔ پہلے لوگ انتوادر ضول یا تھی کریں گے اور کھیں گے کہ وہ ابھی پیدائیس ہوا۔ پہلے کی کس کے کہ پیدا ہوا ہے لیکن فوت ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ کافر ہو جائیں گے اور کہیں اور کہیں اور کہیں اور کہیں امام عظیم تھے پہلے لوگ وین سے خادرتی ہوجا کی گے اور تیرہ یا اس سے زیادہ اماموں کے قائل ہو جا کیں گے۔ ایک گروہ خدا کی نا فرانی کرتے ہوئے کے گا کہ صفرت اماموں کے قائل ہو جا کس کے دوروں کو اماموں کے وعدول کو حادرت نوح اور ان کے وعدول کو سے مند ان سے دوروں کو اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور کی سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ سات کرتی ہے۔ سات کرتی ہے۔ صفرت نوح اور ان کے وعدول کو سات کرتی ہے۔ سات کرتی ہے۔ سات کرتی ہے۔ سات کرتی ہے۔ سات کرتی ہے کرتی ہے۔ سات کر

ک سات محفلیان دے کر معفرت لوع کی طرف بھیجا اور قرمایا۔ اے پیفیرا خدا تعالی فرمانا ہے ن پیری مخلوق اور میرے بھے ہیں۔ میں میس جابتا کہ ان کو آسانی بیلی کا عذاب وول اور ان كوفتم كردول ، تو ان كو مويد تبلغ كرمتاكه اقمام جحت مو جائد كن ابني قوت و طاقت كو ودبارہ استعال میں لاؤ اور ان کو ایک بار چمری کی طرف وقوت وو میں بچے ان زعمات سے بدلے بیں اجر عطا کرو**ں گا**۔اور بی**ر محملیان جو ش تیری طرف بھیج** رہا ہوں، ان کو کاشت کر دو، کیونکہ ان کے ایکنے ، بڑھنے اور پیل دینے میں تیرے لئے آسانی دور کشادگ بیدا ہوگ اور جو مؤمن تیری ویروی کریں ان کو بشارت دو۔ جب درخت اگ کر اور بڑے ہو سے اان ک شاخیں معبوط ہو تنمی اور ان پر ہے اور کیل کنے لکے تو تو تا نے خدا سے اپنا وحدد اپر ا کرنے کے لئے ورخواست کی کیکن خداوتد رحمان نے تھم ویا کہ دوبارہ مختلیوں کو جمج اور مبر کرو اور لوگوں کو دوبارہ حق کی طرف و**عوت ویے میں کوشش** کردہ اور ان پر اتمام جست کرو۔حضرت نو ح نے اہل ایمان کو اس صورت حال سے آگاہ کیا۔ بیئ کر ائن عمل سے تین سونفر مرمد ہوگئے اور اسپنے دین ہے ہاتھ افغا بیٹے اور انہوان نے کہا۔ اگر اور علی ہاتلی کی ہوتی او اس کے خدا کے وعدہ میں خلاف ورزی شہ ہوتی۔ پھر خدا تعالی ہر مرتبہ اسینے سابقہ تھم کا تحمرار کرتا رہا یہاں تک کہ اس عمل کا خدائے سات مرتبہ تکرار کیااور برمرتبہ ایک گرود موتین سے اسے وین ے خارج مو باتا۔ میمال تک کہ باقی رہنے والے موسین کی تعداد ستر سے موجد زیادہ تک رہ ستی اس وقت خدا تعالی نے معرت لوح کو وی سیجی اور فر ایا: اب شن انچی طرح ظاہر ہو پھی ب اور تاریک شام فتم ہوگئ ہے۔ لیعن حق واضح طور پر الذوت سے یاک ہوگیا ہے۔ اور دہ لوگ جن کی طینت تا **یاک تھی ان کا ارتداد طاہر ہوگیا ا**ور وہ مربقہ **ہوگئے ۔اگر ب**س پہلے ہی مرعلے میں کافروں کو ہلاک کرونا تو وہ ناخانص مؤمن جوابعد والے مرحلے میں مرتد ہوئے تھے میرے عذاب سے فی جائے اور میرا پہلا وعدہ پودا نہ جوتا 'جس میں میں نے کہا تھا کہ جن غالص مرمنوں نے تیری نبوت کے ساتھ حمسک کیا ہے ان کو بٹس بیجا لوں گا اور ان کو زمین

میں جانتین بناؤل گا۔ ان کے دین کو تقویت عظا کرول گا۔ اور ان کے خوف و ڈر کو اس و الله اس کے خوص کے المان اور آ رام و سکون میں تبدیل کروول گا۔ تا کہ دل میں بغیر کی شک و شبہ کے خوص کے ساتھ میری عباوت کر یہ۔ پس میں کس طرح ان کو جانشین بناؤل اور ان کے خوف و ہراس کو اس و آ رام اور سکون میں تبدیل کروں، جب کہ میں جانتا ہوں کہ بیدلوگ ایمان کی کروری ، طینت کی تا یا کی اور باطن میں بغیدگی کے سبب جو منافقت کی وجہ سے ان میں موجود ہے مرتبہ ہو جا کہیں گا وجہ سے ان میں موجود ہے مرتبہ ہو جا کہیں گے۔ اور آ ہت آ ہت وین سے قل جا کی گی گا ہو جا کہیں گا اور اور آ ہت آ ہت وین سے قل جا کیل عالمیں گا ا

پس اگر یہ لوگ موسوں کی تکومت اور سلانت کود کیمنے جو ان کو جائشنی یا دہمنوں
کے ہلاک ہوئے کے وقت دی جاتی ہے، تو ان کا تغیہ نفاق اور ان کے دلوں کی حمرای زیادہ
اور تھکم تر ہو جاتی اور اپنے ہمائیوں کے ساتھ وشمنی پیدا کر لیے ، اور حکومت کو حاصل کرنے کے
لئے ان کے ساتھ جنگ شروع کر ویتے تاکہ امر و جمی کا کام اپنے افقیار شن لے لیں۔
اور اے اپنے ساتھ محصوص کرئیں۔ پس کس طرح حمکن تھا کہ ان نا خاص موسوں کی فتد آگیزی
اور جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی صورت میں وین معبوط ہوتا اور موشین کا امر ہر طرف چھیلا؟
ہرگز ایبانیس ہوسکا تھا۔

ان تمام مراص کے ملے ہوتے کے بعد معرت اور کوخطاب ہوا۔ وَ اَصُدُمِ الْفَلْکَ بِاَعْدِیْنَا وَوَ حَبِنَا (سورد اود آ من ۲۸) "اور کشن کو بناد ہماری آ کھون کے سامتے اور جاری دی کے ساتھ"

امام صاول " نے فرانیا: مجی صورت حال حفرت مدی علیہ السلام کے ساتھ بھی جی المام کے ساتھ بھی جی بیان کی غیبت کا زمانہ لمبا عوگا تا کہ حفیقت خددت کے بغیر ظاہر ہوجائے اور ایمان منافقت در طاوت سے پہلے ہی اپنی تا پاکی ایمان منافقت در طاوت سے پہلے ہی اپنی تا پاکی فاہر کردیں اور دست جو جائے ہو جائے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت اور ان کی عالمی حکومت کے قیام کے وقت نفاق ڈالین۔

میں نازل ہوئی ہے۔الم نے قرمالا:

خدا ناصبی لوگوں کے ولوں کو جرایت شکرے کس زمانے بیں ایسے دین کو تدرت و طاقت حاصل ہوئی ہے، جے خدا اور رسول خدا پند کرتے ہوں جس بیں ہردان اس و امان قائم ہوا ہو، سلمانوں کے ول سے خوف و ہراس ختم ہوگیا ہو۔ اور ان کے سینوں سے فیک و تردید برطرف ہوگیا ہو کیا خاصین میں ہے کسی کے دورشن ایسا ہوا ہے، کیا علی کی خلافت کے دورش ایسا ہوا ہے جبکہ کچھ لوگوں کے سوا سب مرقد ہوگئے تھے اور ان کے ساتھ فتنہ انگیزی اور جنگ وجدائی کا سلسلہ جادی دکھا؟

بجرامام ماوق" نے ال آیت کی تازوت فرمائی:

حَتَّى أَذِا أَسْتَايُّسَ الرُّسُلُ وَ ظَلُّواَ انَّهُم قَد كُذِّيُّوا جَاءَهُم نَصرُنَا

(موره ليسف آيت•اا)

" بیال کے کررسول مایوں موسعے اور انہوں نے گمان کیا کہ خدا کی مدد کا وعدہ بورا نہ موگا اس وقت جاری اعرت اور مدوان تک بھی گئ

اور ربی بات بھہ صالح بینی صرت خطر کی بقو خدا تعالی نے ان کی عمر کواس لئے لمبانیس کیا کہ آئیں نبوت وی جائے یاان ہرکوئی کئیب ازل کی جائے ویا ان کوکوئی شریعت یا آئیں دے جس کے دریعے سے سابق انجیاء کی شریعت کا عہدہ دیا جائے اور لوگوں کوان کو ویروی کی طرف راغب کیا جائے یا کوئی اظاعت ان پرواجب کی ہو تا کہ وہ اسے انجام دیں۔ بلکہ بیال لئے ہے کہ خدا کے علم از لی جس بیر مقدر ہوچکا تھا کہ حضر سے مہدی کی عران کی غیبت کے زمانے جس طوئی چکڑے گی اور وہ بیاجی جائیا تھا کہ حضر سے مہدی کی عران کی غیبت کے زمانے جس طوئی چکڑے کی اور وہ بیاجی جائیا تھا کہ حضر سے مہدی کی عران کی غیبت کے زمانے جس طوئی چکڑے کی اور وہ بیاجی جائیا تھا کہ کہ کے لوگ اس چیز کا انگار کریں گے۔ لیفا اسے صالح بندے حضرت خطر کی عمر کو طولائی کہ کہ کے لوگ اس کے ذریعے استعمال کی حضرت خطر کی عمر کو طولائی مر پر دلیل بن جستے ، اس کے ذریعے استعمال کی مغرفین اور منکر بین کی دلیل کو دو کر سے ماور ان کے لئے کوئی بہانہ باتی نہ دہ اور اور

لوگوں کے لئے خدا پر کوئی جمت و بربان باتی شدہے۔

(بحارالاتيار: ١٩/١٥ مع مشاه العرام / ١٢٠ مع من ١٩٨٥ مع ١٩٨٠) المنا ١٩٢١ مع ١٩٢٥)

# مبدئ أور لفنكر فتطنطنيه

(۱۵/۵۸۸) نوائی کاب فیب تعادیش ۱۳۹ بر مدید علی کھنے جی کہ جب حضرت قائم آیام کریں مے تو زین کے ہر گوشہ کی طرف ایک فخض کو رواند کریں مے اور اس سے قرما کی مے:

عهدك في كفكي، فانا ورد عليك مالا تفهمه ولا تعرف القضاء

فيذ فانظر الى كفك واعمل بماقيها

" جرا دستور العمل حمرے باتھ بل ہے اور جب بھی تھے کوئی مشکل بیش آئے اور ایا واقدرونما موجے تم محدد سکوانو اپنے باتھ کی طرف دیکھو، جو پکھ اس بل جولکھا موا یاؤگ ال پرگل کرد"

ایک الکر السلطنی (استول) کی طرف رواند کریں ہے، بیالکر جب سمندر کے پاس
پنچ کا اس بیں شامل افراد تو اپنے آیا و را یہ کھے تصیں ہے اور بانی کے اور باتی بال بائی بائی بائی ہے۔
ہے۔ جب روی ان کو بانی کے اور چا اور دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کیل ہے، بیاتو قائم آل کو گئے اسماب ہیں جن کے پاس اتی طاقت ہے۔ وہ خود تنی طاقت سے ماک الک مول
سے اس وقت وہ شہر کے دروازے کو ان کے لئے کھول دیں ہے۔ اور لوگ کام پانی کے ساتھ میر میں داخل مور جا کیل کے اور جینے جا ہیں گے ان کے متعلق تھم جادل کریں ہے۔
شہر میں داخل موجا کیل کے اور جینے جا ہیں گے ان کے متعلق تھم جادل کریں ہے۔
(عدر الله موجا کیل میں کے اور جینے جا ہیں گے ان کے متعلق تھم جادل کریں ہے۔

## امرادغيبت

(21/004) في صدول كاب كال الدين /٢٠١٠ مديث ١١ على حبدالعظيم منى رضوان الدين ا/٢٠٠٠ مديث ١١ على حبدالعظيم منى رضوان الله عليه سے اورده امام جماد سے اور آپ معرت استاد آباد اجداد سے اقل كرتے

( بحارالا لوار: ١٩/٥١ مديدة اطاح الوركية ٢٠ الرَّات المعداة ٢٠٠ مديدة مُتَخَبِّ الاثرة ٢٥ مديث ٢)

### ابر کے مراتب

ب اوروه خود نظرول سے عائب ایل"

(۹۰) کلین کروہ صورت امام باقر" کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور عرض کی کہ ہم عراق
ایک گروہ صورت امام باقر" کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور عرض کی کہ ہم عراق
جانا چاہج ہیں ۔ آپ سے ورخواست ہے کہ ہمیں چکے ضحت فرما کیں۔
امام علیہ السلام نے فربلیا: جوقم میں سے ( از لحاظ جسمانی اور یک ) قوی ہیں وہ
کرور افراو کی مدوکریں، اور ان کو طاقت وقوت دیں اور الله وولت مند ہیں وہ فقراء پر احسان
اور بخش کریں۔ ہمارے ماز کو قاش نہ کریں۔ جو معالمہ ہماری والایت اور امامت کے ساتھ

کے خالف ہو جو تم جائے ہو یا اس کا مادی قائل المینان شاہو) اگر خدا کی کتاب سے ایک یا دو گواہ اس پر پالو تو عمل کر لین وگرندان پر عمل نہ کرتا۔ بھال تک کہ اس کے بارے میں نوچولو اور تمہارے لئے روش ہو جائے۔

وَاعْلَمُوا اَنَّ الْمُنْتَظِرَ لِهَا الْأَثْرِ لَهُ مِقْلُ اَجْوِ الْعَالِمِ الْقَائِمِ وَمَنُ اَوْرَكَ فَالِمَنَا فَنَعَرَجَ مَعَةً فَقَعَلَ عَلَوْلَا كَانَ لَهُ مِقْلُ اَجْوَ عِشْرِيْنَ هَهِمُا وَمَن فَعِلَدا وَمَن فَعِلَ مَعْ قَائِمِنا كَانَ لَا مِقْلُ الْجُو حَمْسَةَ وَعِشْرِيْنَ هَهِمُا مَن الم وَلِينَ مَم اللّهِ بِيتٌ كَل ووفت كريم) كا اتظار كريم الله الإلى المرابيق بم الله بيت كل دوفت كريم) كا اتظار كريم الله الإلى المراب كا الإلى المراب كا المراب كا المراب الله عنها الله على المراب كا المراب كان المراب كا المرا

### دخماد برثل

(۷۸/۵۹۱) علی بن مهر یار جو امام معر علید السلام کی خدمت بیل شرفیاب بوت میں اور دمارک اور خصائل معرف کی نیارت کی نے وہ معرب کا حلید میادک اور خصائل اس طرح میان کرتے ہیں :

آپ کا قد مبارک کال اور سروکی شاخ کی خرج تھا۔ اچھے اخلاق کے مالک، مطا کرنے والے، پر بینر گار اور پاکدائن تھے جم مبارک کے اصطاء مناسب اور معقدل تھے۔ تہ چھوٹے اور نہ بڑے، آپ کا سرمبارک گول، پیشائی لودائی، اور دوشن، ابدو کھنچ ہوئے اور تیز مناک بار یک اور لیک وور شمارے فرم و جمواد تھے۔

على خده الايمن خال كانه فعات مسك على وضراضيه عنبر

ہے جوعفر پر کشدہ کیا میا ہو"

(غيرة طوى ص ١٩٥٩ متعارال أوار ١١٠٥٠ مديث ٢ كمال الدين ١٠١٨ ١١٠ مديث ٢٢٣ ميرة الولى ص ١١١٠ مرا

# مہدیؓ کی پیعت

(۷۹/۵۹۲) حذیقہ کیتے ہیں: ش نے دمول نشأ سے ستا ہے کہ آپ نے فرمایا: جب قاتم ملیدالسلام قرائ کریں گے ہی آسان سے مناوی نشا دے گا۔ اَیْھَا النَّاسُ اَلْعِلْعَ عَسْکُمْ مُلْلَةُ الْعَبْدُارِیْنَ وَوَلَی اَلْاَمْوَ خَیْرُ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَالْعِفُواْ إِمَدِّكُةً

" اے لوگو! طالموں کا دور ختم ہوگیا ہے! اب امود کی سریمائی امت ہم" کے افسل ترین فض کے ہاتھ بیل کی ایٹ آپ کو کد کانٹھاؤ۔"
اس دقت معر کے نجیاہ شام کے اجائی ادر عراق کے چے ہوئے نوگ، شب
ترزو دار اور جو دان بی بیادری کے ایسے جو ہر دکھائے دائے جی جن کے دل
لوہ کے کاروں کی طرح جی وہ باہر تکلیں کے اور خود کو تخضرت کی سک
بہتھا کی گے اور دکن و مقام کے درمیان حضرت کے ساتھ ترجت کریں گے"
دالاختماص اس میں جو اعمارالافرار ۱۳۵/۱۳۰ درے ایک دیگیت الد اس الدارا الداری مدے دالا

# لتنكرميدي كانعره

(۸۰/۵۹۳) کاپ نجیت ش امام مادق سے آل کرتے ایل کرآپ نے قرایا: له کنز بالطائقان ماہو بلعب ولا قضة ورایة لم تعشر معل طویت ورجال کان قلوبهم زیر الحلید لا یشوبها شک فی ذات الله اشد من الحجر، تو حملوا علی الجیال لا زائوها لا یقصدون برایاتهم بلدة الا عربوها کان علی عیوقهم العقبان

" طالقان میں حفرت میدی علیہ السلام کے لئے توالے این اچو سونے اور جاندی ہے جمیل بلکہ ایسے مرد ایل جن کے دل مطبوط او بے سے کلووں کی مانشد ہیں وہ خدا پر احتفاد ہیں میتین کے درجے تک ہینچے ہوئے ہیں اور ان کے دلول میں کسی فتم کا کوئی فٹک وشیہ موجود قبیل ہے۔ مقاومت اور تابت قدمی میں پخروں ہے بھی تخت تر ہیں اس صاحک کہ اگر پھاڑوں پرحلہ کریں تو اپنی جگہ سے ان کو بلا کر دکھ ویں۔جس شمر کی طرف بھی اسے پرچوں کے ساتھ رخ كريں مي اس ير قبلد كر ليس مي اور ظالم و مختر لوگول كي مواكز كو تباه و برباد كروي مع \_ كويا كدوه معالي محودول يرسوار موكر جيزي واز كروب إلى-تیرک کے طور پر اہام کے محوڑے کی زین پر ہاتھ پھیریں مے اور انیس اپنے ددمیان کے لیس سے چگوں میں اٹی جان مرکمیل کران کی کا ثلبت کریں ے، = جو بھی جاہیں مے حاضر کردیں کے۔ وہ لیے لوگ ہیں جو رات کو کش سوتے عماوت خدا بی مشخول رہے جی اور ان کی تمازوں میں ایک عاشقانہ آوازیں آئی جی جیے مردی تھے ال آوازی آئی جی۔ وہ ماتوں کو کھڑے مو کر خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں اور دؤوں کو جگی سوار ایوں پر بیٹ جاتے ہیں۔وہ شب زعمہ دار اور ون ش مشرول کی طرح ہیں۔وہ اسینے مولا کے فرمان کے سامنے آیک قرما تمروار اور مطح بندے کی طرح میں = روش اور میکتے بوے چائے جی اصدل ان کے ول کویا لور کی تعطیم جیں۔وہ ایے لوگ میں کہ خدا کی عظمت اور الدیت سے فوفز دہ میں۔

وہ خدا سے مہاوت کے ظلب گار ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ خدا کے داستے میں قتل کے جا کمیں سان کا تعرود " بالطارات المحسین " ہے۔" لینی ہم خوان حسین کے انتظام کے طالب ہیں" جب وہ کسی طرف لکتے ہیں تو آیک مہینے ک بهادرول کے ساتھ عدد قرائے گا"

(بنارة الاسلام الرياسة العالمال الموار Art المديد Art الناصيد (منارة الاسلام)

ان کی ٹنان میں کی نے کیا خوب اشعار کے ہیں۔

الله ما الليل القرش . گلوحمان قاموا من مطايا الاتملهم هم بمنادي العبيح قد نادي هم ادًا ما بياحي الصبح لاح لهم قائرا من الشوق ليت الليل قد عدا هم المطيعون في الدنيا لسيدهم وفي القيامه سادوا كل من سادا الارض تبكى عليهم حين تققنعم لاتهم جعلوا ثلارض از "خدا كے لئے ايسے بندے يكى إلى كد جب دات الى تمام تاركى كے ساتھ

مِما جاتی ہے تو وہ ممارت کے لئے اسپر استرے اٹھ جاتے ہیں"

"اور جب منح كومنادى عما ومنا ہے تو النيركى تعكادت اور طالت كے اسے

محور ول يرمواريو جات الن

" اور جب من کی روشائی مودار اوتی ہے تو بوے شوق سے کہتے میں کہ كاش رات اى جارى راقى"

" ونیا ش اید مولا اور آ قاکی قرمانیرداری کرتے ہیں" اور قیامت کے دان تمام مرداروں پرسرداری کریں ہے" " جب وہ اس دنیا ہے جائیں مے آو دین ان کی فاطر کریہ کرے گی كيوك = زين ك لئ مغيوا علين اوراس ك إنّ ريخ كاسب عف"

مؤلف فرماتے میں: عبداللک کے دور ش مرزشن اعلی شی آیک ممارت کا مراغ

لل ب :جواسكندريد سے مجى يہلے كى تى جولى فى اورجس يريد عرككما بوا ب-

جيى يقوم ، يامر الله قائمهم من السماء الله ما ياسمه تودعه

" بيال تك كدان كا قائم تكم فعاس قيام كرد كاء ال وقت جب منادى

آ ان سے ان کے نام سے عمادے گا"

عبدالملک زبری سے موال کیا گیا کہ وہ منادی کیا عدا دے گا؟ اس نے جواب ویا كر حدرت على بن أتحسين في محص قبروى ب كدعما ويد والا كم كاناب اوكوا جان اوكد مبدئ وہ بی جو بعت رسول خدا قائمۃ کی ادادے ایل-

الم مادق ال شركوا كثرية ها كرت تف

لكل الناس حولة يرقبونها ردوثينا في آخو اللحر تظهر " برقوم کے لئے کومت ہے ان کے اتظارش ہے اور عادی کومت اس زائے کے آخریں طاہر ہوگی''

(الله عدوق بس ١٩٦٩ همن مديد علي السائدة الأفراد: ١٨٣١٥ مديد ٢)

# امرائيل جم

(١١/٥٩٣) ﴿ وَلِأَلِ المَامَدِ ص ٢٣١ مدعث ما يمن رسول حَداً سے روايت كرتے ہيں

كه آپ نے فرمایا:

ٱلْمَهُدِئُ مِنْ وَلَدِئَ. وَجُهُهُ كَالْكُوْكَبِ اللَّذِى وَاللَّوْنُ لَوْنُ عَرِبِي

یَوُ وَنِی بِ اَفَلَاقِیهِ اَفَلُ السّمَاءِ وَالطّیرُ فِی الْعَقِ وَیَدُلِکُ عشرین سَنَهُ 
دمهدی میری اولاد سے ہے اس کا چیرہ چکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوگا اور رنگ عربی لیکوں کی طرح ہوگا اور رنگ عربی لیکوں کی طرح ہے لیتی گذری ہے۔ اس کی جم ہے لیتی مضوط جسم والا ہے۔ اس کی خلافت کے دور شی ایل آسان اور ہوا ش ایری مضوط جسم والا ہے۔ اس کی خلافت کے دور شی ایل آسان اور ہوا ش ایری مشوط جسم والا ہے۔ اس کی خلافت کے دور شی ایل آسان اور ہوا ش

( نواور اکنجو است: من ۱۹۱ مدید ۱۹۱۵ ووی ۱۹۱۳ مدید ۱۹۱۳ نامد و من ۱۳۹۹ میکند. الله ۲: ۱۸۵ الازمن ۱۸۵ بمار الانوار: ۱۸۵ مستوم)

## عمرمبدي كاخصوصيات

(۸۲/۵۹۵) ای کتاب علی مفضل بن عمر سے تقل کرتے بیں کہ وہ کبتا ہے بیں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے قرمایا:

إِنْ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ اَهُولَاتِ الْآوْشَ بِنُوْدٍ رَفِهَا وَاسْتَغْنَى الْمِبَادُ عَنُ طَوَهِ الْمُسْتَفِي وَصَادَ اللّهَا وَالنّهَارُ وَاحِلًا وَفَعَبَ الْمُعْلَمَةُ وَعَافَى الْرَجُلُ السَّفْمِ وَصَادَ اللّهَالَ وَالنّهَارُ وَاحِلًا وَفَعَبَ الْمُعْلَمَةُ وَعَافَى الْرَجُلُ فِي رَعَالِهِ الْفَقَ مَنَةِ يُولُكُ لَلَا فِي كُلّ مَنَةٍ عَلامٌ لاَ يُولُكُ لَلْهُ جَارِيَةً فِي رَعَالُونُ عَلَيْهِ أَكُن لُونِ فَاءَ يَكُسُوهُ الْعُوْثِ فَيَعُولُ عَلَيْهِ تُعْلَمًا طَالَ، ويَعَلَّونُ عَلَيْهِ أَي لُونِ فَاءَ اللّهُ مَن وَتَع وَاللّهُ مَن وَتَع مَا كَوْر سَالِ وَقَ اللّهُ عَلَيْهِ أَلُهُ مَا كُور سَالَ وَقَ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ أَلْمُ كُلُولُ مَا وَمُعَلِي مَا كُور سَالَ وَقَ اللّهُ مَل مَا وَلَا مَن كَاللّهُ مَل مَا كَوْد سَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

(ولاَكُل اللهُ وَيَالِ اللهِ المَّاسِينَةِ عَالَمُ إِن الْعِيرِ السِّامِ عَلَيْهِ المَّامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

## دعبل كالقبيده

(۱۹ه ۱۹۳) عبدالرضائن عمر التي كياب على نيران الاتزان في وقات سلطان خراريان من المده ۱۹۹ (۱۹ معروف تصيده الم الم المحتلفة إلى من المحتلفة الم المحتلفة المحت

خووج امام الامتحالة خواج
يقوم على اسم الله بالبركات

المحتى فود يهيم على الك الم قروح كرد كا عنام اوراس كى
الكات الم ترام كرد كا الم ترد كا الله الم كرد كا الله الم كرد كا الله كام اوراس كى

معرمت رضا علید السلام بیشتوس کر افتے اور اسینے میادک قدمول پر کھڑے ہو گئے اسینے داکیں ہاتھ کومریر دکھا اور تھوڑا سازین کی طرف چھا کروعا کی اور قربایا:

اللهم عجل قرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا

مشجود مرسوم ہے۔ (ٹھ الگ قب ص ۱۲۳ اٹرام الناصب: ا/ ۱۷۱۱)

'' اے معینود!ان کے تلود اور خردے کی جلدی قربا اور ان کے تلود کے ساتھ ماری مدو قربا'' (الزام الناصب س ا/ ۱۲۱ کرانات ارضوب ۱۲۰۱۰)

امارے استاد بدرگااد محدث فودی کاب ہم ال قب میں قریاتے ہیں کہ صفرت قائم طید السلام کا نام سننے کے ساتھ کھڑے ہوئے کے یادے ہیں ہیں نے ایک کوئی روایت فیس دیکھی جوال کے متعلق بدرگ مالم فیس دیکھی جوال کے متعلق بدرگ مالم بین دیکھی جوال کے متعلق بدرگ مالم بیر محدث ہرائری کے جہتے سید حمداللہ ہے سوال کیا قو انہوں نے جاب دیا کہ ہیں نے اس بارک شن ایک معدت دیکھی ہے بیش کا معلمون ہے ہے کہ معرت دفا کی مجلس ہیں معرت بارے شن ایک معدت دیکھی ہے بیش کا معلمون ہے ہے کہ معرت دفا کی مجلس ہیں معرت فائم مارک لیا گیا تو آ محدود اس نام کے احرام کی خاطر کھڑے ہوگئے مارک سننے کے وقت موسکتے۔ جبکہ بی طریق کار الل سنت کے دومیان میڈیمر اسلام کا نام مبادک سننے کے وقت

#### *مادے*شیعہ

(۱۹۴/۵۹۷) سید بن طاؤوں سے نقل کرتے بیل کرانبوں نے سامراہ میں سرداب مقدی میں داخل ہوتے وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ملکوٹی مناجات سے مجو آپ خدا کے ساتھ اس طرح دازہ نیاز کردہے تھے۔

اللهم أن شعيدا خطفوا من قاضل طيندا وعجدوا بماء ولا يتنا اللهم أغفر لهم من الذنوب ما فعلوا فكالا على حيثا ووقتا يوم القيامة أمورهم ولا تواخذ هم بما الفرقوا من المستات أكرتما أناء ولا تعظيهم يوم القيامة مقابل اعدالنا وأن خضت موازيتهم فاقلها بفاضل حسناتنا

" اے معبود! ہمارے شید ہماری پی مولی مٹی سے پیدا ہوئے اور ہماری ولایت کے پائی کے ساتھ تفاوط کے گئے ہیں۔ اے خدا ہماری میت کے بحروت پر انہوں نے جو گناہ کے ہیں ان کو معاف کردے اور قیامت کے دان ان کے معاملات ہمارے میرد کردے اور ہماری عزت و اکرام کی خاطر جو دہ میں ان کے معاملات ہمارے میرد کردے اور ہماری عزت و اکرام کی خاطر جو دہ میں ان انہوام دے بچلے ہیں معاف قرمادے اور آئیل عقاب شرک ہمارے والد ویا اور آگر ان کی تجاب اور ان اور آئیل اور ان اور آئیل اور آئیل اور ان کی تجاب اور آئیل ان اور آئیل اور ان کی تجاب اور آئیل ان اور آئیل ان اور آئیل ان اور ان کی تجاب ان اور آئیل اور آئیل ان ان ان کی تعامل کی ان اور آئیل ان اور آئیل ان کی تعامل کیا ان ان ان کے ان ان کی تعامل کی تعامل کی تعامل کی تعامل کی تعامل کیا کی ان ان کا ان کا ان کی تعامل کی تع

## خروج مهدئ

(۸۵/۵۹۸) من صدوق كال الدين ١/٠٥٧ صديث عاش المام باقر عليه السلام سه نقل كرت بين كرآب فرمايا:

جب حضرت مهدی کلدے فردج کریں کے قوان کا منادی عما دے گا کہ تم عمل سے کوئی این ساتھ کھانے پینے کی چزیں نہ لے معفرت الینے ساتھ معفرت موگی " کے پھر کو جو اونٹ پر لدا ہوگا۔ پنے ساتھ لے کر چلیں کے وہ جس جگہ بھی آزام کے لئے ركيس كو آس فقرت بانى كي بين سي المرى و جاكي سي وجودك و الكور الكاوه بانى بين سي المركور الله و بانى بين سي سير مير و جائ كا اور جوكوئى بياسا وكاوه ميرنب و جائ كارج جانور ال كراتي و المال كار و الله الله و الله الكري الكرو و المجى الى طرح بانى بين سي منظ حاصل كرين كراور ميراب وور سي يهال كاركورك ليشت سي نجف ش وافل وول كر

(عاراللة ار ١٣٠/١٢ من شكا ا كافي: ا/٢٣١ من ١٨٨ من ١٨٨ من ١٨٨ من ١٨٨ من

تطب راوی می کماب شائع میں میں صدید اُٹل کرتے ہیں اور آخر میں اشاقد کرتے ہیں کہ معفرت کے امحاب جب نجف میں آئیں کے قومسلس اس باقر سے پائی اور دودھ جاری رہے گا جن کو پینے سے ہوئے اور بیاسے میراب ہوں گے۔

(الخزانج:۲۹۰/۴مديدا)

### مهدئ اور فرشية

(۸۲/۵۹۹) این قولوی کال الزیادات می ۱۳۳۳ یاب ۲۳ ش ۱۵۱م صادق سے تقل کر سے میں کہ آپ نے قربایا:

کویا بین و کے دیا ہوں کہ قائم طیر السلام نجف بین رسول خدا کی زرہ ہے ہوئے
اسے بلا رہے ہیں اور اوم اوم چکر کاٹ رہے ہیں اور اسے رہم کے کپڑے کے ساتھ
چہاتے ہیں۔اور اس گھوڈے پرسوار ہیں جس کی پیٹائی پرسٹیر دیگ کا نشان ہے۔اس کے
ساتھ چلیں گے۔ برشم کے دہنے والے اقیس و کھورہ جی اس کویا کہ ان کے ساتھ ہیں ہوں ا خدا کے پرنم کو کھولیں گے جس کا مخیلا حشہ مرش خدا کے پائے سے ہوگا اور اوپر والاحد تعرب الی سے ہوگا اور جس طرف ہی ہے پریم لے کر حملہ کریں گے خدا اسے جاوہ و بر باو کردے گا'' فاذا عَدَّ عَدَا لَهُ يَدِّقِي مُوْدِنَ اِللَّ صَاوَ فَلَيْهُ كَوْرُو الْمَحْلِيْدِ وَيَعْظِي الْمُوْدِينَ

> لَّوْلَا اَرْاَمِیْنَ رَجَانُهُ وَلاَ يَنْتَنِي مُؤْمِنٌ اِلَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بِلَكَ الْفَرْحَةُ فِی قَبْرِهِ وَذَٰلِکَ جَنْنَ يَعَزَارُرُونَ فِي قُتُوْرِهِمْ وَيَعَهَاشَرُونَ بَقِيَامِ الْقَائِمُ

"جس وقت قائم طیراسلام آل پریم وابرا ی بود ون ایسا مون بال سر رے گا کر بیرکد آل کا ول اوے کی طرح سخت اور مضبوط ہوجائے گا۔ اس میں جالیس آ دمیوں کے بعاد طاقت پیدا آ جائے گی میرموس آل ونیا سے جا تھے ہوں گے دوہ اپنی قبرول میں ایک ووسرے کی زیادت کریں گے ، حضرت قائم طیر السلام کے قیام کی آیک ووسرے کومبارک باوویں کے۔ اور اس وقت آسیان سے ان پر تیرہ براد تین موتیرہ فرشتے نازل ہون کے۔

رادی کہتا ہے: یک نے عرض کیا: کیا براتی زیادہ تحدادسب فرشتوں کی ہوگی؟ آب نے فرمایا: بان! وہ فرشتے جو کشی بر سوار ہوتے وقت صفرت فور ع کے ساتھ تھے وہ فرشتے جوصرت ابرائيم كرماته من جب أثل آك شي والاعلى وو قرضع جوموي كرماته تعے جب انہوں نے بن امرائل کے لیے دریائے ٹل کو جاڑہ دوفرشتے جوحفرت میل کے ساتھ نے وہ آسان پر مجے اوروہ جار برار فرشتے جو وقیر اکرم کے ساتھ نے اور ملاست و نشانی رکھے تھے اور وہ بزار فرشے جومف مینے تھے۔اور تین سو جرو دو فرشے جو جنگ بدر ش ٢ مخضرت كي مد كيلي أ ع اور جار بزار وو قرف جوام حين كي مدوك لئ آ ي اور انہوں نے آپ کے وجنوں کے ساتھ جگ کرنا چات لیکن سید بھیداء نے انہیں اونے ک اجازت ندوی ،ووسب کے سب حضرت کی قیرے پاس غمزرہ وافسردہ اور خمارا کود حالت میں ہاتی رہ مے اور تیامت مک ان مركر يركري كے ان فرشتوں كا مرداد منعور فرشتد ہے ،جوزائر مجى الم حين كى زورت كے لئے آتا ہے يرفر شتة اس كے استقبال كے لئے آ كے آتے ين اورات فوش آمديد كتية إن - جب زائر الوداع كرنا جابنا ب قوات رفعت كرت إن اگر دو زائر نیار ہوجاتا ہے تو اس کی میادت کرتے ہیں ، اگر مرجائے تو اس کا جناز ، پڑھتے میں اور موت کے بحد اس کے لئے وہائے مفترت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ مب کے سب فرشتے زین پررہ سے اور معترت قائم طیر السلام کے قیام کے معتقر بیں، جاکدان کے خروج ك والت آب كى مدك لئے حاضر اول-

( عادالالوار ٢٢٠٠ ١٢٠٠ مديد ١٩٠٠ كال الدين ص اعلا مديد ١٢٠ يغير العراقي ص ١٠٠٠ مديد م

## تين صداكي

(۸۷/۲۰۰) عمد بن علی نواز کتاب کقلیة الاثر من ۱۵۸ مین امیرالموشین علی علیه انسلام اور آب صفرت تیفیراکرم سے تقل کرتے بین کدآب نے فرمایا:

اے علیٰ اور میرا وزیر ہے۔ جب اور میں تھو سے ہوئی، تو میرا بھائی ا ور میرا وزیر ہے۔ جب میں اس ونیا سے چا جاؤں گا تو بہاؤں گا ہو ہے۔ جب طاح کر یہ اس کے در میان کرنے والے فتر بر یا ہوگا، جس میں قائل اعتاد اور خاص خاص اختاص بھی شائل ہو جا کی گے۔ یہ وہ وقت ہے جب شید جری اولاد سے ساتویں ایک کے در ہونے اولاد سے ساتویں ایک کے در ہونے کی در سے الل آسان وزیان خواک ہو جا کی گے۔ اور کھنے زیادہ مؤسم مرد اور حورتی اس کے در ہونے کی دجہ سے الل آسان وزیان خواک ہو جا کی گے۔ اور کھنے زیادہ مؤسم مرد اور حورتی اس کے فرات اور جدائی بھی شختین اور پریٹان ہوئی گے۔ اور کینے اور ایک اور خوالی در کے لئے کے فرات اور جدائی بھی شختین اور پریٹان ہوئی گے۔ اس کے نور آپ نے تھوڑی دیر کے لئے کے فرات اور جدائی بھی گی طرف کرایا اور خاصوش ہوگے، گرم اور کیا اور فرایا:

بِاَبِیُ وَاُثِی سَمِیْتِی و خَبِیْقِیُ وَخَبِیْهِ مُوْسَی بِنْ حِمْرَانَ عَلَیْهِ جُہَوْبُ الْتُوّدِ اَوْ قَالَ جَلاَ ہَیْبِ الْتُوْدِ. یَتَوَظَّدُ مِنْ ضَعَاحِ الْقُلْسِ كَائِی بِهِمْ آیس من كانوا. نودوا بشاء یسسمع من البعد كما یسسمع من القرب یكون رحمة علی المومنین وعلیا علی المتافقین

'' میرے مال باپ قربان موں ال پر جو بھرا جنام اور بھری شبیہ ہے۔ جس کے اور فور کا سائبان ہے۔ جو فور پروردگار سے روٹنی اور چک لیے ہوئے ہے۔ کویا بھی ان کو دیکوربال موکرنا امیدی کے مالم بھی ایک ایک عاسیں کے جو دور اور زور کے سے برابر کی جائے گا۔ اور وہ مؤشمن کے لئے رہت اور منافقین کے لئے وقراب ہے''

( بمارالالوار: ٣١١/ ١٣٣٧ مدعث ١٩٠٠ وواد/ ١٩٠٨ مديد على ١٩٠٥ من ١٩٠٥ منتفي الارض ١٣١ مدعث ا

#### قتر

(۸۸/۱۰۱) نیمانی کاب فیبت س ۱۳۱ مدهد کاش ایام صادق " سے افل کرتے ہیں کہ آپ نے مفتل سے قرمایا:

آیک ایک روایت ہے ایکی طرح مجد اور اس کی مجرائی تک علم صاصل کر اور وہ ایک دس رواجوں ہے ایک دورہ اسک کا در ایک در ایک دی دورہ اسک کا در ایک دی دورہ اسک کے لئے آیک حقیقت اور ہر کی کے لئے آیک حقیقت اور ہر کی کے لئے آیک وہ سے گرآ پ نے قرایا: خدا کی حتم ایم آپ شیعوں میں سے کس آیک کو بھی اس وقت تک فتیر نیس مجلح جب تک کہ وہ ماری مختلو کے دموز ند بھی لے اور ہمارے متعد کو حاصل ند کر لے امیر الموشین کے وہ میں منیری قرایا:

وَإِنَّ مِن ورالكم فِينَا مُكَلِّمَةً عمياء معكسفة لا يعجو معها إلَّا الْمَوْمَةُ "" كره ابيا فَترقَّ آئِ والا بِ جرتاريك، آ عرحا اور پُشِنه ب - ال فق سے مرف ناشتاس اور كمنام اشخاص الله عنات إنجش كے" مرش كيا كيا: يا امر المؤشمن او وكمام الحكاس كون إلى ؟ آپ لے قربايا:
الذي يعوف الناس ولا يعوفونه. واعلموا ان الارض لا تخلو من
حجة لله عزوجل ولكن الله سيعمى خلقه منها بظلمهم وجورهم
واسرافهم على القسهم

" ید دہ افخاص بین الد لوگوں کو جائے بیں ایکن لوگ اُٹیل ٹیل جائے۔ جان

لوا زین کمی بھی جمت ضامے خالی تدریج کی بھر ضدا لوگون کو این اور ظلم و

ستم اور اسراف کرنے کی وجہ اس کی زیادت اور دیاد سے محروم رکھ گا"

اگر زین ایک لحظ کے لئے بھی جمت ضداے خالی ہو جائے کو ایپ اوپر رہمے
والوں کو اسپنے اندر لے لے گی جمن فیبت کے زمانے ٹیل وہ لوگوں کو جاتا ہے لیکن لوگ اسے دائوں کو جاتا ہے لیکن لوگ اسے دائوں کو جاتا ہے لیکن لوگ اسے دائوں کو جاتے ہے کہ حضرت بیسف ملیہ السلام لوگوں کو جائے تے لیکن لوگ ایس ٹیل جائے تھے لیکن لوگ ایس ٹیل جائے تھے لیکن لوگ ایس ٹیل جائے تھے۔ اس کے بعد آپ نے بی آیت ملاوت قرمائی۔

يَا حَسْرَةً عَلَىٰ الْعِبَادِ مَايَا لِمِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِونَ

(موره کیلآیت ۳۹)

" ان لوگوں پر افسون ہے۔ ایسے اعدہ اور حسرت ش گرفآر ہوں کے کہ جو رسول یمی ان کی طرف بھیجا کیا انہوں نے اس کا شاق اڑایا"

(عادالافران:۵۱/۱۱۱ مديد)

## ليثيده ستاره

(۸۹/۲۰۲) ﷺ صعوق کمال الدین ا/۱۳۳۰ صدید ۱۳ ش ام بانی تحقق سے تقل کرتے '' بین کردہ کہتی ہے۔

ش من کے وقت معرت امام باقر طبیدالسلام کی خدمت میں پیٹی اور آ تخضرت سے عرض کیا: اے میرے آ آا اس آ بت نے میرے اعد الحال کیا دگا ہے، جھے پریشان کردیا ہے ہے اس کے بارے تی سوال فرور میں اے حرال لیا ہے اعظ مراہد ہے۔

قَلا أُلْسِمُ بِالمُعْسِ الجَوَادِ الْكُنْسِ (سيم كور آيت عد١١)

امام ملیہ السلام نے فرمایا: بیدا انجما سوال ہے۔ پیشیدہ ستادے سے مراد دہ مولود سے جو آخری زمانے بیں ہوگا اور وہ اس خاعران کا مبدی ہے۔ اس کے لئے فیبت اور جیرت ہے۔ اس فیبت بیں کچھ لوگ کمراہ ہو جا کیں کے دور کچھ جاہے یا جا کی گے۔

فيا طوبي لك ان ادركتيه ويا طوبي لمن ادركه

" خوش ہے تو اگر اس کو پائے اور خوش تسمت ہے وہ جو اسے پائے اور اس کی خدمت میں شرفیاب ہو" (عاد الافران اللہ ١٣٥ صدے ٢٥، خنی الانزم ١٥١٠)

## غيبت کي وجه

(٩٠/٢٠٣) ای کاب ی بول بن ميدالعان عال كرتے يول كدوه كبتا ہ

میں صرت موی بن چیم کی قدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: بابن رسول اللہ!

کیا آپ جن کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں ؟ آپ نے قرمایا: بال! میں جن کے ساتھ قائم
ہول، لیکن وہ قائم جو زیمن کوخدا کے وقت اس یاک کرے گااور قلم وستم کی جگہ عدل و
انسان کو جاری کرے گا وہ جمرا پانچاں بینا ہے۔ وہ اٹی جان پر خطرے کی وجہ سے اس دنیا
سے قائب ہو جائے گا۔ اور ایک طوال فی مرت فیرت میں مے گا۔ اس دوران ایک کر وہ عرقہ
ہوجائے گا اور ایک کردہ اسے مقیدہ پر قابت دے گا۔ گرآپ نے فرانیا:

طُوْبَنَى تُصْبَعِنَا الْمُعَمَّسِكِيْنَ مِحَيِّنَا فِي غَيْبَةِ قَالِمِمَاءَالطَّاهِيْنَ عَلَى مُرَالاتِهَا وَالْبَرَائِةِ مِنْ اعدالداء أُولِئِكَ مِنَّا وَنَحْنُ مِنْهُمْ قَلْرَضُوا بِمَا انْهُةُ وَرَحِيْنَا بِهِمْ هِيْعَةً، فَطُوْبِنَى لَهُمْ ، ثُمَّ طُوْبَنَى لَهُمْ ، وَهُمْ وَاللَّهِ مَعَنَا فِي فَرْجَائِنَا يَرُمُ الْقِيَامَةِ

= فو تسمت إن عاري شيد جوفيت كرنائ شي عارى والايت ك

ساتھ حسک کریں۔ جاری دوتی اور والدے پر اور ای طرح جارے وقعنول سے برائت اور بیزاری پر تابت قدم رہیں گے وہ عاری امامت کے ساتھ خوش اور ہم ان کے شیعہ ہوئے کے ساتھ راشی ہیں۔ اس وہ خوش قسست ہیں اور واقعۂ وہ خوش قسمت ہیں''

(كَالَ الْدِينِ ٣٩١/٢ مِدِيثِ هِ مِينَالِ النَّوارِ: ٥١/١١١ مِدِيثٍ ٢)

شہید " حدرت الم صادل اے قتل کرتے ہیں کہ آ تخضرت نے "قلد قامت الصلوة" کے معنی ش فرایا: اس سے مراوضورت آتم طید السلام کا قیام ہے۔ (عمارالافرار: ١٥١١هـ/١١١١)

## نورانی مخلوق

(۹۲/۲۰۵) احد بن محد بن جوہری کیاب (منتقب الاثر شل دوارت کرتے ہیں کہ معرت موی " نے فدا کے ساتھ کاام کرتے وقت کوہ طور پر مشاہدہ کیا کہ اس پیاڑ ک در شت ، بڑی بوٹیاں اور تمام پھر معرت میر اور ان کے بارہ جانشینوں کے ذکر یں مشنول میں خدا سے موش کی: اے مرودگار میں دیکھ رہا ہوں کہ جری تمام گلوق معرت محر اور ان کے بارہ اوسیاء کے ذکر میں مشغول ہے۔ مجھے بناؤ کہ حیرے نزدیک ان کا کیا مقام اور مرتبہے؟ بارگاہ خداوندی سے خطاب ہوا۔ يابن حمران! إِنِّي حَلَقْتُهُمُ قِبل حَلَّتِ ٱلْآلُوَادِ وَجَعَلْتُهُمْ فِي حَزَالَةٍ لَلْسِي يَرْتَمُونَ فِي رِيَاضِ مَشِيِّتِي، وَيَعْسَمُونَ مِنْ رُوْحٍ جَهَرُوْتِي، وَيَشَامِلُونَ ٱلْعَارَ مَلَكُولِي حَتَّى إِذَا شَاءَ لُ مَشِيعَى ٱلْقَلْتُ فَضَائِي وَقُلْدِي " اے مران ا کے بینے میں نے اٹیس انوار کو مکل کرنے سے پہلے پیدا كياءات قدى خزائے على ان كو قرار دياء الى حيت كو بوستان على ان كو نفتوں سے سرشار کیا اور اسے جروت کی جواسے ان کو زعدہ رکھاءتا کہ میری

جابوں گا ان کے بارے کی اپنی تقریات او جاری اروں گا۔اے مران کے بیٹے ! کس نے ان کو سبقت کرتے والوں سے مقدم کیا تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی بندے کو حزین کروں۔اے مران کے بیٹے! ان کے ذکر اور یاد کے ساتھ متوسل رہوں کی تک سیمرے ملم کے قرانہ واد ہیں بمیری تحکمت یاد کے ساتھ متوسل رہوں کی تک سیمرے اور کی بیٹی کا متام ہیں جسین بن طوان کہتا ہے :یک نے یہ مطلب امام صادق " کی فدمت بھی موش کیا، آو آ مخضرت کے فرایا: بار ای طرق سے موں کے نے فرایا: بار ای طرق میں میں موش کیا، آو آ مخضرت کی موسل کے بیار ہیں اور وہ جسے وہ اور کی میں میں میں میں اسلام سے موں کے جو یہ ہیں ۔ بی بیر بیل بیر میں اور وہ جسے وہ اور کی میں اسلام سے موں کے جو یہ ہیں ۔ بیر بیل بیر بیل بیر میں اسلام سے موں کے جو یہ ہیں ۔ بیر بیر بیل بیر بیر کی طرف واجا کی اسلام سے اور ان کی سیال کیا ہے تاکہ آپ کمل طور پر جھے جن کی طرف واجنائی کریں۔ امام علیدالسلام نے قربایا:

انا وابنى هذا واوماً الى ابنه موسى والخامس من ولده يغيب شخصه ولا يحل ذكره ياسمه

" ٹیل اور میرا یہ بیٹا۔ اشارہ اینے بیٹے امام موکی کاٹلم کی طرف کیا: اور میرا یا ٹھال بیٹا نظروں سے قاعب موگا۔ اور اس کا آسلی نام لینا جائز قیس ہے" (عورالانور: ۱۳۱۸/۱۳۱۱ مدیدے)

### كالنظ دارشاخ

(۹۳/۱۰۲) لرائی کی قیرت مل ۱۲۹ طدیث ۱۱ش ایام صادق سے روایت کرتے

ہیں کہ آپ نے قرابا:

إِنَّ لِصَاحِبِ طِلَمَا الْأَمْرِ غَيْبَةً، الْمُعَمَّيِّكُ الِيَّهَا بِدِيْرِهِ كَالْخَارِطِ لِشَوْكِ الْقَفَادِ بِيَدِهِ

"اسامرے صاحب کے لئے قیرت ہے اس زمانے میں دین واری بہت

مشکل ہے اور جو کوئی اس زماتے میں استے دین کو محقوظ رکھ گا۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کانے وارشان باتھ ش لے کر کینچ اور اس کے کانے صاف کرے۔

گرامام نے ہاتھ کے ماتھ اشارہ کیا اور قربایا: تم یس سے کوئ ہے جو کانے دار شاخ کو ہاتھ مارے اورائے گائے۔

گار آپ نے تھوڑی وہر کے لئے سرکو سے کیا اور آل کے بعد قربایا: ان نصاحب ہذا الامو غیبہ قابعی اللہ عباد عدد غیبتہ ولیتمسک بدیته

(عارالالوار ١٣٥/٥٣ مديد ١٣١١ ـ الكافى: ١٨٣١ مديد اء الوافى ٢٠٥/١ مديد ا)

## اعمال کی قبولیت

(۹۳/۱۰۷) ای کتاب کے ص ۱۹۰۰ حدیث ۱۱ ش آ کخترت سے لقل کرتے ہیں کہ ایک ون آپ نے اسپنے اصحاب سے قرمایا: کیا تھیمیں ش الی چیز کے یارے ش مثاوَل ،جس کے بغیر ضا توائی اسٹے بھوں کا کوئی عمل مجی تبول کیش کرتا ؟

رادی کہتا ہے: اس فے حرش کیا: بال فرمائے۔ امام طیدالسلام فی فرمایا: اس بات
کی گوائی دینا کہ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معینو فیل ہے اور تھے اس کے بندے اور
رسول جیں۔احکامات اللی کا اعتراف کرنا ، الل بیت کیم السلام کی ولایت کو قبول کرنا مصوم
اماموں کے دشنوں سے جزادی کرنامان کے آستانہ مقدی پر سر جھانا، این کے فرامین کی
فرمائیرواری کرنا، یا کوامنی اختیار کرنا، کوشش اور جدوجید کرنامائے اعد الحمینان بیدا کرنا اور
حضرت قائم کے فلیور کے لیے چھم باہ ہونا:

41.55 . . T.E.

بِن مَنْ مُوْرِدُ يَجِي مُنْدَ بِهِ بِنَ مُنْدَامُ مِنْ . مَنْ سُورٍ مِن يُحُونُ مِن أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلْمُنْتَظِّرِ رَالِيَقْمَلُ بِالْوَرْعِ وَمُحَاسِنِ الْاَخُلاقِ وَهُوَ مُنْتَظِّرٌ فَاِنْ مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ يَقْدَةً كَانَ لَهُ مِنَ الْإِجْرِ مِثْلُ اَجْرِمَنُ الْمُزَكِّةُ فَجَدُّوا وَالْمُطِرُوا هِنِينًا لَكُمْ آيَتُهَا الْمُصَائِةُ الْمَرْخُومَةُ

" ب فئ بعادی حکومت کو اللہ تعالی جہاں جائے گا قائم کرے گا گار کہا: جو
کوئی مجی دوست رکھتا ہے اور راش ہے کہام قائم علیہ السلام کے دوستوں
میں سے ہو تو اسے انظار میں رہنا جاہیں دو حالت انظار میں تقوی افتیار
کرے فی اخلاق اور فوش کروار ہوں اگرا سے موت آ جائے اور قائم علیہ
السلام کے قیام سے پہلے ای ونیا سے چلا جائے تو اس کا اجر ای فیض کی
ماند ہے جس نے ایام کو ورک کیا ہواور این کی ٹیارت کی ہو۔ اس کوش
کرو اور انظار میں رہو تہارے لئے مبارک ہوں اے وہ گروہ! کہ رحمت خدا

(عوارالافوار: ١٥٤/ ١٠٠٠ احديث ٥٠ يَنْتُكِ الْلاثر ص ٢٩٤ حديث ٩)

## مهدئ كاخيمه

(٩٥/٢٠٨) اى كتاب على امام صادق الماسكال كرت إلى كرة ب فرايا:

علامات كو يجيان لوا اكر الى معرفت ساصل كرلي تو تخبي كونى نقصان ند وكاخواه وه

امرواقع موجائے يا اخرش چلاجائے ، يوشك خدا جارك و تعالى فراتا ہے۔

يُوَم لَلدُقُوا كُلُّ أَلَاسٍ بِاقَامِهِمِ ﴿ سِرُهُ الدِرْاءُ آءُتُ الْـ)

"اس دن ش ہم جر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بالاس کے"

فهن عرف امامه كان كمن كان في فسطاط المتطر

"جوكوكى الني الم كويجيات مواس كى مائد بيدهام معتقر ك في من موجود

مؤا فيب أمل م ١٣٠٠ مدعث عادالأوار ١٣٠١ مدعد عد الكالي ١٣٠١/٤٠

## شميد

(٩٠/٢٠٩) ابر الموثين في البلاف على قرمات جين:

الزموا الارض واصيروا على البلاء ولا تحركوا بايديكم وسيوفكم في هوى السنتكم ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم.

" اپنی جگہ پر آرام سے دیو۔ بلاؤل پر میرکرو مائے باتھوں اور کواروں کو اپنی خواشات ش حرامت نہ دو۔ اور جس چیز کو خفائے تھادے لئے جلدی مقدر نہ کیا ہوائی کے وقت آئے سے پہلے اس کی طرف جلدی نہ کرو"

جان نواجو کوئی تم بھی ہے قداء رسول اور الل بیت طبیم انسلام کی معرفت رکھتے

ہوئے اپنے بستر پر سرچائے تو وہ شمید کی موت سراءاور اس کی سلام قدا کے پاس ہے ، جن

انمال صالح کی دیت کی ہوگی ان کا اجرائے مطا کیا جائے گالور اس کی دیت کوار لکا لئے کے

برابر ہوگی ہے فیک ہر فیز کے لئے آیک قاص لمانداور عدت مجن کی گئی ہے۔

(ایج البان ترفیل مواری اللائور ۱۳۳/۵۳ مدین ۱۳۳/۷ رام الناصی: ۱۳۷۲/۱۲ رام الناصی: ۱۳۷۲/۱۲ رام الناصی: ۱۳۷۲/۱۲ رام الناصی: ۱۳۲۲/۱۲ رام الناصی: ۱۳۷۲/۱۲ رام الناصی: ۱۳۲۲/۱۲ رام الناصی: ۱۳۲۲/۱۲ رام الناصی: ۱۳۷۲/۱۲ رام الناصی: ۱۳۷۲/۱۲ رام الناصی: ۱۳۷۲/۱۲ رام الناصی: ۱۳۲۲/۱۲ رام الناصی: ۱۳۲۲ رام الناصی: ۱۳۲۲ رام النام النام

#### تیری خدا

(۹۷/۲۱۰) می طوی کاب امالی می ۲۷۲ مدیده ۱۳۱۳ جیلی ۱۳۱ میں امام باقر علیدانسلام سیدنش کرتے این کرآپ نے فرمایا:

کل دومن شیمانه برای **مات علی فراشه قهر شهید و هو کمن مات** ه است. از د

### فيبت ثل دعا

(۹۸/۷۱۱) می مدوق کاب کال الدین ۱۳۳۲/۲ مدیده ۱۳ شی زراره سے تقل کرتے این کدود کہا ہے:

س نے امام صاوق" سے سنا كرآب نے فرمايا: يے فك معرت قائم عليه انسلام ك لئ ان ك فليود س يهل فيبت بيش في الخضرت س وض كيا: حضرت قائم كيوكر فاتب مول عيد؟ آب في فرايا: خوف كي ويدس اود ما تحد اسيد يدي كي طرف اشاره كيا: نين اس خوف سندكدكد كالم لوك كلل ان كا جيف ند جاز وي- جرآب سنة فرمايا: اے زرارہ اوہ امام معتمر ہیں۔اوروہ ایے امام ہیں جن کی وفاوت میں نوگ ملک کریں کے کچھ لوگ کہیں گے کہ = ایسی ایل مال کے بیٹ بن ہے ، کچھ لوگ کیں گے کہ وہ عائب بدایک گردو کے گا کہ ایمی عدائیں مواد ادرایک گردہ کے گا کہ اینے باپ کی وفات سے ووسال سلے پیدا جوا ہے۔وہ وی امام ہےجس کی انتظار کرنی جانے اور خدا جاہتا ہے کہ ھیموں کا اس کے ذریعے سے استحان کرے۔ اس استحان علی الل باطل دیوار فلک و تروید ول کے اور این مقیدہ یر باقی فیل رہیں کے ذمارہ کیتا ہے: میں نے مرش کیا: آب پر قربان جادَان، اگرش اس زمائے کو باواں او کیا کروں؟ آب نے فرمایا: اے زرارہ! اگر او اس زمانے تک وقع جائے تو میشد بدوعا بڑھے رہنا

اِللَّهِم عَرَفِي لَهُسَكَ لَمُلَّكَ إِنِ لَم تُعَرِّفِي لَقُسَكَ لَم اعرف لَمَّيْك اللَّهُمُ عَرِفِي رَسُولُكَ لَم اللَّهُمُ عَرِفِي رَسُولُكَ لَم اللَّهُمُ عَرِفِي حَيَّتُكَ إِنَّ لَمَ تُعَرِفِي رَسُولُكَ لَم اعرف عَجْدَكَ قَوْلُكَ إِنْ لَم تُعَرِفِي حَيَّتُكَ قَوْلُكَ إِنْ لَم تُعَرِفِي حُيَّتُكَ قَوْلُكِ إِنْ لَم تُعَرِفِي حُيَّتُكَ قَوْلُكَ إِنْ لَم تُعَرِفِي حُيَّتُكَ فَوْلُكِ مِنْ لِيهِي

" اے بردردگارا مجھے اپنی معرفت کرواء کے کک اگر تونے اپنی معرفت ند کروائی تو

میں تیرے نبی کی معرفت تین کر سکول گا۔اے میدو ماکارا ایسے دسول کی معرفت كرداء كيونكد أكر في في إيول كي معرفت تدكروا في فوش تيري جمت ك معرفت نس كرسكول كالب يرور كارا مجعم افي جمت كامعرفت كروا، كولك ا كرنون في مجدايق جمت كي معرفت شركه الى تونش محراه موجاؤل كا گھر آ ب نے فرمایا: اے زرارہ! <mark>ش</mark>ٹی طور ہر ایک جمان کو ہدید شک کر ہی مے۔ میں نے مرض کیا: آپ بر قربان جاؤں کیا اس جوان کو نظر سفیانی مثل جس كريد كا؟ آب نة فرايا: في اس في قلال كالكر فل كري كارو خروج كرے كا ، لوكوں كو حق كى وجوت دے كا اور مديند شل اس طرح واطل مو گا كداوكون كويد شديط كاكدوه كول اوركس طرح واهل مواج؟ لیکن اسے وہاں پر گرفٹار کرکے بغیر کسی جرم کے لگ کردیں گے۔ جس وات اسے کینہ ، اور اینف سے مظلومان طور برائل کروی تو بھر خدا مالمون کومہلت ندوے کا کی اس وقت خروج (لینی تلبور) کی انتظار میں رہو''

( تعارال لوار ١٨٢/٥٢٠ مديد عمكيال الكادم ١٨٢/١٥ مديد ١٠٠٥ الكافي ١/٢٣٢ مديده

## دعائے غراق

(۹۹/۱۱۲) ای کاب ش ایام صادق طیرالسلام سے دوایت کرتے این کرآ ب نے قرمایا: ستصبیبکم شبهة فتیقون بالا علم یوی والا امام هدی والا ینجو منها

الأمن دعا بدعاء الغريق

" بہت جارتم ایک شبہ علی دوجار ہو گے، اس دانت تحسین کوئی پر ہم نظر نہ آئے گا جو راستہ و کھلائے کوئی المام یا ظیموا نہ ہوگا جو راہنمائی کرے ۔ ان بلاؤں ہے کوئی نجامت حاصل نہ کر سکے گا محمودہ جو دھائے فریق پڑھے میں نے عرض کیا: دھائے فریق کوئی دھا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایسے پڑھو! " اے اللہ اے رحمان اے رحم اے داول کو تیدیل کرتے والے میرے دل کو اپنے دین پر قابت رکھ۔ راد کی کہنا ہے شی نے کیا:

یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القاوب والابعداد الت قلبی علی دینک

" لیش ش نے " والا ایسار" کا اس ش اضافہ کیا جو ایام طبید السلام نے قربایا تھا"

تو حضرت نے قربایا: تعمیک ہے۔ شدا مقلب التقاوب والا ایساد ہے۔ نیکن جسے میں
نے کہا ہے: دعا کو ویسے بی پر معوادر کمی چڑکا اس میں اضافہ تدکر و پر معور

يا مقلب القلوب البت قلِّي عَلَى دِيْوكَ خُوجُرِي

(۱۰۰/۱۱۳) نیز ای کاب علی آیت شریف یوم یادی بعض آیت زیک ..... (موره انعام آیت ۱۵۸) کے ڈیل علی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے جی کدآ ب نے فرمایا:

يا ابا بصير طوبئي لشيعة قائمنا المنطرين لظهوره في غيبته والمطبعين له في ظهوره اولئك اولياء الله اللين لا عوف عليهم ولا هم يحزنون.

( كَالَ الدِينِ الْمُعَلِينِ المُعْمَدِينِ عَلَيْهِ عَمَارِ الدِّلَ اللهِ عَلَيْنِ المَعْمِ اللهِ عَلَى التَّ

## فرشخة اور تمرك

(۱۰۱/۱۱۳) ای کاب یس امام محمرتی کی کیوے قبل کرتے ہیں کروہ کہتی ہے:

جب معزت قائم طيدالسلام عدا ہوئ قرش في ان كے چوے سے ايك فورلك ہوا ديكما ،جوآسان كے كنادوں تك اور چلاكيا اور سفيد م تعدل كوديكما جوآسان سے بيجي آدب بيں اور اپنے بروں كو معزمت كر اور بدان مرادك بريك رب بيں سال كے بعد بمداذ كركے۔ جب ش فرين فرمنزت ايام مكري كودي فرآپ مكرات اور فرمايا:

تلک ملالک انسماء نوفت التيوک به وهي انصاره اذا هرج " دو آسان كفرشت بي اوران سي تمك لين آئ شيداور جب صفرت قائم عليه الماؤم خيوركري كووه آپ كه مدگار بول ك" ( كال الدين ٢٠٠١/١٠ مديث عنوار الوفرار: ١٥/٥ مديث ١٠

## مبدی عرش البی پر

(۱۰۲/۲۱۵) مسووی اثبات الوجرس ۱۵۱ ش کصح این کدام مسکری سے رواعت ہوگ ہے کہ آب نے فرمایا:

جب حضرت صاحب الزمان اس دنیاش آسے تو خدائے ووٹر شنے بیسج جنہوں نے حضرت کو افغالیا اور اپنے ساتھ حرش الی کی طرف سے سکے اور بارگاہ پروودگارش ان کو محفوظ کرنیا بارگاہ ایز دی سے خطاب ہوا۔

مرحیا یک، یک اعظی ویک اعفر ویک اعدَّات

The Control William & Control

۱۰ خوش آمدیدا تیرے واسطرے شن عطا کرون گاتی کا فائد اور آگار در اور آگار در اور آگار در ایکا اور تیری خاطریندات و در ایکا

, 18CF

یا منصور ان هذا الامر لایاتیکم آلا بعلم یاس لا واقله حی تمیزوا، لا واقله حی تمیزوا، لا واقله حی تمیزوا، لا واقله حی یشقی من یشقی ویسعد من یسعد " اے منعور! یدامر نین ظهور سوائے یال اور اا امیدی کے بعد واقع نیل اوگا۔ خدا کی مم اس وقت تک ظهور تیل بوگا کرید کرتم ایک دومرے سے جدا ہو یا در امل جاد اور امل سعادت معادت تک اور امل سعادت معادت تک اور امل سعادت معادت تک اور امل

( يماران لوار ١١٠/٥٠ مع عند ١١٠/٥٠ منديث ١١ لوافي ١٣٣٢/٢ منديث ١١

#### علامات فليور

(۱۰۲/۱۱) می مقید کمی ارشادس ۲۰۳ میں کلیے ہیں کہ ہم تک الی روایات کیٹی ہیں ا جن میں حضرت کائم کے طور کی علمات عیان عولی ہیں اور ایسے واقعات کے بارے میں خبر دی گئی ہے جو صفرت کے آیام سے پہلے ہی آئی آئی کی گارالی نشانیاں جواس کے درائی دنانیاں جواس کے درائے میں اور الی نشانیاں جواس کے دورائی دنانیاں جواس کے دورائی دنانیاں جواس کے دورائی دائی ہیں اور ظہور کی طامت کے طور پر ذکر ہوئی ہیں اس جگدان میں سے ایمش کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

سفیانی خودج کرے گا۔ حتی آل کیا جائے گا۔ تا علی حیاس کے درمیان دنیاوی ریاست
اورسلفنت کے لئے اختلاف پڑ جائے گا۔ فسف دمضان انسیادک کومورج کران اوراس مہینے کے
آخریس عادی طریقے کے خلاف چا مرگوان کیکھا۔ ڈیٹن میداویش چیجینس جائے گی سر ڈیٹن
مغرب اورمشرق میں مجی ڈیٹن چیچینس جائے گی۔ مودی ظیر کے وقت سے لے کرممر تک بے
حرکت دیے گا اورمفرب کی طرف سے طلوح کرے گا۔ شیرکوف کی پہت میں تش کر کے درمیان آلی کیا
کے ساتھ جو تیک اور صارفے ہوں کے آلی کیا جائے گا۔ ایک ہائی مردرکن ومتام کے درمیان آلی کیا
جائے گا۔ سجد کوف کی دیواد کر جائے گی۔ خواسان کی طرف سے سیاو پر چم بائد ہوں گے۔ بھائی

خرون کرے گا۔مغرب کا فض معر پر ظب یا ہے گا۔ شام کے ملک پر تسلاحاصل کرے گا۔ ترک کا للكرجزيره من ادر ردم ( بيوديون ) كالفكر رماريين السفين من آئة كارايك ستاره جوثوراني جاعم ک طرح موگا مشرق شی قاہر مولگداور ایا مڑے گا کداس کے ایک دوسرے کے زویک مو جائیں ہے۔آسان میں سرفی بیا ہوگی جوآسان کے کتاروں تک بھر جائے گی۔ایک لمی آگ مشرق میں طاہر موگ جو تین بؤسات ون تک مواجی باقی سے گی۔ حرب لگام توڑ ڈالیس مے اور شروں پر غلبہ حاصل کرکیں سے اور جم کے ظبہ سے فکل جا کیں مے ال معرابے حاکم کونل كردي مے شرشام ويران موجائے گا۔اس جگه تين يہ تم بلند مول مے جوايك دوسرے سے اختلاف رکھتے مول کے قیس اور عرب کے پرچم معر بنی وافل ہول مے کندہ کے پرچم خراسان میں داخل ہول مے۔مغرب کی طرف سے آیک فکر ملے کا جوجرہ کے اطراف میں قیام كرے گا۔ اور خراسان كى طرف سے سياہ يرچم ان كى طرف آئي سے تر فرات يائى سے بجر جائے گی اور اس کا یانی کوف کے لی کوچاں علی واعل ہوجائے گا۔ ساٹھو آ دی نبوت کے جمولے

د گوے کے ساتھ اور بارہ آ دمی اہامت کے جموٹے دموے کے ساتھ خاندان ابو طانب سے خروج

كريس محدين عباس كى أيك المحضيت أور يزرك كوجولاء اور خاتين ك ورسيان جلا وي ے۔ بغدادش کرخ کے اوپر ایک بل بنا کمی محدوبال دن کے پہلے جتے بیں ایک سیاہ ہو؛ پیلے

گ - دہاں زار لے آئی سے جس کی دجہ ہے بہت سے لوگ زین میں جنس جائیں سے اتام الل عراق اور بشداد كوخوف و براس مجير لے كا۔ ام تك اموات واقع مول كى۔ مال و جان اور

زراعت ش کی واقع مول منڈی اچی بھار اور بھادے طاوہ اوقات ش فعملوں کو تناہ و برباد كرد ، كى انوك جوزرا حت كرين كے تو محصول زيادہ شدوے كى اور تصليل كم جون كى مجم كے .

دو كروه آپس يس اختلاف كري مح اوران كے درميان يهت زياده خوزيزى موكى فلام اور بندے اسپنے بزرگ اور آ قا کی اطاعت سے خارج ہوجا کی گے اور اٹیل فل کرویں مے۔بدعت بيدا كرف والا أيك كروه من موكر يتعد اورسورين جائ كارها إاسية حاكمول كشرول يرغلب

آیک مراور مید ظاہر ہوؤ ۔ مروے فرول ہے باہر آجا کی سے اور و تیاوی زندگی کی طرف لوٹ آئے مراور مید ظاہر ہوؤ ۔ مرے کو بھی ہے اور ایس کے ۔ آئے ہیں ہے۔ آئے ہیں ہے۔ آئے ہیں ہے۔ آئے ہیں ہے۔ آئے ہیں ہے وہ بلد ہے زندہ اور ایک وہرے گی ہمردہ زنین اس کے وہیلہ ہے زندہ بوجائے گی ۔ مردہ زنین اس کے وہیلہ ہے زندہ بوجائے گی ۔ مرتبز و شاواب ہوئی اور اپنی برکوں کو طاہر کرے گی ۔ اس کے ابعد ہر طرح کے وہ اس کے ابعد ہر طرح کے وہ اس کے ابد ہر طرح کے وہ اس کی اور اپنی معرب ابدی طبع المرام کے شیعوں سے دور ہوجا کی اس کے رہند ہون کی ہدو کے لئے اور اور ہونا کی ہدو کے لئے اس وقت اور ایس کے فیور کی فیر کی شرک میں میٹی سے ۔ اور ان کی ہدو کے لئے اس کی طرف جا کی ہدو گیا گئے گے دوایات میں وارد ہوا سے۔ ان کی طرف جا کی ہوں کی طرف جا کی ہدو گیا گئے گئی گئی کے دوایات میں وارد ہوا سے۔ ان کی طرف جا کی ہے کے دوایات میں وارد ہوا سے۔

منیڈ منیڈ ان علامات کو کر مدنے کے اور قرائے ہیں: ان علامات و واقعات میں سے پہلے انکی علامات و واقعات میں سے پہلے انکی ہیں جن کا واقعہ من آئی ہے۔ اور الیکی شرائط ہیں جو دوسری شرائط کے ساتھ سر بوط ہیں اگر شرائط حاصل ہوئی کی دوہ واقعات روتما ہوں کے خدا جاتا ہے کہ کیا ہوئے والا ہے۔ (اور ایک منافعہ ۱۳۸۸)

(۱۰۵/۲۱۸) أَنْ سرونَ وَالبِلا لاَنْ مَن الاصديث الله المادق عليدالسلام اور آپ وسل فدأ سيائل كرتے بين كما الخضرت كي قرماني:

سياتي على اسي زمان تائيث فيه سرائرهم وتحسن فيه علا نيعهم طبعا في الشبالا بريشون به مانت الله عزوجل يكون امرهم رياء الإيغالتان موف العمصالة، الله المنات الداعوته بدهاء الفريق فلا استصالات ال

 گے۔اپنے کاموں کو خدا کے توق سے تیمیں بلکہ رہ کاری سے انجام ویں گے۔اپنے کاموں کو خدا کے توق سے تیمیں بلکہ رہ کاری سے انجام ویں گے۔اس وقت خدا ان کو جرافرف سے گیر نے واسٹے عذاب بین خدا ان کی دعا گار کی وہ خدا کو دھا نے فران کے دھا ان کی دعا نہیں سے گا' (عادلالور:۱۳۲۲مدیدہ انتخب اور:۳۲۴مدیدہ)

#### اليازماند

( تُوابِ اللهُ لِ " الماكا مديث من الأواد ١٩٠/٥١٠ مديث ١١ مثر الأص ١٣٧ عديث ٢)

#### اري واقعات ان واقعات

(١٠٤/٩٢٠) في مدول كال الدين ٩٢٠٩/٢ مديث اش الم صادق عليه السلام سيلل

عمس قبل قيام القائم" اليماني والسقياني والمنادي ينادي من السماء وحسف بالبيداء وقتل النفس الزكية

نیز آ تخفرت سے تقل ہوا ہے کہ آپ نے قریایا: اللس ذکیہ کے آل کے اور حطرت الائم کے آیام کے درمیان پندرہ داول سے زیادہ فاصلی ہے۔

( كمال الدين : ١/ ١٨١٩ حديث اللوث الأرث الاستفية طوّي الماء عاد الافرار ٢٠ ١٠ مديث ٢٠٠

### الجمي وه زمانه

(۱۹۸/ ۱۹۱) تی طوی کراب فیبت ال ۱۹۹ شرکت بن حقید الله کرایا کی کرد این کرده کیتے ایل:

الله کرایا کی کرد کر الله اور فرمایا: کس طرح بیدام واقع جو مطال کلد ایمی بخت دور کیس آیا؟ کس حضوت نے اپنی سخت دور کیس آیا؟ کس طرح نمکن ہے کہ بیام واقع جو مطال کلد ایمی بخت دور کیس آیا؟ کس طرح نمکن ہے کہ بیام واقع جو جائے در طالا نکد ایمی جمائے الله دومرے پر ظلم کیس کیا؟ کس طرح بیدام واقع جو در طالا نکد قزدین طرح بیدام روثما ہو، جب کد ایمی حاکم نے قلم فیس کیا؟ کس طرح بیدام واقع جو در طالا نکد قزدین سے اس زند این نے فروج نمین کیا، جولوگوں کی ترمت کو پارہ پارہ کردے گا اور قوم کے سرداروں کو کافر قرار دے گا۔ وار اور کو کاور سرحدوں کو تبدیل کردے گا۔ اور کو کی گان کی خونصور تی اور حسن کو قتم کر کے کہ وار کی دومر کے گانے کی گان کی خونصور تی اور حسن کو قتم کر کے کہ وار کر کردے گا اے کی گرف کا اسے گرف دومرہ وہ جو کوئی اس کی ساتھ جنگ کردے گا اے کی گرف دومرہ وہ جا کی گی اس کے ساتھ وہ کی گردی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا ہیاں تک کہ گوگ دومرہ وہ جا کیں گی اور ایک دومرے کا اس کی مائیک دومرے کا گریان کردے گا دومرہ وہ جا کیں گی اور ایک دومرے کا کردی کردے گا۔ اور کردی کردے گا وہ کافر ہو جائے گا ہیاں تک کہ گوگ دومرہ وہ جا کی گردی کردے گا۔

( بعارالانوار: ١٣٠/٥٣٢ مديث ١١ خفّ الانزمي ١٣٨ مديث ١١ الزام الناصب ١٣٥/)

## يس زياده قريب مول

(۱۰۹/۱۳۲) علی بن ایمامیم کی اپنی تشیر ش ام یا قرطیدالسلام سے تش کرتے ہیں کہ آپ نے فریلیا:

گویا بیل قائم کو دیکورہا ہول، جنوں نے جر الاسود کا سہارا لیا ہوا ہے اور لوگوں کو اسپنے حق کی تھے دے قدا کے متعلق دلیل طلب کرے گا اسپنے حق کی تھے سے قدا کے متعلق دلیل طلب کرے گا بر بیل سب سے زیادہ خدا کے قریب موں۔ جو کوئی جھ سے آئم کے متعلق بات کرے گا تو بیل سب سے زیادہ آئم کے قریب موں۔ جو کوئی جھ سے صفرت تو ح کے بارے بیل دلیل مانتے گا تو بیل سب سے زیادہ آئ می کوئی بیرے ساتھ صفرت ایرا ہی تو بیل سب سے زیادہ ان کے فزد یک اور جانے والا موں ، جو کوئی جرے ساتھ صفرت ایرا ہی کے بارے بیل محتود ایرا ہی کے بارے بیل محتود کرے گا تو بیل سب سے زیادہ ان کے قریب اور ان سے آگاہ موں۔

ايها الناس من يحاجني في محمد ً فانا اولي يمحمد إيها الناس من يحاجني في كتاب الله فانا اولي يكتاب الله

"أے نوگوا جو کوئی محرب ساتھ فحر کے بارے ش بات کرے گا توش ہرایک سے زیادہ ان کے قریب اور ان سے آگاہ ہوں۔ اے لوگوا جو کوئی محرب ساتھ خدا کی کماب کے بارے میں ولیل ماتھے گا توشی سب سے زیادہ اس کے زدیک اور سب سے زیادہ اسے جانے والا ہوں"

پھر آپ مقام ایماہیم کے پاس جا تھی کے وہاں دو رکھت فماز پڑھیں کے اور دوبارہ لوگوں کو اسپنے میں کے ساتھ ضدا کی ختم دیں گے۔اس کے ابتدامام تھے باقر نے فرمایا: خدا کی ختم سورہ خمل آ بت ۲۲ میں مضلر سے سمرادوی جی خدا و عرصال فرما تا ہے۔ کودور کرے اور تھیں تر بیانے مخلفہ قرار دے"

ہیں جو سب سے پہلے حضرت قائم کی بیعت کرے گا وہ جبرا تمل ہے۔اس کے بعد تمن موجود آدی آپ کے اصحاب بیس سے بول کے۔ان بیس سے جو کوئی راستے بیس ہوگا فوراً وہاں معزت کے پاس پہنچ گا۔اور ہر آیک سفر طے کیے باقیر اچا تک نظروں سے فائب ہو جائے گا دیا ہے۔ اپنی افغیر سے نائب ہو جائے گا (ایمن کے اور تکلیف کے انجاز ایام کے قدر لیج سے اپنا تک خدمت ایام بیس بی جائے جائے کہ محرت امیر الموشین محرت علی علیہ السلام کا بیٹر مان ور حقیقت حضرت مبدی کے اسحاب کے متعلق ہے آپ فریان ور حقیقت حضرت مبدی کے اسحاب کے متعلق ہے آپ فریان میں بیات جیں۔

'' لیا خدا کے موالوں ہے جو مستمر اور تھا دہے ال دعا تو مستعم اور تھا دہ ہے اور استان کا سے آ و مصم

هم المققودون عن قرشهم

''لینی پر وہ لوگ جیں جوا جا تک اپنے استرول سے فائب ہوجا کیں گے'' اور جیسا کہ ضدا قبالی کا ارشاد ہے۔

فَاسْعَبِقُوا الْمُعَيرَاتِ أَينَ مَا تَكُونُوا يَاتِ إِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا

(سوره بقره آيت ۱۲۸)

" اجتمع کاموں میں آیک دوسرے سے سیقت احتیاد کروئم جہاں یعی ہو کے خدا جہیں سب کو اکٹھا کر لے گا"

آپ نے قرمایا: اس آعد شل خیرات سے مراد ہم الل بیت طبیم السلام کی ولایت ب- (تعیرتی: ۱/۵۴ ملیریمیان: ۱/۱۳۲ مدیده عیاران قرار ۱۵۴ مدیده افتر الازس ۱۳۳ مدیده)

## مبدئ اوراس

(۱۱۰/۲۲۳) من مدوق الضال ۱۲۷۲۴همن مدیث ۱۰ کے همن بس امر الموثین سے تش

كرت بي كراب فرالا

المتطار لامر تا كالمتشاحط يدعه في سيبل الله

" جو کوئی جارے امر کا مختطر ہے دو اس فضر کی ما تھ ہے جو راہ خدا میں اسپند خون شرالت بت ہو"

آب نے مدید کوجاری دکھا بھال تک فر الل

بِنَا يَفْتَحُ وَبِنَا يَغْجِمُ وَبِنَا يَمْخُو مَانِشَاهُ وَبِنَا يَشِبُ وَبِنَا يَدُلُغُ اللَّهُ الزّمَانَ الْكَلِبِ وَبِنَا يُغَوِّلُ الْقَيْتُ

" ہمارے وجود کے ساتھ فعدانے کا تبات کا آؤ فاز کیا اور ہمانے وجود کے ساتھ اس کو فقم کرے گا ، ہمارے وجود کے ساتھ اس کو فقم کرے گا ، ہمارے وسیلے سنت جھے فابت رکھنا چاہٹا ہے تو کو گا ہے۔ ہمارے وسیلے سے بی زمانے کی مختیاں اور دخواریاں دورکرتا ہے اور ہمارے وسیلے سے بی زمانی وسیلے سے ہماتا ہے "

پی مفرور نہ ہوتا اور تمہارا خرور جہتیں خدا ہے دور نہ کردے۔ جب سے خدائے اپنی بارش کوروک رکھا ہے، آسان نے ایک قطرہ بھی ہے تھیں گرانیا۔ گرجارا قائم قیام کرے تو آسان اپنی تمام ہارش پرسازے گااور ذیمن تمام مبرے کو باہر تکائی دے گی۔ بھول کے دلوں سے کینہ اور چھتی فتم ہو جائے گی۔ ورتدے اور جاریائے آئی میں سلح کے ساتھ اکتے رہے گیں اور جائے گی۔ ورتدے اور جاریائے آئی میں سلح کے ساتھ اکتے رہے گیں کے رائین اس تقدر زیادہ ہوگا کہ آگر ایک توریت عراق اور شام کے درمیان سفر کرے تو سوائے سرمبر زیمن کے اور کسی جگہ پر قدوم ندر کھے گی۔ اس کے بدن پرسونے و جواہرات کی زینت ہوگی تو کوئی اے پیچھ نہ کہا گا کوئی ورقدہ اس کی طرف مند نہ کرے گا۔ اس کے مرمیان رہنے اور ان کی طرف مند نہ کرے گا۔ اس کے مرمیان رہنے اور ان کی طرف مند نہ کرے گا۔ اس کی خوف نہ ہوگا ۔ اگر جمیس مطلع ہو جائے کہ وشوں کے درمیان رہنے اور ان کی طرف سے دی گئی اور یہ اور تھیات ہو جائے کہ وشوں سے درمیان رہنے اور ان کی طرف سے دی گئی اور یہ اور تھیات ہے تو اور ان کی سے دی گئی اور یہ اور تھیات ہے تو اور ان کی سے دی گئی اور یہ اور تھیات ہے تو اور اس کے تروش ہوجا تیں۔

(عادالازد مائر ۱۹۲۸ من ۱۹۲۸ مندع المنتخب الاثر الراس ۱۷ مندع ۱۳

(۱۱۱/۱۲۴) على مدول كال الدين ١/٢٤١ مديث ١١٢ من الم ياقر عليه السلام سه دوايت كرت بين كدا ب فرايا:

كَانِّينَ ٱنْظُرُ إِلَى الْقَائِمُ قُلْدُ ظَهْرَ عَلَى نَجِفِ الْكُوْفَةِ فَاِذَا هَهْرَ عَلَى الْنَجَفِ نَشَرَ رَأَيَّةَ رَمُولِ اللَّهِ ۗ وَعَمُونَهُ اللَّهِ عَرُشِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَسَائِرُهَا مِنْ نَصْرِ اللَّهِ جَلَّ جَلاَّلَهُ لاَ يَهُوىٌ بِهَا إِلَى آحَهِ اللَّهُ اَهُلَكُهُ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ

وم و ياش قائم عليه السلام كو د كير ما جول كدوه نجف على محاجر جوت إلى - بان اس وقت وہ رسول شدا کے برجم کو کھولے گاجس پر جم کا حود حرش اللی کے ستولوں سے اور اس کا باقی حصد امرت برودگارے بوگا اس برجم کے ساتھ جس طرف بحی جملہ کرے گا شدا اسے بلاک کردے گا''

يس نے وض كيا: كيا يہم ان كے ماتھ ہے يا ان كے لئے لايا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: برجم ان کے لئے لایا جائے گا اور لائے والا جرائیل موگا۔

(عيارالأواد ٢٠١٠/٥٢ مديد ١١١٦ع أحد ٢٩٢/٢٦١ مديد ٢٢٥٥)

## اعجازمهدي

(۱۱۲/۹۲۵) نیزای کاب عل الم باقرطیالهام سروایت کرتے بین کرآپ فرمایا: اذا أنام قائمنا وضع يده على رووس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها احلامهم

"جب جارا قائم قیام کرے گا تو بندول کے سریر اینا وست رحت رکھ گا جس ك ذريع سے ان كى مطلبى أيك جكري موجاكيں كى -اوران يل غورو آكر اورسوى و بحارى طاقت بده جائے ك

(كال الدين ٢٤٥/٢ مديد ١٤٤٤ وَالْكُنْ ٢٠/١٥ مديد الماراليَّة الراحة ١٣٤/٥٣ مديد ٢٤٤ الواقى ٢٠٢٢ م

## آرميدى

(۱۱۳/۹۲۷) منيس ارشادس ٥٥٩ عي المام إقر عليه السلام سه روايت كرتے إلى

كهآب فراكية

كَأَيِّيْ بِالْفَائِمِ عَلَى نَجَفِ الْكُوُّفَةِ وَقَدْ سَارَ الْبِهَا مِنْ مَكَّةَ فِي خَمْسَةِ آلاَكِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جِيرائيل عَنْ يَمِيْنِهِ وَمِنْكَائِيْلُ عَنْ ضَمَالِهِ وَالْمُوْمِئُونَ بَيْنَ يَعَيْدِ وَهُوَ يُفَرِّقُ الْيُحُوُّدُ فِي الْبَلاَدِ

ووسمويا قائم طيدالسلام كويس تجف بين وكميدرا مون رجو كمدس يافي جرار فرشتوں کے ساتھ اس شیر کی طرف روانہ ہوئے جیں، جن کی واکیس طرف جرائيل اور ياكي طرف حيكائنل بي-آهي آهي مؤشين بي اور معرت ا فِي الْكُرْيِ لِ كُوْلِقِ شَهِرُول كَيْ خُرِف روات كررب إلى"

( يواران توار ۵۵۱/ ۳۳۹ مديده کالزام الناصي المراه ۱۶۸۰ ثابت العداة ۱۳۵۵ مديد ۵۸۵)

# یردے اٹھ جا کیں مح

(۱۱۳/۱۱۷) سیرطی بن عبدالجدید کماب فیبت ش این مسکان سے قل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے

میں نے اہام صاوق مے شاکر آپ نے فرمالے:

انَ المومن في زمان القائمُ وهو بالمشرق ليرى احاء الذي في المغرب

وكذا الذي في العفوب يوى اشته الذي في العشوق

" معرت تائم عليه السلام كے زمانے ملى مشرق ميں رہنے والا مؤمن است بھائی کومشرب بیں دیکھ سیکے گا اور مفرب بیں رہنے والا موسن اینے جمائی کو

مشرق میں دکھے سکے گا"

( على الأنوار ٣٨ ألوم عدية ١٢٥ تخب الأثر من ١٧٨ بشارة الإسلام من ٢٥٠)

(۱۱۵/۱۲۸) حسن بن سلیمان تنتی ایساز شن مفتل سے اور دوایام صادق سے ایک طولائی روایت ایام قائم طیدالنظام کے مالات کے بادے شن آخل کرتے ہیں جس میں آپ کے قائم رجعت کے بارے بین اور ہم یہاں پر ان میں سے بچھ کا ذکر کے جی اور ہم یہاں پر ان میں سے بچھ کا ذکر کرتے جی اور ہم یہاں پر ان میں سے بچھ کا ذکر کرتے جی اور ہم یہاں پر ان میں سے بچھ کا ذکر کرتے جی اور ہم یہاں پر ان میں سے بچھ کا ذکر کرتے جی اور ہم یہاں پر ان میں سے بیان ان میں اور اس باب کے ساتھ مناسب بین سائم کوئی تفصیل جا ہتا ہے تو اس کرتے ہیں۔ جو اس باب کے ساتھ مناسب بین سائم کوئی تفصیل جا ہتا ہے تو اس

مفعل کہنا ہے: ش نے استے مولا نام صادق سے مولا کیا ، کیا ام شعر کے ظہور ۔ کے لئے کوئی خاص وقت میں ہوسکا کہ خدا اللہ میں ایک کیا : ایسا نہیں ہوسکا کہ خدا اللہ وسک کے لئے کوئی خاص وقت میں کرے تاکہ ہوا سے شہور کے لئے کوئی وقت میں کرے تاکہ ہا سے شہور کے لئے کوئی وقت اور گھڑی ہے جس کا علم صرف خدا نے پاس ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا: کیونک میدوی وقت اور گھڑی ہے جس کا علم صرف خدا نے پاس ہے آپ نے اللہ ایسا کوئی ہے۔ فرمایا: بے تال سے آپ نے اللہ کوئی کر کرنے کے اللہ کہ جس شل ماعت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا: بے تال جس سے آپ نے اللہ کوئی کے فروا جس شرک کیا: اور اس نے بیادی کوئی خدا جس شرک کیا: اور اس نے بیادی کوئی کیا ہے کہ وقت میں کوجات ہے۔

مقعنل نے عرض کیا کہ کس طرح آ تخصرت کے ظیور کو معلوم کیا جا سکتا ہے اور ہم کیے جان سکتے ہیں کہ اس کا نتامت کی ہاگ ڈور ملی الاعذان اور طاہری طور پر ان کے سرو کردی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا:

> يا مفضل! يظهر فجاة فيعلو ذكره ويظهر أمره وينادى باسمه وكنيسته ونسبه ويكثر ذلك على افواه المعقين والمبطلين والموافقين والمخالفين.

> " اے منطق وہ اچا تک ملام موگا۔ بھاء ش ان کے ظبور کے متعلق صرف خاص اصحاب جانتے مون کے، آجتہ آجتہ ان کا آداز بائد موگی۔ اور ان کا

امر واضح ہوگا۔ان کو یام کنیت اور نسب کے ساتھ بگارا جائے گا۔ان کا نام لوگول کی زبانوں پر ہوگا اور بطور عموم لوگ جن یا پاطل کے پیرو کار ہون سے۔موافقین و خالفین سب کے سب ان سے تفکلو کریں سے"

میداس وید سے ہوگا کہ ٹوگوں پر جمت تمام ہو جائے اور آنگل کھان لیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ان کی رایشمائی کی ہے۔ہم نے ان کے نام کنیت اور نسب کو بیان کیا اور کہا ہے کہ ان کا نام اور کنیت ان کے جدیز رگوار معنرت رسول خدا کی طرح ہے، تا کہ لوگ یہ شہمیل کہ ہم ان کے نام اور کنیت کوئیل جانے تھے۔

پس خدا کی حتم! اس وقت اس طرح ان کا نام نشان سب کے لئے واضح و روش بوجائے گاتا کہ وہ ایک دوسرے کو بتا کی۔ بیسب یکھان پر اتمام جمت کی خاطر ہے۔ پھر خدا جارک و تعالی ان کو ظاہر کرے گا جیدا کہان کے جدیز وگار نے اس کے متعلق اس آیت کی تغییر شیں وعدہ دیا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطَهِّوَةُ عَلَى الَّذِيْنِ كُلِّهِ وَلُوكُوهُ الْمُشُوكُونَ (سمالُها عِنْهِ)

"دو الى دات بىجى ئے اپ درسل كو جيجا تاكد لوگول كودين فى كى جانت كر ب اورات تمام اويان پر قالب كرد كاكر چەشركول كوتا كارگذرك"

مفضل نے عرض کیا: میرے مولا ا آپ نے جس آیت کی طاوت فرمانی ہے اس کے اس منے کی تاویل کیا ہوگی جس بھی خدا فرما تاہے:

لِيطَهِرَهُ عَلَى اللِّينِ كُلِّهِ وَأُو كُوهَ الْمُسْرِكُونَ

آپ نے فریایا اس کی اولی تعالی ساآے شریف ہے جس علی تعالیر او را اللہ اسے ۔ وَ لَا يَلُو هُم حَتَّى لَا تَكُونِ فِعَهُ وَيَحُونُ اللِّينُ كُلَّهُ لِلّه

(سوروانقال آيت ٣٩)

اے مفضل! وہ ملوں اور قوموں کے درمیان اختلاف کو دور کردے گا اس طرح کہ ان کے درمیان سوائے آیک دین کے اور کوئی دین ہاتی شدسے گا۔ جیسا کرخدا تعالی قرباتا ہے: اِنَّ اللِّیْهُنَ عِنْدَ اللَّهِ الاِسْلامُ (سردہ آل عراس آ ہے: ۱۹

" خدا كالبنديده وين فقل اسلام ہے"

اليك اورمقام يرفرما تابي

وَهُن يُسْتَعَ غَيوَ الاَسَلامِ دِيدًا فَلَن يُقَيْلَ مِنهُ (سورة العراق آيت ٨٥)

"جوكون بحى اسلام ك علده وين القتيار كري كاده ال عاقبال شركيا جائك"

اس کے بعد اپنی مختلو کوآ تخضرت کی وائدے کے بادے میں جاری رکھا، یہاں تک ۔ کرآ پ نے فرمایا: پھروو ۱۲۱ مے کے آخری وان نظروں سے چھپ جا کیں گے اور اس کے بعد ■ کسی کو نظر نیس آئیں گے دیمیاں تک کرمب لوگ ان کودیکسیں گے

مفضل کہتا ہے: شی نے عرض کیا: اے میرے آقاان کی فیبت کے زیانے میں کون
ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اوروہ کن کے ساتھ بات کریں گے۔ایام صاوق " نے فرمایا: فرشتوں
ادر جنوں میں سے مومنوں کا گروہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ آپ کے احکام اور فرایٹن آپ
کے مورد اطمینان اشخاص آپ کے ، فرائندے اور وکلاء تک پیچا کی گے۔جس ون مقام صابر میں
عائب ہول گے '' محدین فسیر فیرگ " آپ کے دروازے کے طور پر بیٹھے گا۔اور جب ان کی فیبت
کا زیاد تم ہوگا تو وہ کمریش فاہر ہول گے۔

اے ملفت اضا کی تم اگریا ش آئیں دکھ دہا ہوں کہ کہ ش اس حال بیں واقل ہوں کے کہ رہا ہوں کے کہ رسول شا کا لہاں ہے کہ درا ہوں کے کہ رسول خدا کا الماس کے بوند کھے جوئے ہوں کے ہمری زود دیگ کا عماسہ دکھا ہوگا، توفیر اکرم کے پیوند کھے جوئے پاؤں بیس کہ بیٹنی ہوئے ہوں کے اور حضور کا حصا مبادک ہاتھ بیس ہوگا۔ چند کر ور بحر ایس کو ایس کو ایس کے ایس کی ان کو پیچا تنا نہ ہوگا۔ وہ جوائی ایس کے حال کوئی بھی ان کو پیچا تنا نہ ہوگا۔ وہ جوائی کے عالم بیس ظہور فر ہا کمی کے عالم بیس ظہور فر ہا کمی کے عالم بیس ظہور فر ہا کمی کے عالم بیس کے عالم بیس طبور فر ہا کمیں سے ظہور فر ہا کمی

مے اور آپ عظمور کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ نے فرالما:

يا مقضلاً يظهر وحده وياني البيت وحده ويلج الكعبة وحده ويجن عليه الليل وحده

دد اے مفضل! وہ اکیلے ظیور کریں گے ، اکیلے بیت الحرام کی طرف آکمیں مے اور اسے الحرام کی طرف آکمیں مے اور وہ اور اسے کہ بار کی جرطرف چیلی ہوگی اور وہ اور آکیا کہ بین راشل ہوں گے ، دات کی تاریخی جرطرف چیلی ہوگی اور وہ اکیلے بورس مے جب دات کا آگیے حصہ گذر جائے گا اور سب سوجا کیں گے تو اس وقت جراکیل اور میکا کیل ویکر قرشتوں کی چیرصفوں کے ساتھ تازل ہوں اس وقت جراکیل اور میکا کیل ویکر قرشتوں کی چیرصفوں کے ساتھ تازل ہوں اس وقت جراکیل اور میں شرفیاب ہوکر عرض کریں گے، اے ہمارے آگا!

ا بين مبارك بالتدكولية جرب يرفيرس كاورفر فالتي سي " وَقَالُوْ السَعَمَدُ لِلْهِ الَّذِي صَلَعْنَا وَعُلَهُ وَاوْرَفَنَا الْآرْضَ نَعَبُوهُ مِنَ الْجَنْدِ

عَيْثُ نَشَاءُ لَيْهُمُ أَجُرُ الْعُولِيْنَ (١٤٥٠م مَنْ ١٥٥٥م)

ور قرام تعریفیں اس خدا کے لئے بیل جس نے ہمارے متعلق ایٹا وعدہ ایوا کیا اور جس زمین کا وارث بنایاء اور ہم جہال جا ہیں جنت میں تفہریں اور یہ اجما اجر

ان لوگوں کے لئے ہے جواس کے احکام برعمل کرتے ہیں"

اس کے بعد وہ رکن و مقام کے درمیاں کھڑے ہوں گے اور یا آ داز باند کہیں ہے اے نقابہ کی بعاضت، اے جمرے تفسوص عددگارہ! اے وہ جن کو خدائے جمرے ظہور سے پہلے بی فرخی کر ایا ہے، بدی خوشی اور چاہت کے ساتھ جمری طرف آ ڈالا ٹم کی آ واز مشرق و مقرب میں و خیر ہ کرایا ہے، بدی خوشی اور چاہت کے ساتھ جمری طرف آ ڈالا ٹم کی آ واز مشرق و مقرب میں ان تک بہنچ گی۔ جب کدان میں سے چھ لوگ محراب حیادت ہوں سے اور پھولوگ بستر پر آ رام کر رہے ہوں گے۔ جب کی اما ٹم کی صدا میں گو آ کھ کے جبیجنے سے پہلے صنرت کی طرف کر رہے ہوں گے۔ جب کی اما ٹم کی صدا میں گائی جا کی ہے۔ اس وقت خدا جارک و تعالی آ سمان سے متبدر ہوں سے اور اما ٹم کے حضور میں کافی جا کی سے اس وقت خدا جارک و تعالی آ سمان سے متبدر ہوں سے اور اما ٹم کے حضور میں کافی جا کی ہے۔ اس وقت خدا جارک و تعالی آ سمان سے

مومنوں کے دل خوش ہوں مے لیکن ایکی تک انٹیل معلیم نہ ہوگا کہ جارے امام نے ظہور کیا ہے۔لیکن مج کے وقت میں کے سب امام کی خدمت میں کھڑے ہوں گے ۔ بیانوگ جنگ بدر شل رسول اکرم کے لفکر کی لفداد کے بمایر ہیں۔

منعنل كبتا ہے: يك في عرض كيا: الم مير الآ آ كيا وہ بہتر ( 21) افراد جو امام حين كم ساتھ شبيد ہوئے إلى ، حضرت امام زمات كم ساتھ طاہر جول ك؟ آپ نے فرمايا: وہ اس وقت ظهور كريں محد جب امام حين امير الموشين كشيوں شي سے بارہ بزار افراد كے ساتھ والي آئيں محداد آ مخضرت اس وقت السيخ مرير سياد ديگ كا عمامہ ركيل مير

منصل کہتا ہے ایس نے عرض کیا: اے میرے آتا! کیا حضرت امام زمانہ ان لوگوں کی بیعت کو تبدیل کردیں گے جنیوں نے آپ کے تلمیورے پہلے دوسروں کی بیعت کی ہوگی۔ امام علیہ انسلام نے فرمایا:

يا مفضل كل بيعة قبل طهور القائم فيبعة كفر وتفاق و خديعة لعن الله المبايع فها والمبايع له

" اے مفضل جر بیعت تلہور قائم سے پہلے کفرو تفاقی اور دعوکا ہے۔ خدا بیعت کرنے والے اور کروانے والے پر احزت کرے"

اے ملفت اجب حضرت قائم بیت الحرام کا میادا لی کے آو اپنا دست مبادک بائد کریں گے، جس سے ایک سفید فورادر روشتی طاہر ہوگی، خے لوگ دیکھیں کے اور کیں مے کہ یہ خدا کا طاقور باتھ ہے ، جو اس کی طرف سے اس کے تھم کے مطابق یائد ہوا ہے، پھر آپ اس آبت کی الادت کریں گے۔

> إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُنَايِعُوْنَ اللَّهُ يَقَاظُو قَوْقَ آيَدِيْهِمْ فَمَنْ نَكْتَ فَإِنَّمَا يُتَكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ..... (سِمِنَّ آيتُ ثِيرِهِ)

· '' وه لوگ جنهول نے جیرے ساتھ زیعت کی ہے دو حقیقت بنجول نے خدا کے

ماتھ بیت کی ہے ان کے باتوں پر تعاکا باتھ ہے"

پس جس نے اس بیت کو تر دیا تو اس نے اپنے تصابی جس بیت کو تراہے۔ سب سے پہلے جو معرت کا ہاتھ ج ہے گا اور آپ کے ساتھ بیعت کرے گا وہ جرائیل

ہے۔ اس کے بعد فریشے، نجاو، جن اور نقباء ربعت کریں گے۔ آپ نے حدیث کو جاری رکھا، یہاں تک فرمانی کو جاری رکھا، یہاں تک فرمانی کر بسورج طوح کرے گا اور برجگہ کورڈش کردے گا تو ایک آ واز دیے والاسورج کی باندی سے نسیح عربی زبان بس بائد آ واز دے گا، جس کی آ واز کوتمام اہل آسان اور

ز بین سیس سے آواز دینے والا کے گا:اے کا تنات والوا یہ آئی جمد مینیم السلام کا مهدی ہے۔ حضرت کے نام ، کنیت اور نسب کو کھل طور پر بیان کرنے کے بعد کے گا۔اب اس کی جیرو کی کرونا کہ ہدایت یا سکواوراس کے احکام کی مخالفت شکرنا وسند کمراہ ہوجاؤ ہے۔

سب سے پہلے جو گروہ اس مراہ پر لیک کیے گا اور فرشتے ہوں ہے۔ گرجن اور اس کے بور نتہا ہ ہوں کے جو کین گے: ہم نے من لیا ہے تال اطاعت کریں گے۔ ان ش سے ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف مند کرے گا اور اسے نتائے گا اور جے پچھے منا ہوگا اس سے دوسر دل کو مطلع

خروب آلنب کے قریب آیک مناوی مغرب کی طرف ہے تھا دے گاور کے گا۔اے لوکو افسطین کی خرک و بیابان سرزین میں تمیارے قدائے تھیود کیا ہے۔اور وہ حمان بن منہ سے جو بزید بن سعا دیے کی اولا دے ہے۔اس کی چروک کرونا کہ جانے یا سکو۔اس کی مخالفت نے کروور نہ کمراہ ہوجاؤ کے قرفیج جن اور گانیاہ اس کی بات کو و کروی کے اور اس جمونا قرار دیں کے اور اس مجمونا قرار دیں کے اور اس کے جواب میں کیں گے کہ ہم خالفت کرتے ہیں مکین وہ لوگ جوابال کی و تردید اور منافق اور کا فرجوں کے اس کی اس کا در میں ہے۔

آپ نے ودیدے کو جاری دکتے ہوئے قربالیا: آل واقت فنائیا الآؤ من (روایات کے مطابق اس سے مراد امیر الموشن میں) رکن نورمقام کے دومیان طاجر ہوگا میر اللوشن میں) رکن نورمقام کے دومیان طاجر ہوگا میر اللوشن

مغیاتی کے خروج ، اس کا سرز بین ہیداہ تک وہ س جانے کا قصدا ور متعرب قام علیہ اسلام 🗠 واقع دوسرے احوال بیان کرتے ہیں جو معترت کے تلبور کے واقت مکہ شی رونما ہوں ہے۔ مقعنل نے موض كيا: اے بمرے آ 5! گھر حضرت مهدتی كيال جا كيں ہے؟ مجرمبدی کوفد کی طرف رواند ہوں کے اور کوفد و نجف کے درمیان نازل ہول ہے۔ اس دن آپ کے مدد گاروں کی تعداد چھیالیس بزار قرشتے کی ہوگی ای مقدار بیس جن اور تین مو تیرہ آپ کے نقیب ہوں مے۔ گارلنام طیانسلام نے بخصاد کے قراب ہونے اور دہال کے رہنے والول کے خدا کی طرف سے مورواست قرار یانے کے متعلق کفتگو کی ،اور فرمایا: خدا کی تنم! اول سے الے کرونیا کے آخر تک مالم امتوں پر جنتے عذاب نازل ہوئے میں ، سب کے سب بغداد پر نازل موں کے۔اور عذاب کا طوفان جو ان یہ جر طرف سے آئے گا سوائے تکوار اور اسلیم ک ما فت كيادر كي في سب بلاكت بان لوكون كيليع جواس وقت وبان سكونت اعتيار كريب-اس كے بعد امام صادق" تعميل كرسانحد سيدهنى كے واقعہ كو بيان كرتے إيل-اس واقد کے آخر میں مفضل ان سے موال کرتا ہے: اے میرے آتا! اس کے بعد مطرت مبدی علیہ السلام كياكري سي ؟ المام صادق عليه السلام في فرمايا: سغياني كوكر في أركب كالبحاكي د مثق کی طرف روانہ کریں ہے۔وہ اسے مکڑ کر بخت پافر پر مینی سے۔اس وقت امام حسین اینے بارہ ہزار دوستوں اوران بہر (۷۲) ان ہزرگوارول کے ساتھ طاہر ہوں سے جوان کے ساتھ کربلا بیں شہید ہوئے ہوں مے۔اور بیالی واضح وروثن رجعت اور ہے۔اس کے بعد صدیق اکبرامیر الموشين على بن افي طالب عليه السلام خروج فرمائين صحية معترت ك لئے أيك تبداور بارگاہ نجف میں قائم کریں مے جس کے جارستون ہوں گے، ایک ٹجف عمل ایک ججراساعیل بیں ایک صفا اور ى شى اورايك شدية طيبه شى جوكا \_كوياش اس تبديك چراخون كود مكور با جول سورج اورجاندكى

طرح آسان وزشن مي جيكة مول كياس وقت

(تُكِلِّي السَّوَالِلُ) (مودطانلَ آيت)

"ان ك ياطن آ شكار موجا كي ك

تَلَعَلُ كُلُّ مُوضِعَةٍ عَمَّا اوطَعَت وَلَعَمَعُ كُلُّ ذَاتِ حَملٍ حَملَها..... (مودق آ بعد)

" برودو هدين والى الني بي كوجول جائ كى اور مل والى الني حمل وكراد كى"

پھر کا تات کے سروار صفرت جو مہاجرین وافسار اور ان تمام لوگوں کے ساتھ طاہر موں سے جوآپ کے ساتھ طاہر موں سے جوآپ کے ساتھ ایمان لائے ہوں گے ،ان کی بات کی تصدیق ہوگی اور ان کے رائے میں شہید ہوئے ہوں گے ۔اس کے بعد ان لوگوں کو حاضر کیا جائے گا ،جنیوں نے آپ کو جنلایا ، آپ کو جنلایا ، آپ کو بما کیا اور آپ کے ساتھ جنگ مختلایا ، آپ کو بما کیا اور آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہے ۔ اس کی بات کورد کیا ، آپ کو بما کیا اور آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہے ۔۔۔۔۔۔) بیروری نے کی بال جگرائی متعدار کا ذکر کا تی ہے ۔

مؤلف فریاتے ہیں: ال مدیث ہیں یہ جلہ کر (افیل کوئی شدو کھے گا، بھال تک کہ تمام آکھیں ان کوریکھیں گی) اور آخضرت کی تو تع شریف (پیٹی تل ) کا بیفر مان کہ (جو کوئی محرے و کھنے کا دعویٰ کرے اس کی تکذیب کرو) ان کی وضاحت ہیں یہ کہنا چاہیے کہ بیان موادد کے لخاظ سے ہے کہ جب کوئی قض امام کی تیابت اور ان کی طرف سے شیموں تک فہر چھپانے کا دعویٰ کرے جیسے کے حضرت کے حاص تواب تھے ۔ یا یہ دعوٰ کی کے کہ دو آئیل دیکھا ہے ورحالا تکہ آئیس اچی طرح بیجات ہے اور جات ہے کہ بیر صفرت مہدی ہیں۔ اور یا بیاس ترانے کے ساتھ مرابط ہے جس میں وشوں کی طرف سے فوق ووشت ہو۔ یہ اضالات جوہم نے ذکر کے ہیں۔ ان کی تا تید وہ روایت کرتی ہے جو کائی میں امام صادق سے کی حضرت فراتے ہیں۔

للقالم غينتان احدة هما قصيرة والاشوى طويلة الغيبة الاولى لا يعلم بمكانه غيها الا خاصة شيعة والاعوى لا يعلم بمكانه فيها الا خاصة مواليه

'' قائم عليه السلام كر لئة ووقيت في ايك فيب يجاول اور دومرى فيبت لبى به الله فيب شن ان كرمكان اور جكه كوسوائ خاص شيول كر ادركونى نبيل جان اور دومرى فيب شن ان كرمكان كوسوائ ان كرمواليول ك

## أمام عمر کی پیجان

(۱۱۲/۹۲۹) ﷺ صدوق کمال الدین ۲۴ ۱۳ مدیث ۲۹ ش علی بن سنان اوروه این پاپ سے نقل کرتے ہیں کہ دہ کہتا ہے:

ا نام حسن محسری کی شہاوت کے بعد آم اور اخراف آم سے کی لوگ امام کی زیادت کے لئے آئے۔ اور اسٹے معمول کے مطابق یک مال میں ساتھ الاسے تھے۔ آئیس حضرت کی وفات کا بالک کوئی علم دائیف

جب ووسامراء پیچ آو آجول نے کی سے الم صکری کے بارے میں ہے جما آو کی نے بارے میں ہے جما آو کی نے بہا کہ الم علیہ السلام علیہ السلام وفات یا گئے ہیں اور آئیل خلا گیا کہ جھٹر ان کا قائم مقام ہے۔ یہ وگ جب جھٹر کے بائی آئے آوال میں وہ علمات شدیکھیں جو ایام کو پہائے نے کے بارے بیں ان کی نظر میں شمی ۔ الل اسے شدویا اور باہر آگئے، تا کہ وائیل جا کیں۔ بیسے بی یہ لوگ شہر سے باہر نظر آو کیا در کھتے ہیں کہ آئیل جوان ان کے بیچے آریا ہے اور آئیل ان کے نام کر ماتھ بلا رہا ہے۔ وہ تحوڑ اسا در کھتے ہیں کہ آئیل جوان ان کے بیچے آریا ہے اور آئیل ان کے نام کرماتھ بلا رہا ہے۔ وہ تحوڑ اسا کی میان کہ بہاں تک کہ جمان ان تک بیچے آریا ہے اور آئیل ان کے ماتھ آئے اور ایچ موادا آب کو بلا رہے ہیں ، ان کی بارگاہ شاں حاضر ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہتم قوراً اس جمان کے ساتھ آئے اور ایچ موادا امام حکری علیہ السلام کے گھر میں واقل ہو گئے ہی کہتم قوراً اس جمان کے میخ صفرت جمت ( جی الشرفرد) کو دیکھا ، جواکھ تی کہ رہی واقل ہو گئے ہی کہ وہ وہ جائے کی طرح آئی تھا اور بدن میارک پر سبز لباس پہنے تحت کے اور تھے آپ کے وجود افتری پر سلام کیا ۔ آپ نے عام می ساتھ اظہار میت کرتے ہوئے تمارے ساتھ کرتے ہوئے تمارے ساتھ کو اللہ کو تھوں الگر کرایا :

"جر بال تميارے باس بي اس ش استاد ديار جي الله ان انا بال ديا بادر الله است اتى حقد ارد يا ہے "

ان میں سے ہرایک کا نام لیا اور قصر کی تمام طلاعت کی وضاحت فرمال محران کے

لباس، اسباب سفراوران جاتودوں کی تصوصیات بیان کیں جوان کے بحراہ تھے۔ = کہتے ہیں کہ

ہم ای وقت مجد و شکر بجالائے کراہے اسلی متعدد تک بھی گئے گئے این اور معرت کے سامنے اوب سے زمین کا اور اسلام کے ان سے زمین کا اور ایرا اس کے احد معادی تظری جو اللات تھو آ ہے سے او جھے: آ ہے نے ان المام کے جو اواد سے اور آ خرمی اور ان افران کی امانت

مؤلف کہتے ہیں: اس دوایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ ہارگاہ امام جی ادب کے طور پر زیمن کا بوسد دیا جاسکتا ہے اور کیٹا بجا ہے کہ بر ریگ علویوں کا تخصوص دیگ ہے۔

خنجور مهدی کی علامات (۱۱۵/۱۳۰) کلین "روند کافی ۱۸/۳۳ صدیث عرض امام صادق سے ایک طویل مدید نقل

کرتے ہیں: ہم اس مدیث کی ابتداء کو بھال ذکر ٹیٹل کرتے کی تکدال جنے کے ماتھ مناسبت ٹیٹل رکھتی۔ حضرت ابتدیثل فیر کے دادی حمران سے قرماتے ہیں۔

آلا تَعْلَمَ أَنَّ مَنِ الْتَظَرَ اَمْرَناً وَصَبَوَ عَلَى مَايَرَىٰ مِنَ الْأَدَى وَالْمَوْفِ خُوْ غَدًا فِي زَمْرَنْنَا

" كيافتهين معلوم تين ب كه جوكونى عارسهام كا انتظار كرسادر شينون كي طرف سه اذبت و قوف برمبر كرس، وه قيامت كه دن تمارس ما توصير ويكا"

پس جب تم دیکھوکہ جق پاہل ہوگیا ہے ، اہل جن تم ہوگئے جی اورظلم وستم نے ہر طرف برہ ڈال رکھا ہے۔ تو دیکھے کہ قرآن پہانا ہو چکا ہے اور اس شی وہ چڑیں واشل کروی گئ ہیں جو اس شی نہ تھیں۔ اور ان کی آیات کی آئی مرش کے مطابق توجیہ کرتے ہیں۔ تو دیکھے کہ وین اوپر بنچ ہوگیا ہے جسے کا سہ میں پائی اوپر نیچ ہوتا ہے۔ اور جب اہل باطل اہل جن پر برتری یا میکھ

ں۔ جب تو دیکھے کہ برائی طاہر بظاہر انجام دی جاتی ہے، اور کوئی اس منع کرنے والانویس بلکہ رکارول کے لئے طار طاق کر تر ہجت تو دیکھے کہ بدی اور فساد ملی بالاعلان ہو دیکا سرم د

مردول سے اور مورش موروں ہے اپنی خواہشات جسی اپوری کریں تو دیلیے کدمؤ من سلوت ارچکا ہے ادراس کی بات تبول قیس کی جاتی۔ جبکہ قاسق مجموٹ کہتا ہے اوراس کے جموٹ کوکوئی رد قیس كرنا \_ جب تو ويكھے كرچھوٹے بيزوں كوهارت كي نظرے ويكھتے ہيں۔اور قرابتداري كے تعلقات ختم کر بیٹے ہیں۔ جب تو دیکھے کہ اگر کسی کی برائی اور بدی بیان کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور بر مضم كى تعريف كرنے والے كوكوئى رو كنے والا بھى تيس ب-جب تو دکھے کہ توجوان لڑ کے اپنے آپ کوجورت کی طرح خریدار کے اختیار پیل ویتے ہیں اور حورتیں مورتوں کے ساتھ جمہستری کرتی ہیں۔جب تو دیکھے کہ ایک دوسرے کی عدح و تعریف بہت زیادہ کی جاتی ہے اور کے جس اپنی دوات وٹروت کو ہاطل کے رائے لیمن پروردگار کی اطاحت کے فیر می خرج کرتا ہے اور کوئی اے رو کئے والا می خیس ہے۔ تو دیکھے کہ جنب کوئی مؤمن جب كه خدا كرائة على مى وكوشش كرتاب تو لوك ال كام سے خداك بناه ما تكت ہیں۔جب تو دیکھے کہ ایک جسامیہ دوسرے جسائے کو اذبت دیتا ہے اور کوئی اسے روکنے والانہیں ہے۔اور کا فرکسی موس کو مصیب میں جلا و کھے کر خوشحال جوتا ہے ، زیس پر قساد کے جھیلنے کی وجہ سے اور فساد کے رواج سے خوش ہے۔ آو و کھیے کہ ہر طرح کی شراب علی الاعلان پینے ہیں۔ اور خدا ے ندور نے والے اوگ ایک جگدی ہو کر یتے ہیں۔ جب تو وکیے کہ جو کوئی نیکیوں کا بھم دیتا ہے تو دو مجمع میں ذکیل دخوار ہوتا ہے اور جو فاس ہے لین ایے گذاه انجام ویتا ہے جن کوخدا پیندنی کرتا لیکن وہ جرائت مند اور طاقتور ہے تو اس ک تحریف کی جاتی ہے، جو قرآنی آیات پڑھل کرتے ہیں وہ حقیر و پست سمجے جاتے ہیں اور ان کے دوست بھی تقیر شار ہوتے ہیں۔جب تو و کھے کہ خیر و بھلائی کا راستہ بند ہو چکا ہے، فساد و تباتی ک راستہ کھلا اور وہاں رفت و آ عد جائری ہے ۔جب تو ویکھے کہ تندا کے گھر کی زیارت معطل ہو چکا ب-اوراس كي ندكر في كاعم ويا جانا ب- جب تو ديكي كه جو كيت بي عمل تين كرت اورم مردول کے لئے اور حورتی حورتوں کے لئے بناؤ سکھیار کرتے ہیں اور پھولے نہیں سا۔ ہیں۔جب تو دیکھے کہ مروا پی خرید وفروقت کا کاروبار کرتے ہیں اور مورت اپنی ضرور بات زعر کی

خوچہ خود فردی سے حاصل کرتی ہے۔ جب تو دیکھے کہ عودتی مردول کی طرح محافل لگاتی ہیں اور مجلس تھکیل ویتی ہیں اور کی طرح محافل لگاتی ہیں اور مجلس تھکیل ویتی ہیں اور بنی مہاس میں زنانہ آ فار ظاہر ہو چکے ہیں۔ اسپنے بالول کو رنگ کرتے ہیں اور اپنا بناؤ سکھار کرتے ہیں۔ ایسے ہیسے کوئی عودت اسپنے خو ہرے لئے ہفاؤ سکھار کرتی ہے اور ان سے فائدہ اٹھائے کہ لئے رقم فرج کی جاتی ہے۔ اور کھی کھار آیک مرد پر رقابت ہوتی ہے۔ اور مرد اس کی مجد سے فیرت کا اظہار کریں ہے۔ دولت مندھنی مؤمن سے فریز تر ہوگا، سود فوری مام موگی اور اس حسم کی مرزائش اور ملاصت نہ ہوگی۔ عود اور کوزنا کاری پر تشویق ویں کے اور ان کی افران کی افران کی سے م

جب او و کے کھورت اسینے مرد سے ساتھ رشوت و سے کراس باست پر داشی کرتی ہے تا كدوس مرداس سے زناكريں ، اور تو ديكھے كدزياد و ترلوك اور بہترين كر ايسے فت و فوركى کے اڑے جیں۔ جب لو ویکھے کہ مؤمن غمناک اور لوگوں ٹی ذکیل وخوار ہے۔ جب لو دیکھے کہ بدعتين اور ناجائز كام زنا سرعام ب-اوربيرد كيء مُدلوك بنا عاد كم ساته مجموعة كواجون ك ذريع سے دومرول كے حقوق بر تجاوز كرتے ہيں اور فصب كرتے ہيں۔ جب تو ويكھے كه ضدا کا حرام حلال اور خدا کا حلال حرام شار کیا جاتا ہے۔ جب تو دیکھے کہ دمین بھی اپنی تظراور مای پر عمل کرتے جیں۔ کتاب اور احکام پروردگار پھل تہیں ہوتا۔ جب تو دیکھے کہ حرام سے ارتکاب کے لنے رات کا اٹھارٹیس کیا جاتا بلدائے جری و کے جی اور کناه پر اتی جراحد پیدا مو بھی ہے کہ ون وبازے اور ملی الاطلان مرسناه كا ارتكاب كيا جائا ہے۔جب تو و كھے كدمؤسن سواسة ول ك ادر کسی طرح مناہ ہے الکارفیس کرسکتا، م وردگار مالم کے خضب اور تارائتی کے رائے بیل کشیر مال شريق كياجاتاب إدرصاحب التذار كافرول كواسية نزديك اوركيك وصارفح لوكول كواسية س ووركرت بين \_أكر او ويكي كدانساف كحصول ش دهوت ليت بين عبد اليه نوكول كو ویے جاتے ہیں جوزیادہ رخوت ویے ہیں اور لوگ اٹھی عمراؤں سے فکاری کرتے ہیں جوال م حرام ہیں اور اٹنی کو کافی مجھتے ہیں۔

جب تو دیکھے کدایک مخض کوتہت اور سوئے طن کی مجدے مل کرتے ایں ،اور مروایک

وومرے مروے تاجائز فائمہ نامشروع تعلقات قائم ( اینی لواط کرتے ہیں ) کرتے ہیں اور اس کام بیں جان و مال کے خرچ کرنے بیل ہمی درائج ٹیس کرتے۔ اگر آؤ دیکھے کہ ایک مرد کوعورت ك ساتيد جميسترى ير برا بعلا كين في (كوقية بم جنس استفاده كول فيس كيا) اورمرداس مال سے فائدہ افحاتا ہے جواس ك مورت ناجائز راسط سے حاصل كرتى ہے اوروہ جائتى ہے كراس كا مرونا راض فين موكار اوراس والت ورمواني اور عار بس يزجاتي بير- جنب او ديكي كدهود مند مرو ي غالب هيد ادرايسي كام انعام وي هي جي تن كومرو پيندنيس كرتاء = اسيند شويركوفر جداري سب-جب الوديكي كدمرد الى محدت أوركيزكو دومرك لوكول ك استفاده ك سلت كراب ي ويتاب اوراس کام ے اپن خوراک ممایا کرتا ہے اور جب تو و کیمے کہ جمولی خدا کی تشمیس زیادہ کھائی باتی ہیں، آمار بازی سکطے عام انجام دی جاتی ہے۔اورعلی الاعلان شراب فروضت ہوتی ہے ، اس میں سی هم ی کوئی مکاوت نیس ہے،اور او دیکھے کہ عورش خود کو کافروں کے اعتبار میں ویق ہیں۔جب تو ویکھے کہ سازو آ واز اورموسیقی کوچوں اور بازار دِں ٹیں سرعام پائی جاتی سہے اور مسلمان بوے آرام سے اس کے قریب سے گذرتے ہیں۔ اور پہند شکرنے کے باوجوداسے روکنے کی جرائت خمیں کرتے ۔ اگر تو ویکھے کہ یا اختیار لوگ شریف اور قابل احترام انسانوں کو ذلیل ورموا کرتے ہیں، حکومت والوں کے نزو یک نزین وہ لوگ ہیں جوہم اہل بیت علیهم السلام کو برا مملا كہتے ہيں اور اس كام كو كا ال الر جائے ہيں۔جب توديكے كرج فض بسيس ووست ركمتا ہے اسے جمونا کہتے ہیں ،اوراس کی کوائی آبول میں کرتے ،جموفی اور باطل باتوں پر متا بار ووا سے اور ایک مسابداہے دوسرے مسائے کی برزبانی کے خوف سے اس کا احرام کرتا ہے۔ اگراتو دیکھے کہ وستورات اللی ایک طرف کروسیئے مجھے میں اور اپنی خوابش کے مطابق ان برحمل کرتے ہیں ، برائی اورفسادنا براد چکا ہے اورچینی عام ہے ، جرم و جنایت برطرف کیل چکا ہے۔ اور فیبت محالس و محافل میں ایک من پیند مشظم کے طور پر کی جاتی ہے۔ اور اس کے ذریعے سنے آیک دوسرے کی خواهش کومشاس دی جاتی ہے اور خراب کاری آباد کاری پر غالب آپکی ہے۔ جب تو دیکھے کہ مرو این زندگی کےخرچ واخراجات کم فروشی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، بے گناولل ایک آسان

کام بن چکا ہے، اور تو و کیے کہ مروایت ہیں وزاوی مقاصد تک کانتی کے سنتے ریاست کوطلب کرنے میں مشغول ہے۔ اور ایس کو ید زبانی میں مشجور کروے گا تا کہ اس سے ڈریں اور حکومتی کام اس کے ہرو کریں گے۔ گر تو و کیے کہ لوگ تماز کو ایمیت دیں و یے ۔ اور سالباسال می کرتے ہیں، نیمین جب اس کے ما لک بین جاتے ہیں تو اس کی ذکات اوا تمیل کرتے۔ جب تو و کیے کہ مروے کو قبر سے بابر لگا لیے ہیں، ماے افریت و تکلیف و یہ ہیں اور اس کے کفن کو بیج ہیں۔ جب تو و مرق اور مطالمات کا دوہ م برہم ہوتا بہت زیادہ سے، مروون رات حالت میں رہتا ہے، لوگوں کے مطالمات کی طرف توجہ فیل کرتا (ایس ایش ایلی زندگی ہیں مست حالت میں ونوش ہیں مشخول ہے اور دومروں کی بری طالت کی طرف توجہ فیل کرتا (ایس ایش ایلی زندگی ہیں مست ہیں ونوش ہیں مشخول ہے اور دومروں کی بری طالت کی طرف توجہ فیل کرتا (ایس کی نزدگی ہیں مست ہے اور میش ونوش ہیں مشخول ہے اور دومروں کی بری طالت کی طرف توجہ فیل کرتا (ایس کی ایس ماروں کی بری طالت کی طرف توجہ فیل کرتا ۔

( يواد الما أوار ٢٥٠/ ١٥٦ هم من عدمات ١٣٠ المتحقي المارث ١٣٠٨ عدمات ٩ الرام الناصب ٢٠١٢)

### مرخ صندل

(۱۱۸/۱۲۱) قطب راوعی کی کید خرائ ۲۸/۲۵ مدیث ۳ شی الا فسر فادم سے لقل کرتے این کدوہ کیتا ہے:

میں حضرت صاحب الزبان طیدانسان کی خدمت میں شرفیاب ہوا ، جب کہ آپ انہی المجار کے اللہ اللہ میں حضرت سے ساتھ ماضر کیا: اس وقت آپ نے قربایا: کیا تو بھے پہلاتا ہے؟ میں نے حرض کیا: بال! آپ میرے آتا اور آٹا کے بیٹے ہیں۔ حضرت نے قربایا: میں نے تھوے بیٹن پوچھا۔ میں نے عرض کیا: آپ خود تی بیان فرما کیں ۔ آپ نے قربایا:

أَنَّا خَالِيمُ الْآوْصِينَاء وَلِي يَقَفَعُ اللَّهُ الْبَلاءَ عَنْ اَهْلِي وَ شِيْعَتِي "شِل وَفِيم اَكُرم كَا آخري وكل بول اور ضدا تَعَالَى عِيرے وسينے سے ميرے خاندان اور ميرے شيعول سے بلاومسيوت كودوركرے كا" (كنت الغر : ١٩٩٣ كال الدين: ١٤ (١٩٩ مديث ١١ تِيم وَالول ٣١٠ مديث ١٩٠١ مديث ٣١٠ مديث ٣١٠) صفرت ایام زماندها المسلام کے فضائل ذکر ہوئے ہیں وہال مطالعہ کر سکتے ہیں۔
(۱۱۹/۲۳۳) علامہ مجلس سے مادالا توار میں شہید (قدس اللہ مرو) کے ہاتھ سے لکھی عبارت کے
دریعے ایام صادق علیہ السلام سے تھی کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
قد فاحت الصلوة سے مراد معربت قائم علیہ السلام ہیں۔

## روش مهدي

(۱۲۰/۱۳۳۳) طبری بشارة المصطفی ص میده ش طاؤوں سے آل کرتے چیں کروہ کہتے ہیں: اَلْمَهُ لِدِی جَوَادٌ بِالْمَالِ وَجِیْمٌ بِالْمَسَاكِیْنَ هَلِیْدٌ عَلَی الْعَمَالِ ''معزت مبدی علیہ السلام بال شرح کرتے جی بیٹ سے گئی جی مساکین کے ساتھ مہریان جی اور کارگذاروں اور کارشوں کے ساتھ تخت گیر جیں'' ساتھ مہریان جی اور کارگذاروں اور کارشوں کے ساتھ تخت گیر جیں''

#### خاتمه

ہم اس باب کے آخریش کھوالیے مطالب کا ذکر کرتے ہیں جو عام لوگوں کے لئے سود مند ہیں۔

فع صائح بن عوى كقيد كا يكوهنديم عال يرد كركرة بي جوانهول في الم حسين عليه السنام كره رائد المداخر الميارية بم السلام كى عدل وشاء بيل كعا بب وه تعيده جس كا برشعور ف داء كرما تدفيم من ب الديك ميا بياب كرية تعيده جس محفل بيل بم يزها ممياء معرت مهدى عليه السلام خرور تشريف لاستة بيل -انهول في المينة تعيد عدى آخر ش الل طرح قرايا ب-فالمنه ق المينة تعيد الملاق عند غليلة خوش بالمحق المنتق المنتق عند عليلة خوش

وَمُعَثُ بِهِ ٱلْاَمْلاَكُ مِنْ كُلِّ جَالِبٍ وَيَقْدِعُهُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُمُورُ هُوَارِعُ فِي الْكَارِحِينَ غزامِلَة عيىشى وْتَاظِرُهُ المحضر وخاجية خَفًا عِمَامَةُ جَلِهِ تَطَلِّلُهُ إِذَا مَا مَلُوكُ الصَّيْدِ ظُلَّهَا الُجَيْرُ مُومِيْظً عَلَى عِلْمِ النَّبُوَّةِ صَارَةً لِمِنْم خَمَّة ذَالِكَ الصَّدْرُ فكويني هُوَ ابْنُ أَلَامَامِ الْمُسْكَرِئُ مُحَمَّدُ الْعَبِيُّ الطَّاهِرُ الْعَلْمُ الْحَيْرُ النقي سَلِيْلُ عَلِي الْهَادِيْ وَنَجُلُ مُحَمَّدٍ الْيَعْوَادِ رَمَنُ فِي أَرْضِ ظُوْسٍ لَهُ قَيْرُ عَلِيَّ الرِّيضَا وَهُوَ إِنْنُ مُوْسَى الَّذِي أَلَعْنَى أَطَنَّى فَفَاخِ عَلَى يَعُلِاذَ مِنْ نَشْرِهِ عَطُرُ وَصَادِقُ وَعَدٍ إِنَّهُ لَجُلُ صَادِقٍ بْمَامُ بِهِ فِي الْمِنْمِ يَقْعَضِرُ الْفَخُورُ رَبُهُونَةً مُؤَلَّانًا أَجْمَامٍ فكم إِمَامِ لِيَعْلَمِ الْأَنْبِيَاءِ لَهُ 撪 زَيْنِ الْعَابِلِيْنَ الْبِيقُ عَلَى سُلاَلَةُ فَهِنُ دَمُعِهِ إِنْهُنُ الْأَمَاشِيْبِ مُفْضَرًّ تحشين زخيَّلَرِ الفاطبي سَلِيْلُ

اَلاِمَامُ الَّذِي عَمُّ الْوَرَىٰ جُودُهُ الْفَمْرُ سَمِيُّ رَسُوُلِ اللَّهِ وَادِثُ عِلْمِهِ إِمَامٌ عَلَى آبَالِهِ نَزَلَ الْلِأَكُرُ هُمُ اللَّوْدُ قُوزُ اللَّهِ جَلَّ جَلاَّكَ هُمُ الْقِيْنُ وَالزَّيْقُونُ وَالشَّفْعُ وَالْمِنْرُ مُهَايِطُ وَحَي اللَّهِ خُوَّانَ عِلْمِهِ. مَهَامِيْنُ فِي آمَهَائِهِمْ نَوْلَ الْلِأَكُرُ وَاصْمَازُهُمْ مَكُثُونَةً فَوْق عَرْهِهِ وْمَكُنُونَةُ مِنْ قَيْلٍ إِنَّ يُغَلِّقُ اللَّمُو رَئُولِاكُمُ ثُمُ يَخُلُقِ اللَّهَ آذَمًا وَلاَ كَانَ إِنَّا فِينَ أَلَانَامِ وَلا عَمْرُو رَلاَ شَطِحَتُ أَرَضَ رَلاَ زُلِقتُ سَمًّا رَلاً طَلَقتُ شَمْشُ رَلَا أَشَرَقَ الْيَذَرُ وَنُوحٌ بِهِمَ فِي الْقُلُكِ لَمَّا دَعَا نَجَا رَغَيْضَ بِهِمْ طَوْفَاتُهُ وَقَعِنَى أَلَامُرُ وَلُوْلِاهُمُ لَازُ الْمَلِيْلِ لَمَا غَدَكَ خلائنا وَيَرُدأُ وَٱلْطَقْلِي الْكِكُ الْجِمْر يْقْقُونُ مَازَالَ خُزْنَةَ وَلَوُلَاهُمُ زَلَا كَانَ عَنُ أَيُوْبَ يَنْكَشِفُ الْطُّو وَلَانَ لِكَااوُدَ الْحَلِيْةُ بِشِرِهِمُ لَقَلُوَ فِي سَرُدٍ يُرمَّزُ بِهِ الْفِكْرُ

وَكُمًّا شُلَيْمَانُ الْبِسَاطُ بِهِ سَولى أَسْلِكُ لَهُ عَيْنٌ يَقِيْضُ لَهُ الْفِكْرُ وَشَيِّرَتِ الرِّيْخُ الرُّخَاءَ بِأَمْرِهِ هَهُرٌ وَزَوْحُتُهَا فهر فَقُدُونُهُا وَهُمَّ سِرًّا مُوْسَنِي وَالْقَعِبُدُا عِنْكَ مَاعَطِي أوابيرة فيرتمؤن والنقف الشخر وَلَوْلاَهُمْ ا مَاكَانَ عِيْسَلَى إِنَّ مَوْلَهُمْ لِمَازَرَ مِنْ عَيِّ اللَّمُودِ لَهُ نَشُرُ سَرَىٰ سِرُّهُمْ فِي الْكَاتِبَاتِ وَقَصْلُهُمُ زَكُلُ لَبِينَ قِنْهِ بِنَ سِرَهِمُ سِرُّ عَلابِهِمْ قُلْرِي ﴿ ثَمِيْ بِهِمْ غَلَا وَلَوْلاً خُمْ مَا كَان فِي الْتَاسِ فِي فِحُرُ مُصَابِّكُمُ يَا آتَى ظَا مُصِيَّبَةً وَرُزِدُ عَلَى الإشلامَ أَخْلَقُ الْكُفْرُ جلتي سَاتُلَبُّكُمُ بِاعْلَيْنَ عِنْدُ الْعَشْر وَابْكِيْكُمْ خُزْنًا إِنَّا أليزل مَاكْمَتُ حَيًّا فَإِنَّ أَمُّكُ وأنكنكم مَعَبَكِيْكُمْ يَعْدِى الْمَوَافِيُ وَالشَّعْرُ عَرَائِشُ الْكُوِ الْعُمَالِحِ أَنِ عَرَّلُكُمِ يَا آنَ مُثلا أَيْهَا مَهْرُ كبرنكم

مصيفوا فالرجمير

" مظلوم الم حسين كے خون كا انقام لينے كے لئے كوئى تين ہے موائے اس عادل حاكم كے جس كى عدالت كے سب دين كى كلست كا تقصال إدا بوگا" " اس كو برطرف فرشتے تحجر ليس كے اور ان كے آگے آگے ازے و سر بلندى اور كاميانى كے ساتھ چين كے"

"ان كى كارندى دور يىنى دورى بورى كى جوم ركول ير يىنى دول مى ان كا دريان معترب خطر يين"

" ان کے سریر ان کے جدیز دگرد کا عمار حق اور لیافت کے ساتھ مالے کر دیا ہوگا جب کہ باوٹ اہون کے سرون سے ظلم کا تان نے گرے گا"

"ان كى مبارك سينے شرائم نبوت جوش مارتا ہے كنا توش قسمت ہے وہ علم جو اس جيسے مبارك سينے شي ياء جا تا ہے"

'' ان کا اسم مبارک گھر ہے جو تقویٰ ، پاکیزگی ، وطہارت ، را جنمانی اور علم کا مظہر ہے۔وہ ایام مسکری کے لاکن ترین بیٹے ہیں''

'' حضرت المام بازی علیہ السلام کی اولا و اور حضرت جواڈ کے بیٹے اور اس امام کے بیٹے ہیں جن کی قبر مبارک مورز بھی ہے''

'' لیمنی علی بن موئی الرضا اور وہ حضرت موئی بن جعفر کے بیٹے جیں جو اس وہا سے رخصت ہو گئے اور جن کے بدن مبارک کی خوشیو نے بندراوکو معطر کر دیا ہے'' '' وہ امام جیں جو اسپتے وعدون میں بیٹے اور امام صادق کے بیٹے جیں ایسے امام کہ علم ودائش اور فخر اشرق جی ال سے کسب افخار کرتے ہیں''

"ووانام باقر عليه السلام ك ماقرير ين يون ودارام جوانيا . ك عليم كو جرت والله مي آب ان ك يخ بين اور

بہت زیادہ کریے کرنے والے ہیں۔ جن کے آشووں کے قطرات سے فتک محماس وفیرہ سرمیز ہوگئی ہے"

''وہ فاطمہ'،امیرالموشین اور حسین کے بیٹے ہیں۔جو تیفیراکرم' کے افضل خلیفہ ہیں۔ پس یہ پاک شاخ ایک پاک جڑے پوا اوٹی ہے اور پہلی بھولی ہے۔''

= اورایام حن مجلی جن کود بر کے ساتھ شید کیا ، آپ کے بقابی ہی کتے

خرب اور اوجھے امام میں جن کی خلوت نے قمام کا خات کو تھے را ہوا ہے ''

" آپ رمول خدا کے جمام اور ان محطم کے وارث بیں دایسے بیارے امام کہ جن کے آباد اجداد برقر آن ناز ل ہواہے"

'' پیسپ نور چیں اور خدا تعالیٰ کا نور جیں واتنین والزعون اور شنے و وتر سے مراد یکی مشال بیں''

''ان پر وحی کا نزول 191 ہے اور خدا کے طلم کے خزانہ وار جیں الیکی مبارک ہتایاں جن کے گھروں شرقر آن نازل مواہے''

'' ان کا نام خدا کے حوش پر تکھیا ہوا ہے۔ تلوقات کے علق ہوتے سے پہلے ان کو عالم ذر ش پوشید در کھا گیا ہے اگر خدا ان کو پیدا نہ کرنا تو آ دم کو پیدا نہ کرنا۔ اور زید دعر کو ٹبرند ہوتی ''

ترزین کا فرش بچینا اور ند آسان کا سائنان بنآن شدسوری روش بود اور ند چائد چکنا ان استیول کے وسلے سے نوع نے جب خدا سے دعا کی تو ان کو نجات کی اور ان کے واسطہ سے طوفان تھیرالورائے سائل تک پہنے'

''اگر بیر حضرات شدہ و تے T آتش تمرود جرگز حضرت ایرا میم علیدالسلام پر سرداور سلامتی ندفتی اور اس کے شیطے خاموش ندہ ہے''

"أكريه ستيان شهوش تو يعتوب كالحم واعدوه دورشه موتا اور الوب سے بلاو

واؤوال كوريع مع العادم مناتع جن أو كي كر علني جران مدجا تين"

"اگریہ ستیاں نہ ہوشی قو ہرگز سلیمان کا تخت ہوا میں سیر نہ کرتا۔ان کے لئے چشمہ جاری ند ہونا و اور ان کے کئے بارش ندیری"

" آرام و كون والى موا ان كى في محر ند موتى جوم ك وقت أي مين كا سفراورشام كوات بهى اى مقدارانيس كرجاتى"

" بيد استيال ين جومطرت موكل كاراز بن اوروه عماين حس فرعون ك نا فرمانی کے وقت جادو کروں کی جادو کرک کونا کام کیا۔ اور جو او و بائن کیا اور ان ك جادو كرسانيون كولكل كما"

" اگر بد حضرات شہوتے و مسنی علیہ السلام برگز مردوں کو زعرہ کرنے کے بعد تبرول سے باہرند ثال سکتے اوران کے ساتھ مختکوند کر سکتے"

" ان ك اسراء اور فعائل تمام كا كات شي جاري وساري بين اور جراي ك وجود میں ان ہستیول کے بالدول عل سے ماند موجود تھے جن کی وج سے انہول نے بھوے خابر کے "

" ان می کی برکت سے میری قدوہ قیت باعد مولی انتیاں کے سب میرے فور کی قیمت بوجی ۔اگر بید ہوئے تو محرا اوگوں کے درمیان جرگز نام ونشان ند موتا۔ آپ افی بیت ویٹیر کے بدے معماعی بیں اور اسلام پرایے تا کوار مالات آئے بی جمافروں کی طرف سے واقع ہوئے بین"

اے وہ جو مختون ش میری امید اور سرمانے جی شل آپ پر گرید کرتا مول اور جب موره كرم ؟ تاب وهم محر مدود والداو الرف س محمر إمّا ب اورش آپ کی مظلومیت برگری کرتا ہوائ"

"جب تک بحرے بدن کل جان ہے، آپ کے معانی کے لئے آ تو بہا تا

ر مون گااور میرے بعد بیم شدادرا شعاد آب پر گرمیا کریں گے" = بداشعار دلهن جيسي فكر ركع والنية مالح من حرعت " كم جي اوراس دلهن

كائل مبرآب كى طرف عان اشعار كى توليت بي ...

(الله مين عالمين المنتب للطريحي عن ٢٣٥ ألكارس كليات المهدي الم٢١١)

اس وريد الأكروكمة وول جوا تريكيم السلام كي محيت يرمشمنل بهداس حديث كو ایرائیم بن محدوقی نے این باب سے جوصرت دما کا غادم تھا۔ اس لے معرت الم مولى كالمم عداورة تخضرت في اليدة باد اجداد عدان عفرات في معرت امير المؤشن سے اور آپ نے رسول خدا سے معامت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جو كوك دوست رکھ ہے کہ تعدا جارک و تعدائی سے الاقات کرے اس مال عمل کماس کی طرف متوجه موادران سے روگر دانی شرکرے آوا ہے تلی اُ اسے جانے تیری دلایت کا قائل ہو۔ اورجوب جابت ہے کہ ضاسے لاقات کرے اس حال علی کہ خدا اس سے خوش ہوتو اے جا ہے کہ تیرے معظمت کی والاعت تعول کرے۔

اورجو بإبتائه كرخدا ال حال ش طلاقات كريها ال حال على كركس تتم كالحواب وور ند موتوات واليت تيرك يضيام حسين كي ولايت وكما مو

اورجو جا بہتا ہے کہ خدا ہے اس حال على طاقات كرے كداوراس كے كنا و بخش و ي من موں تواسے جاہیے کہ بلی بن حسین طبی السلام کودوست رکھنا جو علی بن الحسین الی وات ہے جس کے بارے بی خدا قرما تاہے۔

سِيْمًا هُمْ فِي وُجُوْدِهِم مِنْ أَقْدِا السُّجُودِ (سِدرٌ آءَت بُرا٢)

"ان كريم مرجمول كنظامت كالرايس"

جر جابتا ہے کہ ضا تعالی عصوص مال على ملاقات کرے کہ خدا ک محایات اس ک آ تھوں کوروش کردیں ، تو اے جاہیے کہ حضرت جھے بن افی امام یا قرطب السلام کودوست رکھے ، اور نا قات کرے اس حال علی کہ پاک و پاکیزہ ہواؤنے جاہے کدامام کالم حضرت موی بن جعفر لمیدالسلام کودوست رکھے۔

جو جاہرہ ہے کہ خدا تعالی سے طاقات کرے اس حال کہ علی خدا اس سے خوش ہوتو، سے جاہیے کہ معزمت ملی من موق الرضا علیہ السلام کو دست دیکھے۔

جو جا جا ہے کہ خدا ہے ملاقات کرے اس عال شری کدائی کا حداب و کتاب آسانی سے جواور اسے ایکی جنت پر بی شی واٹل کرے جس کی وسعت آسان اور زشن کے برابرے ، او کہ پرویز گاروں کے لئے بتائی کی ہے تو اسے جا ہے کہ وہ امام یادی معرت علی بن محمد ملیدالسلام کودوست در کھے۔

اورجو جابتا ہے کہ خدا سے ملاقات کرے اور کام ان جو تو اسے جاہے کہ عدرت امام مسکری حسن بن علی طبید السلام کو دوست رکھے۔

وَمَنَّ أَحَبُّ أَنَّ يَلَّقِيَ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ وَقَدْ كَمَلَ اِيْمَانُهُ وَحَسُنَ اِسْلاهُهُ فَلْيَعَوْلُ الْحُجُّةُ مُنَ الْحَسْنِ الْمُتَعَكِّرِ صلوات الله عليه

" اور جو کوئی جابتا ہے کہ خدا سے ایمان کالی اور حسن اسلام کے ساتھ ملاقات

کرے، آو اسے جاہے کہ اہام منظر حضرت جمت بن اُحسن صلوات اللہ علیہ کی
ولا یت رکھے۔ بیر حضرات جاہت کے بیشود اور آفتو کی وطہارت کی علامتیں ہیں۔
جو کوئی بھی ان ہستیوں کی وو آئ و والدیث رکھا ہوگا ، شن خدا کی طرف سے اس
کی جنے کی خاشد و جاہول "۔

(متولة الاخبار بمطوط بالعلمان أوار شعام معد معد معدد ١٩٩١ معد عده المثل از فشاكل اين شاذان ال ١١٦)

## محبت الل بيت

برق کاب بھاس میں ۱۳۹ شمال مادق سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا:
من احب اهل ذابیت وحقق حیدا فی قلبہ جوی پنابیع الحکمہ علی
نسانہ وجدد الایمان فی قلبہ وجدد له عمل سبعین نبیا وصبعین
صدیقا وسبعین شہیدا وعمل سبعین عابدا عبدالله سبعین سنة
الا برائ بم الل بیت بلیم السلام کووست دکھا بواور تماری محبّت کوایئ دل
سمخبردا کر نے قوائل کی زبان پر محمت کے جشے چادی بوجائے ہیں اورائل
کے دل میں ایمان تا تو بہ وجاتا ہے۔ اور ائل کے لئے سر انہا ماسر صدیقوں،
سر شہیدوں اور سر الیے عابدوں کا عمل کھے ہیں جنوں نے سر سائل خدا کی
عوادت کی ہوئ (معارالا آوار من الله الله الله عابدوں کا عمل کھے ہیں جنوں نے سر سائل خدا کی

(۳) مؤلف اس مصفی تمن اعتراضات مطرح کرتے بیل اور محران کے جوابات دیتے بیاں۔ پہلا اعتراض: بیہ ہے کہ کس طرح تمکن ہے اور کس طرح عمل میں آسکا ہے کہ ایک فض نے اب تک بزاد سال سے زیادہ عمر یائی مواور یاتی مو۔

دومرا اعتراض بيب كدكيا أزوم إلم جانات كدامام طيدالسلام حال حاضر على دجود

ريكت بمول-

تیسرا احتراف ہے کہ زمان قیت میں ام طیرانسلام کے وجود کا کیا قائدہ ہے؟ پہلے
احتراض کا جواب بیدھیے ہیں کداس دنیا میں حضرت مہدی علیہ السلام کیلی شخصیت میں ہیں جن
کی حمر طولانی جوئی جو جن کی حمر زیادہ جوئی ہے مان کے نام تاریخ میں موجود ہیں بہت کے
کیومرٹ،جس کے بارے میں کیا حمیا ہے کہ اس نے ایک بڑار چے موسال زندگی کی ہے۔۔!
و والقر نیں جن کے متعلق کیا حمیا ہے کہ انہوں نے تیل بڑار سال زندگی گذاری ہے۔

المان في عالم المان المن المان المن المناهم المناهم في المناهم والمناهم كالمناهم

حضرت آ دم کی بنی مناق ہے اور حمال کا بیٹا محوق ہے۔

مجع الحرين ير أقل ب كرموج في تين بزار جوسوسال زعر كي كذارى-

ا كتاب "اخبار الدول" من القمان بن عاد جواس الفمان ك علاده ب جومعرت داؤد

ے ہم زبانہ سے کے متعلق کھنے ہیں کہ وہ صاحب نسور ( بینی کدر والا) اور پہلے عاداول کی قوم

ے بہا ہوا تھا۔عادیے اسے ایک گردہ کے ساتھ حرم کی خرف بھجا تا کہ بارش کے لئے دعا کرے۔اس نے درخواست کی کرزیادہ ومرتک دنیا تھی باتی دہے۔سات گرموں (لیتی چیلوں)

ک حرکے برابر عرکذ اوری کہ بھل کے بیچ کو پکڑتاء اے پالا اور اس کی حفاظت کرتا بہاں تک کہ و مرجا آن بحر اس کی کھوٹ

علاء کے درمیان گدھ یا قتل کی حمر ش اختلاف پایا جاتا ہے۔ نیادہ تراس بات پر انفاق کرتے ہیں کہ یہ بہتری یا چی سوسائل زعر کی گذارتا ہے اگر اس قول کو تبول کرلیا جائے تو اقعمان کی عروم ۲۵ سال ہوگی اور آدم کی اولاد علی سے سوائے اس کے اور حورج بن عماق سے کس نے مجی اتی عمر ہیں یائی۔

کیا گیا ہے کہ اس نے تین بڑار آٹھ موسال ذعر کی گذاری ہے۔ کوئک پہلے کدھ کو کاڑنے سے پہلے تین موسال اس کی عمرے گذر بچھے تھے۔

ای طرح عینی ، الیاس اور معرطیم السلام جو خدا کے انبیاء اور اونیاء ایس او دجال اور

شیطان جوخدا کے وقت ایں ۔ کماب اور سات کی تظریف ان کا باتی رہنا اور سلم ہے۔

می سلم میں صدید لقل کرتے ہیں، جس می دجال کے باق رہنے کے معنق

مراحد پائی جاتی ہے۔ اٹس کے باتی سنے برآ عد کر اللہ مار

(ra\_re==(1,8ug)

" داوات كرتى م كرفعات الليس كوصفرت ميدى مواده طيد السلام كى محومت كالمات كرتى مي المات كالمومت مي المات الم

آ بد قرآ لی کے دریعے سے حفرت من کے کھانے کی طرف اشارہ کیا حمیا ہے كران كے مرتے كے سوسال كذرتے كے يورجب أنين دوبارہ زعمه كيا حميا تو ان ش كى حم كى كوئى تبديل واقع شەوقى حقى

فداسور وبقروآ بن 169 كل قراما ي

فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ "أبية كمانة اوريانى كالرف ويكواس ش كى حم كى جدي في في آنى"

یہ بات دوز روش کی طرح واضح ہے کہ کوئی ہمی کھانا اگر باہر کھٹی فعلیا ہیں چھ ولوں تک

موجود رہے تو خراب ہوجاتا ہے۔ جبکہ معفرت عزید کا کھانا ایک موسال گذرنے کے بعد مجی تھم خدا سے تبدیل اور فراب ند موا۔ اس سے ہم میر تیجد اللہ بیں کدانسان جس میں روح یا لی جاتی

ہے اور زعر کی محوال موجود ، إين آل كے ياتى رہے عن كوئى اشكال اور مضا فقد بين سهداور ان لوگوں سے بھی ایک انسان نبی حمر اسکا ہے جنوں نے طولانی حمر اِن ہے۔

(يتمام قصد بحاد الانوار ١٣٠ / ٣٥١ إب ٢٥ ش ذكر ب

طولانی عمر کے ممکن ہوئے ہے اس آیت کے ذریعے ہے جسی استدلال کیا جا سکتا ہے

جس میں خدا ارشاد قرباتا ہے: ظَنُوْلَا ٱلَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِيْنَ صَلَّلِيتَ فِي يَطَيْهِ إِلَى غَوَّعٍ يُبَعَثُونَ

(موروصانة ت آيت ١٣٣/١٣٣)

"اگر بولس خدا کی شیخ کرنے والوں ش ہے ند محال قو قیامت کے ون تک مجمل

کے پیٹ ٹی باتی رہتا"

اس مقام پر ہم کہ کے جیں کداگر آیک انسان کا دومرے انسانوں سے زیادہ زندگی مذارنا ممال كام موتا تو خدا كس طرح اس محال كام مي حصلتى خيروجا اكر يولس مجيلى ك يديث بيس قيامت تك باقى ربتا؟ (برتمام قعد بحاراة (ورد ٢٤٩/١٢) ب٢٦ ش وكرب

ں امتران کر جین نے ڈیٹر زکیا ہے اس کیا ہے کے کینے کے بعد مجھے مطوم ہوا کہ اہام

ك احتراش كان استدلال كرة دسية جراب ويا بــــ

اب دوسرے احتراف کا جواب ذکر کرتے جیں کہ کیا امام علیہ السلام کے وجود کی خرورت دلیل مثلی اور آئی کے قدیم ہے سے حکن ہے؟ اور تابت ہے؟ منال اس مدینہ

بم تفلى دليل من قرآن اورست عاستفاده كرت ين-

جم قرآن کے دریعے استدلال کے طور پرسورہ قدری = آبت وکر کرتے ہیں جس شرع خدا قرماتا ہے:

نَنَوْلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْعُ (﴿﴿ اللَّهُ الْمُعَالَّاتُ الْمُعَالِّهُ وَالرُّوْعُ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُعَالِ

"فر شيخة اور روح الى مائ تازل وسي إن"

اس آبت شل (تنوَّلُ) فعل مضارع ہادراں کا معنی احرار کھتا ہے جس کی ابتداء
رسول اکرم کا زبانہ فیا، فرشتے اور دورح اس دات شی اس کا کات کے تمام امور اور خدا کے
مقددات آ مخضرت کی خدمت بیں لایا کرتے تھے لیس اس کام کوآ مخضرت کے بود بھی جاری
رہنا چاہیے شید عقیدہ کے مطابق جواس بات کے قائل بیں کدیدگل جرمعموم انام کے زبانے بیس
جاری رہا ہے کوئی اشکال جیس ہے۔ اور اس زبانے شل فرشتے اور دورج انام عصر علیہ السلام کی
خدمت بیں آتے بیں لیکن الل سنت کے مقیدہ کے مطابق خاند اور دورج کا زل ہونے کے
بارے بیں اشکال بنیا جاتا ہے۔ کے ذکھ ان کے فرد یک ان کے خلفاء اس لائی فیش بیس کہ فرشتے
اور دورج ان برنازل ہول۔

پس اس کے بغیر کوئی چارہ قیل ہے کہ یا اوضل مضادع کے متن استرادی ہے وستمردار بوجا کیں یا اس بات کو ان دم قرادہ میں کران کے خلقاء ٹس بیلیافت ہے کہ قرشتے ال پر نازل ہوں اور اب تک بیلیافت موجود ہے کہ قرشتے اس زمانے ٹس بھی ان پر نازل ہوئے ہیں۔اور یا اسپ باطل مقیدہ ہے دوری اختیار کریں اور شیعہ کے مقائد معتد کا اعتراف کریں۔ جب کہ ≡ ان ہیں ہے کی چیز کو بھی تبول کرتے کے لئے تیارٹیس ہیں۔ست رسول کے ساتھ استدانال کرتے پر ہم وہ مدیث اول ذکر کرتے ہیں جے الل شید اور آن اوار کے ساتھ اس کرتے ہیں۔(زیادہ وضاحت کے لئے تعادال اور ۲۵۱/۲۵۰ باب ۳)

رسول خدا نے فرمایا:

إِنَى قَارِكَ فِيكُمُ الطَّقَلَينِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِوْتِي اَهُلِيَتِي فَالْهُمَا لَنَ يَعْدِقًا مَا اللَّهِ وَعِوْتِي اَهُلِيَتِي فَالْهُمَا لَنَ يَعْدُونَا حَتَى يَوِداً عَلَى العَوضِ (عدالافار: ١٣٢/١٩ من مديد)

" بن تمارك ورميان ودكرافقد حرك المانت جود كر جامع معلى - أيك قرآن اور دومري ميري الل بيت الديدولون بركز آيك وومرے سے جدا شد

ہوں کے بہان تک کروش کوڑ کے پاس محر اسماتھ طاقات کریں گئے"

(نویں و دسویں صدی کا ایک شاقعی عالم عام محصودی ساٹی کئی کئی۔''جواہر المنظلدین'' میں کھتے ہیں کہ صدیث تنظیمین ہے ہمیں ہے ستی بھھ آتا ہے کہ قیامت تک ہر زمانے میں توفیر اکرم کے اہل ہیت میں سے کوئی نہ کوئی مخص ضرور موجود ہے گا جواس لائق ہوگا کہ لوگ اس سے متوکز ہوں اور اس کی چیرد کی کریں )

ہم اس حدیث کے خمن میں گئیں ہے کہ وقیر اکرم نے جوفر بالا کہ بیدوہ کراندو جیڑیں ہیشہ اکٹھی رہیں کی اور جدا نہ ہوں گی اس سے بہ فاہر ہونا ہے کہ ہر زبانے میں اولا و تیفیر میں سے
ایک معموم ایام قرآن کے ساتھ ضرور ہوگا۔ بیسطنب شید محقا کہ کے میں مطابق ہے جواس بات
کے قائل جیں کہ بیٹ ایک معموم ایام ذمین کے اور موجود ہوار اس وقت تک زعمہ ہے۔ لیکن اللہ
سنت کے عقیدہ کے ساتھ بیر مطلب مطابقت نہیں وکھتا۔ جھاس بات کے قائل جیں کہ مہدت سے،
السلام اس وقت موجود فیس جی بلکہ خری زیانے اس آئے کھی گے۔

ان کے لیے ولیل عظیٰ میں ہم میر کہیں گے کہ جو دین اور آئین قیامت کے دن تک باتی رہنا چاہتا ہے ضروری اور لاڑی ہے کہ اس کے ساتھ ایک محافظ بھی ہو، جو اس کی حفاظت کرے۔ خدا کے بندے جن خوصات الی کی طرف بھاج جی ان تک پہنچائے اور خائق وظوق

آ شویں باب کی گیارہ ویں مدیث میں بین مسیل سے اس موضوع کے مسلق مسللہ وئی ہے دہاں مرابعد کریں۔

پس جادی مختلو کا یہ بتیجہ قالا ہے کہ پیش قبول کرنا پڑے گا کہ ہر زیائے بیس ایام کے جود کی ضرورت ہے۔ اب احمر اش کرنے والے کے لئے صرف میرسوال یاتی ہے کہ فیہت کے مانے بیس ایام کے وجود کا کیا اگر اور قائمہ ہے؟ ہے وہی تیسرا احمر اش ہے، جسے ہم نے اس بحث ک بنداء میں مطرح کیا ہے۔ اس احمر اض کے ہم کی ایک جواب دیں گے۔

(۱) حطرت جمت طیدالرائم نے اپنے اس عظ میں جو اسحاق میں بیھوب کو بھیجا تھا ہوں فرمایا ہے: رس بات قرح اور ظبور کے امر کی، تو بیضا کے ہاتھ میں ہے اور جو لوگ ظبور کے لئے ایک خاص وقت میمن کرتے ہیں وہ جموث کہتے ہیں۔ رس بات فیبت کے واقع مونے کی علمت، تو خدا تعالی فرما تاہیں۔

إِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَن أَشِيَاءَ إِن يُبَدِّلُكُم تَسُوُّكُم

(سوره ما کدو آیت ۱۰۱)

'' اے ایمان والوا الی چیزوں کے حقاتی سوال ند کرو، جن کے بارے بیں اگر حمہیں معلوم ہوجائے تو حمکین کرویں''

میرے آباد واجداد ش ہے کوئی بھی ایسا ندتھا جواں کے بغیرر ہا ہوکداس پر ہرز مانے کے طافوت کی طرف سے زیر دکتی بیعث کا اوجد ڈالا گیا۔

واما وجه الانطاع بي في غيبتي فهو كالانطاع بالشمس اذا غيبها عن الابصار السحاب واتي لامان لاهل الارض كما أن النجوم امان لاهل السماء

" بہر حال میرے وجودے قائدہ افغانے کی کیفیت ایسے ہے جیسے یاداول کے پردے ٹیل اوگ مودیج سے قائدہ حاصل کرتے جیں، اور ٹی نال زشن کے لتے امان ہوں جس طرح ستامہ دایل آسان کے لئے امان جیں''

(الدرة الباطروس M كمال الدين الم 10 m الوهنج الم 11/20 عادة و 41/20 عديث 41/20 عديث 14/20 عديث 41/20 عديث 46

(۲) الوگوں کی نظروں سے بھٹیدہ درہاتا تھی حکومت کے کامول میں نفصان دو تنہیں ہے جیسے سے ہم تاریخ کا مشاہدہ کرتے ایس کردنیا کے ایک مرے ناس مساع دالے ہادشاہ کی حکومت

كى الم تاريخ كا مشابعه الرستة في الدونيات الياس بدعات الدسيط واست بادماه ال العبامة. و إدارًا الهناد الياك وومرات مراس تك جأرى ومارى وقتي سيس

الیک روایت بین آباہے کہ جار یاوشاہ ایسے گشارے این جو پُوری وٹیا پر حکومت کرتے رہے (الا انتہاس جس ۲۵۱ ووموجی اور دو کافر اس پُوری والے شراحکومت کرتے رہے۔

وه مؤمن و والغرشين اورسنين ان يقع اوروه كافرنمر ووا ود يخت هريني)

(\*)

اس زیانے کے نوگ حوظی و دانا فی اور قرقی استعداد کے احتبار سے گذشتہ لوگوں سے
زیادہ ہیں تو ضروری ہے کہ ان کا احتمان تھی گذشتہ لوگوں سے سخت تہ ہو۔ جبکہ بیشکن
خییں ، گر ہے کہ ان کا ایام ان کی تضرول ہے فائب ہو۔ ایسے ہی جیسے ایک استاد اپنی
کابس کو اکیلا چھوڑ جاتا ہے فادر شاگر دوں کو تبار سینے دیتا ہے اور دورسے ان کو اس
طرح جیب کر و کھتا ہے کہ وہ متوجہ بھی نہ ہولی تا کہ وہ و کھے کہ جبری عدم موجودگی
شی وہ کیا کرتے ہیں تا کیا اس کی قبیت سے موراستفادہ کرتے ہیں یا اپنی قرمہ داری
کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اگر چہ وہ فائب ہے کیان اسے بھولے تہیں ہیں جیسے کہ
شاعر کہنا ہے۔

انُ کُنْتُ لستَ مَعِیَ فَالَذِکُرُ مِنْکُ معی یَوَاکُ فَلَبِیُ وَاِنَ غَیْبَتَ عَنَ یَصَرِیُ وَالْغِینُ نَیْصِو مِنْ تَهوی وَتفقدہ وَانْظِرُ الْقَلْبِ لاَ یَخْلُو عَنِ الْفِکْرِ "اگردتو میرے ماتھ تیں عیمی اور میرے ماتھ ہے، تجے میراول ہے اوراس سے دور ہے دیکھ دی ہے، اور جو کی کے ساتھ دیگھ ہے دواس کی ۔ گرے جدائیں ہوتا"

اورایک قاری زبان شاعر کیا ہے۔

یار من از دیرها ہر چھ پنیان است کیا در دل ہر ذرہ خورشید رخش پیدائی شور بلبل بالہ قمری توای عندلیب فلفل سل از موای آن سمی بالائی ''میرا دوست!کرچ نظرون سے قائب ہے کیمن سوریؒ کے ہر ذرہ کے دل میں فاہر ہے بلبل کا شور، فاختہ کا تحوفہ ادر عند لیب کی آ داڑ ہے تو سیلائی ریے کا شورو فل ہے۔

"ا "ر به كها جائے كدا ام زبانة كا امر كون البين بوتے اور دوسرے امامول كى طرح معاملات على مداخلت كيول تيش كرتے اور ان كى بد نوشيدہ فيبت عمر كيا خولي اور خصوصيت ہے؟"

ہم اس کے جواب بیں کیں گے۔

اولاً: اس کے بعد ہم جان سکے ہیں کہ کوئی زمانہ جمت خدا سے خالی نہیں ہے اور ہمیشہ ایک معموم امام زمین کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ عامب ہوا ہے تو کوئی دیرتھی جس کے میب اسے خائب کرتا ہزا اور اس کی فیب کو جائز بتایا ماگر چہ ہمیں اس کی علت کاظم نہ ہوا ورہم بطور کائل اس سے آگاہ نہ ہوں۔ جیسے کہ ہم حقیقت میں تھیں جائے کہ نقصان وہ حیوانات کو کیوں پیدا کیا۔ اور بچوں بزرگوں اور حیوانوں کو بیاری اور معیبت میں جنا کیوں کتا ہے۔

ہم کہیں گے چائد خدا وند نبارک وقعانی تکیم اور عادل ہے اور ہر گز کوئی تھے اور برا کام انجام نیس ویتا ۔ پس ان کاموں کو اپنی حکمت کے مطابق انجام دیا ہے۔ امام عصر کی فیبت کے بارے میں بھی ہم یکی جواب ویں سے اور کہیں گے کہ آئخضرت کیا فیبت میں یقینا کوئی صلت اور تولی ضرور موجود ہے اگر چہ ہم اس سے بطور کا ل آ گاہ فیش ہیں۔

انیا: حضرت کے ظہور کے مواقع علی ہے آبیہ منت کا فہوں اور شکرون کا خوف شارکیا اور شکرون کا خوف شارکیا اور شکر اوگ ایس ہے۔ یہ طالم اور شکراوگ رکاوٹ ہے ہوئے بین کہ حضرت محاملات میں اختیار کو ہاتھ میں السیار کو ہاتھ میں لیں ۔ اور حضرت کو اپنی جان کا قد ہے آگر اس طرح کا عمل وقل شروع کریں۔ جب ایسا ہے تو آب پر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ امر امامت کے ساتھ قیام کریں ۔ جب وشمن ہے خوف ہے تو ضروری اور لازم یہ ہے کہ ما تا ہے تا ہی جیسے کہ وقیم آبیک مرحبہ شعب الوظالب میں اور دوسری مرحبہ غاریں پوشیدہ ہوئے۔

اگر برکہا جائے کہ تغیراکرم اینا وظیفہ اور ڈ مدواری کو انجام دیے اور اپنی رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے بعد عائب ہوئے جہتے کہ امام کی ہر ذمائے بیش ضرورت اور احتیاج پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ تغیرا کرم تھوڑی مدت کے لئے عائب ہوئے ایکن نام علیہ السلام کی غیبت کی مدت تو صد بول سے جاری ہے اور ایکن تک جم تبیری ہوئی؟

اس کے جواب میں ہم کہل گے کہ پہلے قبار اورائی تک دین اورائی کا مدیش شعب ابد طالب میں چھنا آ تخضرت کی جمرت سے پہلے قبار اورائی تک دین اورائی کے احکام کمل طور پر بیان کیل ہوئے ہے۔ دوہر نے نیمر پر اگر قرض کرلیں کردین اوراحکام وین کے قرض سے فارغ ہو ہے بیٹے کیل امور ومعاطات اوراحکام کوجادی کرنے کے لئے معاشر نے کوحفرت کے وجود کی ضرورت تکی لیس جب ضرورت کے باوجود تیخیر آکرم کی فیبت جائز ہے تو طامت و مرزئش کی خردت کی تابل وہ لوگ ہوئے جواس فیبت کا حب سے سامام ڈیاند علیہ السلام کی فیبت کے متعاش بھی کے قابل وہ لوگ ہوئے جواس فیبت کا حب سے سامام ڈیاند علیہ السلام کی فیبت کے متعاش بھی درست نہیں ہے۔ کو قبار فیبت کے خوال کی ہونے یا جھوٹی ہونے کی تو یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ کو فیبت اسے حیب کی ویہ سے ہو طافہوں سے خوف اور ڈر ہے ۔ لہٰڈا جب تک یہ سب موجود رہے گا فیبت کی ویہ سے ہو طافہوں سے خوف اور ڈر ہے ۔ لہٰڈا بدب کے یہ سب موجود رہے گا فیبت بی ویہ سے کے دیان فیبت کے لیے یا چھوٹے ہوئے کا تعاش

ے آباد اور اور اور ایکن تو استحضریت فی مسل مظالموں اور مسمروں سے حوف اور ڈور رہا ہے کہذا ان اوا می جاربیے تھا کہ غائمیہ ہو جائے۔

اس کے جواب میں ہم کئیں گئیں گئے کہ معرت کے آیاؤ اجداد اپنی امامت کو ظاہر میں کرتے ہے اورا پی جان کی مفاظن کے لئے تقیہ کو بطور ڈ مال استخال کرتے ہے۔ جب کرامام عصر عنیہ السلام د نیا کوعلی الاعلان اپنی طرف بلائیں گئے اور ڈھمٹوں کے خلاف کموار کے ذریعے قیام کریں مے جوادگ رعب و ڈرپیدا کرتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کریں مگے۔

الريابا جائة كرة مخضرت اليد اجداد كي طرح جنبون في كوار تداكاني اور تقيد ك ما تھے عمل کرتے رہے مطاہر کیوں نہ ہوئے میڑ کہ لوگ آپ کے وجود الڈی کے ڈریعے سے فائدہ افغاتے مصبے كدانام صادل اور انام يافرك بإنكاد سے لوگ يمره مند ہوتے رہے إيل - اكما ك جواب بی ہم کمیں سے کہ آسر نہم عصر علیہ انسازائم آپ سے سکینے کے مطابق طاہر ہوں اور لوگ حصرت کو جانبے موں کہ آپ امام عسكرى عليه واسلام كے يفيے جي - كونكه شيعول ك ورميان مشہور ہے اور مخالف بھی جائے ہیں کہ وہ بایش ہون کے تخت و تاج کو جاہ و پر ہا د اور اس کا کنات کو ظالموں کے وجودے پاک کردیں مے اور یا لم کوعدل انصاف سے پر کردیں معے تو وشن آ رام ے میں بیٹے گا اور فورا ان کے قل کا منصوبہ بنا کر انین جس کردے گا جیسے کرا پ کے جد ہزرگوار ا مام حسین علیدالسلام اور آمام حسن اور آمام حسین کی اول دیس سے دومرے حضرات کے ساتھ کیا۔ كياآب نے سانيس بكرجب قرعون كوفال نكاشے والوں كے وريع سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل بیل ایک مرد خلاجر ہوگا جوائ کی حکومت کوختم کردے کا تو وہ فورا اس کوڈھونڈ نے سے لئے نکل بڑاہ بہت سے جاسوی آس کی جبتو کے لئے مجین کر دیے ایک کروہ کو حالمد عورتوں کے اوپر مامور کردیا گیا کہ اگر لڑکا پیدا ہوتو اے آل کردیا جائے اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اے زندہ

پس اگر خفات اور سجھ ہوجہ کی کی نہ ہو تو کسی خرح سے بھی امام عصر علیہ السلام کے خوف کو آپ کے اجداد کے خوف کے ساتھ آیا س تیش کیا جا سکا۔ اگر کہا جائے کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ امام معرطیہ السلام کے عائب ہوئے کا سب ان کے دہمتوں کی طرف سے خوف ہے تو آپ اپنے دوستوں اور عقبیت متدوں سے کیوکر عائب ہیں، جو آپ کی امامت کو مائے ہیں اور آپ کی اطاعت کوائے اور وزیب جانے ہیں؟

یں ابرائی ہو ہے گا ہے۔ اس کے جواب بیس ہم کہتیں سے کہ دوستوں کی طرف سے اس بات کا فرر ہے کہ آپ کی خرک ہے۔ اس بات کا فرر ہے کہ آپ کی خبر کو کھیا دیں سے اور دشمن آپ کے مکان اور فرکانے سے یا خبر ہوجا کیں ہے۔ لیکن یہ بات تمام شیعوں اور آ مخضرت کے سب دوستوں کے بارے بیس درست کیس ہے ، کیونکدان سے درمیان وہ جمعی ہیں جو خبر کے منتظر ہوئے کے تقصان سے بخو بی آگاہ ہیں۔ یہ لوگ الل احتقامت اور بات کو جمعی نیں جو خبر کے منتظر ہوئے کے تقصان سے بخو بی آگاہ ہیں۔ یہ لوگ الل احتقامت اور بات کو جمعیانے والے ہیں۔ دو ہرگز ال طرح کام فیس کر کھے۔ (بحاران توارد اہم اور ا

کہا گیا ہے کہ دوستوں ہے حضرت کے غائب دینے کا سب بھی در حقیقت آپ کے دہمنوں ہی کی طرف اور اللہ ہے کہ دوستوں ہے بھی پوشیدہ ہوا ہے کہ آپ دوستوں ہے بھی پوشیدہ ہو جا کیں لیکن اس جواب پر بیدا حتراش ہوگا کہ اگر امیا ہو آو اس سے بدالازم آتا ہے کہ دہ وقیقہ جس ش امام علیہ السلام کا وجود للقب ہان ہے ساقد ہوجائے اور اس پھل کر ٹاان کے لئے ضروری نہ ہو، کیونگ آپ کی فیبیت اس علم وسیب کی وجہ ہے جوان کی طرف نہیں لوثی جبکہ وہ اس علم کو برطرف اور فتم مجی تیل کر سکتے۔ اس لازم آ نے گا جس تکلیف کا ہم نے کہا ہے =

اس کے طاوہ سے کہ وہ معالی سے خوف صفرت کے کمل طور پر تلبور کے لئے رکاوٹ ہے۔
اور جزئی ظہور لین بعض خاص افراد کے لئے قاہر ہونے کے لئے بیطنت مانع اور رکا دے نہیں ہے۔
کوئی بیا ہی ہوتر افر نہیں کرسکا کہ اس طرح کا تلبور لین بعض خاص افراد کے لئے ظہور
کوئی فائدہ نہیں رکھتا، کینکہ اس وقت تلبور کا فائدہ ہے جب آپ کا فرمان سب کے لئے قائل
اطاحت ہواور فاہری طور پر معاشرے کے معاطلت کو اپنے افتیار ش کیس، کیوکہ ہم اس کے
اطاحت ہواور فاہری طور پر معاشرے کے معاطلت کو اپنے افتیار ش کیس، کیوکہ ہم اس کے
جواب ش کہیں سے کہ اس سے برلام آتا ہے کہ اجر الموشین کی شہادت کے بعد شیموں نے

(يحار الإقوار: ١٩٥/١٩٥) كشف الغمير ٢/ ٥٠٠٥ مسئل يقم)

اور کہا گیا ہے کہ ہم چیتین تعیل رکھتے کہ امام علیہ السلام تمام ووستوں کی نظر سے عائب ہیں اور کسی کے لئے بھی ظاہر ٹین ہوتے۔ (یوزران اور دادار) ۱۰۸)

کیونکہ جرا کی کواسینے حال کا پند ہے اور ووسرے کے متعلق اسے خبر نہیں ہے۔ جن کے کے اہام ظاہر ہوئے ہیں ان کے فاظ سے تکلیف ساقط تیل ہوتی۔ ( تکلیف سے مراد وہ امور جین جن سے ہم بے خبر این اور امام کے باس امانت کے طور بر موجود میں۔ بالفل کرتے والوں نے ان روایات کو چمیا دیا ہے اور ہم کند نیس کیٹی کیٹن ہم ان کے ساتھ مکلف میں کیونکہ اہام سے لپر چمنا ضروری ہے۔ اور ان سے تہ پر چھنے کی علمت اور سبب خود ہاری طرف لوڈ ہے اور کوتا ہی ہاری طرف سے ہے ، جے برطرف کر؟ ضروری ہے) اورجس کے لئے امام ظاہر تین ہوسے او است معلوم ہونا جاہیے کہ فلاہر شہونے کی علت خودان کی طرف لولتی ہے اور وہ خو وسبب ہیں خلامر شہونے کاراگر چداس علیت اور سبب کوتنسیل سکے ساتھ شہائے ہوں۔اور کوتاہی خود اس کی طرف سے ہے۔ای وجہ سے تکیف اس سے ساتھ تین موتی۔جب وہ جان لے کا کہ امام علیہ السلام کے غائب ، ہینے کے باوجود تکلیف ساقط تیں ہوتی تو وہ مجھ جانے گا کے معترین کے ظاہر نہ ہوئے کا سبب بھی دوخود علی ہے۔ اور جب ایسا سے قواس کی طاقت ش ہے کہ وہ غیر تری بہد جو اس کی طرف جاتا ہے پر طرف کرے اور واجب ہد ہے کہ اسے دور کرے ۔ ( کشف الخرر ۲/ ۱۵۳۸ ورا۱۹۵)

 مقد ت باطل اور بریار ہو جائے۔ کو تک مید جیب امر اور معاملہ ہے، اس لئے اے قول نہ کریں ، مالا تک کئے ایسے امراد معاملہ ہے، اس لئے اے قول نہ کریں ، مالا تک کئے ایسے امور جیب ہیں کہ اسلام کو ماتے والے لوگ افتیل قبول کرتے ہیں اور بائے کے لئے تیار ہیں۔ اور ان امور کی شال بھی تیں لئی ہیں کے محرے میں تا ہے کہ وہ جو تھے آ سان پر تشریف قربا ہیں اس واقعہ کا قرآ ان ش اور روایات میں تفصیل طور پر ذکر موجود ہور بھی اس جیس مثالیں ہیں۔ پس امام زبان علیہ السان می فیست ان سے جیب ترفیل ہے۔

علاووازی اگر حضرت میدی علیدانسلام کے ظیود اور قرین بین تاخیراور ویرست بیانا دم آن و کر آپ کے وجود کا انکار کریں آو بھر قامت اور قیامت کے جدوالے تمام مراحل کا انکار لازم آئے گاہ کیونکہ قیامت ہیں آنا خیراور ویر قیادہ ہے۔ حالا کر تمام انہا و حضرت آنام سنت لے کر خاتم المرسلین گئے۔ اپنی امنوں کو قیامت اور قیامت کے بعد والے مراحل کے بارسد بیل فارست رہے ہیں۔ سول اکرم نے آنا بالم ہے کہ مری است اور قیامت ان ووا گلیوں کی طرح ہے از آپ نے اپنی شہادت اور ورمیان والی انگلیوں کو ملائل ہو ووال اس قدر زور کیا۔ ہیں حالا تک

اوراگر امرظہور بیں تاخیر اوراوگوں کی نظر بھی ظمور کو اندید جان لیٹائل چیز کا سبب سیط کہ ہم ظہور کا اٹکار کردیں آق امر قیامت بھی تاخیر اور دیر قیامت کے اٹکا رہے لئے آیا دہ سناسب ہوگ۔

اگراس کے امکان کا اقراد کر کی اور اس کے نئے وٹیش کا مطالبہ کریں آؤجوہم پہلے کہد چکے ہیں، وہ کافی ہے کہ ہر زیانے ہیں واجب ہے کہ ایک ایس مصوم امام موجود ہو، حس کی عصمت کا ہم یقین رکھتے ہوں ۔ ان کے علادہ جو کوئی جمی امامت کا دعوی کرے اس کا وعوی ماطل اور ب بنیاد ہے اور یہ چیز ہم از نظر عمل ہات کر بچکے ہیں۔

اور رہی ہات ولیل فتی ک۔ اخبار در دولیات جوشید کی طرف سے حضرات کے صفات اور خصوصیات کے بارے بیس ہم بھی پینی جیں وہ حدثوا تر کے ساتھ پائی جاتی ہیں اور الل سنت کی طرف سے مجمی المام عصر علیہ السلام کے بارے بیس جمہدی روایات تنش ہوئی ہیں۔ فقط ایک جو لَوْلَمْ يَبْقِ مِنَ اللَّذَيَا اِلَّا يَوْمٌ وَاحِدُ لَعَلَوْلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَقَّى يَخُرُجَ رَجُلٌ مِنْ وَتُدِى يُوَاطِئَى إِسْمَةً اِسْمِقٌ وَكُنْيُعَةً كُنِيْتِيَى يَمُلُّا الْاَرْضَ اِلسَّطًا وَعَدَلا كَمَا مُلِئَكَ ظُلُمًا وَجَوَرًا

" اگردنیا کے لئے ایک دان کے مواکوئی دن باقی شدسیدگا تو خدا اس دان کو اقتا لمبا کرسندگا تا کرمیری اواز سے ایک مروخرون کرے جومیر اجمنام اور ہم کنیت موگار وہ زمین کو عدل وانساف سے پر کروے گا جس طرح دوظلم و جودسے بھر چکی ہوگی"

( تاريخ بفداد ۱۳ / ۱۳۸۵ كتر العمال: ع) ۱۸۸۸ خائر العظى ص ۱۳۹۱ مستدا بحد، ۱۱ سيستن ترتدى: ۱۳۱/۳ صلية الاولياء ۱۵/۵۵ فراكد ليمعلين ۲/ ۱۳۵۵: ياديخ المودة: ۱۳۸۸ اوره ۱۳۹۹ ليميان في اخبار صاحب الزمان عليدالسلام ص ۱۳۹)

-------**--**

پنجبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باک اولاد کے فضائل

### وميتت بتولّ

(١/١٣٣) علامه محلس كتاب بحارالانواد شرائين عن سي التش كرت بين كدود كميتم بين:

جب حفرت زہراہ سالام الشریکیہا ہ فات با جمکنی تو امیر الموشین نے ان سے چہرے سے پردہ افعالیا دان سے سرافقی کے پاس ایک تحریکی ہوئی پائی جس میں کھیا ہوا تھا۔

بِسْمٍ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ وہینت نامہ بعث رمول کا سیار ہیں نے وہینت کی ہے۔ اوشہادت دیتی ہے کہ اللہ کے اوا کوئی معبقود میں ہے اور جمر کس کے بتد سایہ اور رمول میں بہشت اور دوز ن برحق ہیں اور آلیامت بغیر کمی شک وشید کے قائم ہوگی اور مردول کوان کی تبروں سے انجابی جائے گا،

يَّا عَلَى! أَنَا فَاطِمَةُ بِنِتُ مُحَمَّدٍ رَوَّجِنِيَ اللَّهُ مِنْكَ بِأَكُونَ لَكَ فِيُ الدُلْيَا وَالْآخِرَةِ الْفَ أَوْلَى بِي مِن غَيْرِيْ، حَنَطُنِيْ وَغَيْسُلْنِيْ ؛ كَفَيْنُ بِاللَّيْلِ وَصَلِّ هَلَيْ رَادَفَنِي بِاللَّيْلِ وَلا تَعْنَمِ أَحْدَاً، وَاسْتُوْدَ عُكَ اللَّهُ، وَاقْرَهُ عَلَى وُلِدِيْ السَّلَامُ إِلَى يَوْمِ الْسَامَ:

" یا علی ایس بعد محر قاطمه مول خدائے آپ کے ساتھ میری شادی کی ہے ،
الا کے وفیا اور آخرت میں آپ کی میری خون آپ ہر کی سے میرے نزویک
قابل احترام میں آپ خود مجھے حوظ کر آر اور دائت کے واقت طلس اور کئی
ویں اور جھے پر نماز پڑھیں دائت کے واقت تھے وفن کرتی مکوئی جمی اس سے
آگاہ شاہو، آپ کو بین خدا کے حوز کے آر اور میں میرے چوں پر قیامت بھے
میرا ملام ہوا (دون) فور ہارا اور میں صدیدہ میں

### آل ممكون؟

(۲/۱۳۵) سید ہاشم بحراقی تغییر بر ہان علی ایوبسیر کا گئی کرتے ہیں کدوہ کہتا ہے بیس نے امام صاوق علیدالسلام ہے عرض کیا کدا کی تھر گون کون ہیں؟

اہم مادن عیرات نے فرمایا: حقرت جو کی فرمت اور ہینے۔ میں نے حرف کیا: آپ کے الل میں اور ہینے۔ میں نے حرف کیا: آپ کے الل بیت کون لوگ ہیں؟ آپ نے خرمایا: آئر میران جو آپ کے بعد آپ کے جائیں ہیں ہیں میں اور ہینے۔ کون لوگ ہیں؟ آپ نے خرمایا: آئر میں ایک ہو آپ کے بعد آپ کے جائیں ہیں ہیں میں کے عرف کیا: آپ کی عشرت کون ہیں ایک ہیں نے فرمایا ہو آپ کے ماتھ چاور تفریر شرب شفے۔ میں نے عرف کیا: آپ کی امت کون لوگ ہیں ؟ آپ نے فرمایا وہ موضون ہیں جنبوں نے ان جائم جیزوں کا احتراف کیا اور تقد بی کی ، جو صفور کی آپ نے کر آپ نے تھے اور دو گرا افقار جی وں کی جو شور کی اور الل بیت کی موفور کی ہیں ہو گئی ہیں کے مشتق رسول خدا و میت کر ایک ہیں کے مشتق اور الل بیت کی سے خدا نے ہر طرح کی آلودگی اور اور الل بیت کی دور دکھا ہے اور انجاز کی آلودگی اور پایس کی دور دکھا ہے اور انجاز کی ہیں۔ کی طرف سے امری میں جائیوں ہیں۔

مؤلف فرمائے ہیں کہ اس صیت ہے وہ آل جو (وردواد، عاون میں مذکور ہے، والتح ہوجاتی ہے۔

# آ ل محد كي طرف و يكنا عبادت

النظر لي آل محمد عبادة

" آلَ تَعْرَى عَرف ويكناعبادت هي " ١٠٠ والرار ١٠٠ مروري بيور)

اورورسول

(۲/۹۳۷) این بازوید کتاب امان بین امام دف علیه السفام سے اور حضرت اسپینے جدیز رگوار بیغد کریٹ افغا کر ۱۹ مدس میں نازی د

انتظر انى فويتنا خياده

"ميري ذريت كي طرف د يكنا عبادت ہے"

ہ مخضرت سے موض کیا گیا: ایرسول الفرا کیا آپ کا مقصد بہ ہے کہ آپ کے خاعمان سے آئمہ طاہر ین علیم السلام کی طرف و کھنا عمادت ہے، یا آپ کی اتمام اولاد کی طرف و یکنا عمادت ہے۔ آپ نے فرمانیا،

بل النظر جميع ذرية النبيُّ عبادة

" بلك نياسى تمام اوالادكى طرف و يكمنا حمادت ہے"

(ازل مدوق بس ۱۹۹ مدرید اینش ۱۹۳ معادالالوار:۲۱۸/۹۹ مدید)

### آل محر كامعيار

کتاب جیون اخبار الرضاعلیہ السلام ۴/۵۰ مدیث ۱۳ ش ای مدیث کی طرح آیک دوایت ذکر ہوئی ہے جس کے آخریس اس بھلے کا اضاف ہے۔

مالم يفارقوا منهاجه ولم يطوا ثوا بالمعاصي

"اس وقت تک کروہ ذریت فرخبر اکرم کے طراق کارے علیمہ ندہواور ان کے رائے سے جدان ہواور گناموں میں آلودہ ندہو آل عمارالداوار ۱۱۸/۹۲۰ مدید ۳)

### عكوي ساداست

(٥/٢٣٨) يواوركاب ش الم مادق على كرية بن كراب غرالا

جب قیامت کا دن آئے گا تو ضاا ٹی تمام تلوق کو ایک وسطے میدان میں اکھا کرے گا،
اس قدر تاریکی اور اند جرز برطرف چھا جائے گا کہ سب کے سب کریدہ نالہ کرنے لکیں کے اور ضا
کے دربار میں بڑے تضرع کے ساتھ عوش کریں گے کہ اے پرودگارڈ اس تاریکی کو ہم سنے دور
فر باسی اٹناء میں ایک جماعت میدان محشر میں واروہ دلگ جن کے آگے آگے توریخت رہا ہوگا اور
وہ تمام محشر کو روش کروے گا۔ الل محشر کیوں کے کہ حمایے ضدا کے انبیاء جی جو اس طرح تورانشانی

کر رہے ہیں خدا کی طرف سے آواز آئے گی بیاتھا وہیں ہیں۔ال محفر کیں سے چر بیر فرضح جوں کے دوبارہ خدا کی طرف سے آواز آئے گی بیاتھا وہیں جی جی جی جی بیں بیں۔الل محشر کیں گے بیر شہدا وہی جیں آیک بار پھر آواز آئے گی کہ بیر شہدا وٹیس جی اٹل محشر سوال کریں گے پھر ہے کون جی ؟ ان کے جواب میں کیا جائے گا کہ تم خودان سے پوچوہ ابن محشر ان سے سوال کریں سے کہ تم

لحن العلويون، نحن فرية محمد رسول الله نحن اولاد على والى الله نحن العمويون المطمئنون الله نحن الامنون المطمئنون الله نحن الامنون المطمئنون المعاون ال

اس وقت خدا کی طرف ہے آواز آئے گی کہ اپنے دوستوں، ارادت مندون اہر پیروکاروں کے بارے بیس شفاعت کریں۔ جب ووشفاعت کریں گے تو خدا ان کی شفاعت کو تیول کرلے گا''(المانی مدوق س ۱۳۵۸ مدیث ۱۹ مجلس ۲۲ بعندالاتوار: ۱/۴۰۶ مدینے ۲۳)

(١/١٣٩) ان آيات مبارك ميس سے جوآل تيفير كي فعيلت كے بارے ميں نازل موكى ہيں

ایک بیآیت ہے۔

ثُمَّ أَوْرَ لِنَا الكِتَابَ اللِّينَ اصْطَفَينَا مِن عِبَافِنَا

'' ہم نے اپنے بندول میں سے جن کو جن لیا تھا ان کو تناب کا وارث بنایا'' معلوم ہے کہ اس سے مراو توقیر اکرم اور آئم محصوش علیم السلام ہیں۔اس کے بعد

فرها تا ہے۔

قمِنهُم ظالم لنفسه

اور اس سے سردو وہ موت میں امیوں سے اسید اللہ وال حدر تربیجات یا وہ مراد
جی جن کی نیکیال اور برائیال برایر جی اور اس مطلب کے متعلق روایت وارد ہوگی ہے۔
( برادان اور برائیال مایر جی اور اس مطلب کے متعلق روایت وارد ہوگی ہے۔

ا*س کے بعد خدا قربا ۳ ہے۔* وَمِنُهم مُفَتِحِدَ

"اوران میں سے پکھنے داواحترال کو <u>طے</u> کیا" است

لينى انهور في السيد المام وقت كو يجيانا

وَمِنهُم سَابِقُ بِالْعَيرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ

"اوران میں سے بعض تھم خدا کے ذریعے نیکیوں کی طرف سیقت کے مجے"

ال سے مراد خودایام ہیں.

اوراس آیت کے آخر یس فرماتا ہے۔

ذَلِكَ هُوَ الْفَصُّلُ الْكَبِيِّرْنَ جَنَّاتُ عَلَنِ يَّلَـ خُلُونَهَا

(موره فاطرآ پيت٣٣٣)

"اوريد خدا كايهت يوافعل باوريدسب مهمت يرس من واهل مول سي"

> كونين كروبول بل تشيم كيانو أن ترش الناسب كوجع كياب روم باليب: جَنَّاتُ عَدُن يُلَخَلُونَهَا....

" ببشت برين بن ووسب وافل بون مي

( عُيُونَ لِنَوْبِارِ الْرَضَّا عَنِي اللَّهِ اللّ

الم مسكري اورامام صاول عدواعت جوني ب كفرهايا:

إِنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام لِعَظَمَتِهَا عَلَى اللَّهُ حَرَّمَ لَمُرَّيَّتِهَا عَلَى النَّارَ " خدا تعالى في معرب فالمرسلام الشطيعاكي ومت كي خاطران كي ذريت ي

7 گے۔ حرام کردی ہے۔''

اورآ پيندهماركد:-

قُمُّ أَوْرَقُنَا الْكِتَابِ

"ان کی شان بیں نازل ہو تی ہے"

(الخراع المناحديث الثق الترام ١٣٣/ يتعاد الأنوار ٢٩١١ مع ١٨٥١ مديث ٥١)

طری جمع البیان میں تغیرا کرم سے اس آیے میاد کد کی تغیرا تھی کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا

اما السابق فيدخل الجنة يغير حساب، واما المقتصد فيحاسب حساباً يسبراً واما العقتصد فيحاسب حساباً يسبراً واما العظالم لنفسه فيحبس في المقام يدخل الجنة البرعال سبقت كرت والحابيثير صاب كم جنت على واقل جول كاور جنبون تراه احتمال اختيار كياان كا آمان حماب بوكا اورجنون نا الها الها المنا ما المنا كيا وه أيك عرب تك وإل قير والله كيا وه أيك عرب تك وإل قير والله كيا

اور مين وه لوگ بين جوجت عن داخل موتے وقت كن كي۔ ال تعمد الله الله ي أخص عند العُون ... (مودة الروء الاس) الا تمام تعرفيس اس حداك لئے بين جس تے بم سے قم والدوه كودور كيا" اوزا و فاطم "

(۷/۲۳۰) عیاقی دنی کاب تغییری ایام سادق منیدالسلام سے قبل کرتے ہیں کدآپ سے ۱۳۱۱ ت سامارک کے مارے ہیں سال کیا گیا: وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِحَابِ إِلَّهَ لَيُوْمِنَنَّ بِهِ فَيْلَ مَوْجِهِ (سرونا وَآبِ ١٥٩) " الل كتاب شن سے كولُ بحق اليا تين سے كريد كرمرتے سے پہلے وہ اس پر المان لے آھے كا"

حعرت نے جواب میں فرمایا:

هذه نزلت فيها خاصة اله ليس وجل من وللد فاطعة يموت، والا يخوج من اللغية حتى يقر للاحام بامامته كما الله وللد يعقوب ليوسف
"بيآ عن فظ مأد ب بادب ش ناذل مولى ب يك اولاد فاشر سلام الله عليها على سنه كوئى بحى الله وتؤسف عليها على سنه كوئى بحى الله وتؤسف عليها على سنه كوئى بحى الله وتؤسف كرهند يعقوب كي اولاد في التي فلطى كالعراف اوراقر الركر ب كالرجيم كرهند يعقوب كي اولاد في التي فلطى كالعرف المراقر الركاب كالتراكيا"

اورانبول نے کیا

تَالِلَّهِ لَقَد ٱلرَّكَ اللَّهُ . (سرواي عدا يدا)

'' خدا کی تتم بیتی خود پر خدائے حمیس ہم پر تشیاب اور برتری حطا کی ہے'' (تغیر میا ٹی ۱۸۳/ مدیدہ ۱۹۵۰ مدیدہ ۱۳۵۰ مدید ۱۳۵۰ مدیدہ ۱۳۵۰ مدیدہ ۱۳۵۰ مدیدہ ۲۳

اولا درسول کرا حسان

(۸/۶۳۱) کتاب انتا عشریات اور علامه حلی کتاب قوائد ی این بین بین کورمیت ی کتب بین کرد این کار میاد از میادانسلام سے دواہت ہوئی ہے کہ آب نے فرمایا:

جب قیامت بریا ہوگی تو میدان محشر ش آ واز باند ہوگی کہ اے لوگو! خاموش ہوجاؤ۔ محمد تم تم سے بات کرنا جا ہے جیں۔ تمام تلوق جب ہوجائے گی اس وقت پیٹیسرا کرم آشیں کے اور ان سے فرما کیں گے۔

یا معشر انخلائق:من کافت له عبدی ید او منة او معروف فلیقم حتی اکافیه "اے لوگوائم میں ہے جو می کوئی جھ پر حق رکھتا ہے یا اس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے یا اس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے اور اس کا بدلہ جھ ہے احسان کیا ہے یا میرے ساتھ کو کئی جملائی کی ہے تو وہ اٹھے اور اس کا بدلہ جھ ہے اور ان

سب کے سب مرض کریں ہے ہوارے مال باپ آپ پر قربان ،ہم نے آپ پر کون سا حسان کیا ہے اور ہم آپ پر کونساخق رکھتے ہیں۔ تمام کی قمام شکیبیاں اور بھلائیاں اور احسانات ہم پر

خدا اوراس کے رمول کی طرف سے ہیں۔اس وقت رمول خدا فرما کیں گے۔ بلی من آوی احدا من اهل بیعی او بوهم او کسا هم من عوی او شبع

جالعهم فليقم حتى اكافيه

" جس کسی نے میرے الل بیٹ میں ہے کسی کو پناو دی ہو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کیا ہو یا بے لہا ک کولیا ک بیٹا یا ہو میا ان میں سے کسی مجو کے کو کھانا کھلایا ہوتو وواشے اور جھے ہے اس کا بدلہ اور اجرطلب کرئے"

ایک گروہ اٹھے گا جے ریاتو نقل حاص ہوئی ہوگی۔اس دلت خدا کی طرف سے آواز آئے گی۔اے محمدًا اے میرے حبیب ایس نے ان کا اجراور اُواب تمہارے افقیار میں دیا۔ان کو

جنت میں وہاں داخل کرو جہاں تیرا اپنا مقام ہے۔

رسول خداً ان کومقام وسیلہ شل جگہ مطا کریں گے۔ کیونکہ وہ جگہ توفیر اور اہل بیت ویغیر صلوات اللہ علیہ ولیم کے لئے ہے۔ (وسیلہ کی تغییر دوسرے حضے شل گذر وچک ہے)

من لا يحضر الفقيه ٢٥/٢ صنت ٢٤/٢ عدماكل الفيد ال/٥٥٦ صنيف ٢ ارشاد القلوب/٣٥٣/

## سادات پراحسان نه جتلاؤ

(٩/٩٨٧) طبري سي بارة المعطق ص ٢ سطرة عن الم صادق علية السلام عدداء

كرت بي كرآب فرايا:

إِلَيْهِ فَلَيْصَلَ آلَ مُحَمَّدٍ وَشِيْعَتَهُمُ بِأَحُوجٍ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ (عارالافار:١٩٢/١٩١ صيف٢٥١/عـمـ ١٤٤/١٩١عـيف٢

وَمَنْ كَانَ فَقِيْراً فَعَلَى قَلْدٍ فَقَرِهِ، وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَقْضِيَ اللَّهُ اَهُمَّ الْحَوَائِجَ

"آل محمد پراحسان کرنے کورک درکرتا برکوئی اپنی قدرت کے مطابق لیمن اگر کوئی امیر ہے تو اس کے مطابق اگر کوئی فقیر ہے تو اس کے مطابق عطا اور احسان کرے۔ آگر کوئی چاہتا ہے کہ فعا تعالیٰ اس کی اہم ضروریات کو پورا کرے تو اے چاہیے کہ آل محمطیم انسلام اور ان کے شیعوں پر احسان کرے۔ آگر چہ فود بھی اے اس کی ضرورت اورا حقیاج ہو"

# رسول مقام محمود بر

(۱۰/۲۳۳) منطح صدوق ایالی من ۲۰۸ حدیث المجلس ۲۹۹ می ادام صادق علیدالسلام سے اور

آ بِ آئِ آ بِادُوا صِدادِ اوروه تَرْجُبِرا كُرمٌ مَنْ اللَّهِ مِنْ كُرَّ فِي كُرَّا بِ فَرَمَا يَا: اذا قمت المقام المحمود تشفعت في اصحاب الكبائر من اسي '

ادا فعت المعام المحصود تشفعت في اصحاب الحجائز م فيشفعني الله فيهم، والله لا تشفعت فيمن آذي ذريعي

فیشفعنی الله فیهم، و الله لا تشفعت فیمن آدی دریعی ''جب ش مقام محوو( وہ مقام جوضائے آپ کے لئے جنت ش مقرر فرمایا

ہے) پر کھڑا ہوں گا تو اپنی امت کے ان گناہ گاروں کے بارے بیس شفاعت
کروں گا جنہوں نے گناہ کمیرہ کا ارتکاب کیا ہوگا اور خدا ان کے بارے بیس
میری شفاعت کو قبول فرمالے گا۔ خدا کی حتم میں ان کے بارے بیس برگز
شفاعت نہیں کروں گا جنہوں نے میری ڈریٹ اور اولا دکواڈیٹ بہنجائی ہوگ'

(يحارالاتحار: ۴۸/۱۸ حديث ١٤١٤ ور ۹۹/ ۲۱۸ حديث ٢١)

#### شتانحت نسب

(١١/١٨٣) على بن ابراهيم في الي تفيير على الم باقر عنيد السلام يقل كرت بين كما ب فرماية حطرت عبدالمطلب كى بيني صفيد كاليج فوت جوكميا تف اوروه مكرس بابرآ كل تقى كسى برنگ محانی نے نی بی کو باہر و یکھا: اینے گوشوارے و حانب لوءاور جان لو کدرسول خدا کے ساتھ رشنہ واری مجھے کوئی فائدہ ند مکٹھائے گی۔حضرت صفیہ نے بدے سخت کیجے میں فرمایا: کیا تو نے میرے کوشوارے کو دیکھا ہے؟ مجررسول خدا کی خدمت میں گئیں۔ور حالائندان کے آسو جاری علے اور واقعہ بیان کیا: رسول ضداً باہرا ئے اور لوگوں کو جمع ہونے کا تھم دیا ،جب سب جمع ہو کے تو

آ ب نے ان سے قرمایا:

مابال أَقُوامٌ يَزْعَمُونَ أَنَّ لَرَابَعِينَ لاَ تَتُفَعُّهُ لَوَقُوبُتُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودُ لَشَفُّعُتُ لِينَ أَخُوَحِكُمُ

" كيا موكيا ہے كه ايك كروه خيال كرة ہے كه ميرك وشته دارى كى كوكونى قائده ف مانجائے گى؟اگريس مقام محمود پر كيالو تم بيس يعيان ترين فخص كي شفاعت كرون كا"

اس کے بعد آپ نے فرمانیا: آج کوئی مجمع جمعہ سے ایج باپ کے متعلق سوال مہل كرے كا كريد كرين اس كے بارے يس اے خبر دوں كا ايك فخص اشا اور عرض كى ميرا باب كون ے؟ آپ نے فرایا: تیرایات دو جیس ہے جس کی طرف تیری نبعت دی گئ ہے، بلک تیرایات فلال فخص بيايك اور اشفا اور عرض كى مارسول الله! ميرايات كون بي آب فرمايا: ميرا باب وہی ہے جس کی طرف تیری نسبت وی گئی ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا: جولوگ بد کمان کرتے ہیں کہ میری قرابت ورشتہ داری قائدہ نیس دے گی وہ جھے اینے باپ کے متعلّق سوال كيول نبيل كرت ؟ ووفخص اللها اور عرض كيا: بإرسول الله! عن هذا اوراس كرسول ك تحتم و غضب سے پناہ مائل ہوں۔ مجھے معاف کردیں اور پیش دیں ضدا آب کو معاف فرمائے۔اس وفت بدآیت مبارکه خدا کی طرف سے نازل ہوئی۔ "اسے ایمان والوالی چیزول کے متعلق سوال شرکرد که اگر ان کامتیمیں پیدچل جائے تو همکنن ہوجاؤ" (تعمیر تی ال۸۸۱ سریت ۱۸۸۸ معرود ۱۹۹۸ معروف و تغمیر بریان ۸۸۲ معروف

# سادات كاانوكها حياب

(۱۲/۹۴۵) مینی صدوق عیون اخباد الرضاعلید السلام ۲۳۳۴ مین امام دخا سے ایک حدیث تقل کرتے ہیں۔ جس شن حضرت نے زید بن موئی کے ساتھ دوسروں پر اپنی فضیلت کی ولیل چیش کی ہے۔ اس حدیث علی حضرت دخانے زید بن موئی سے فریایا: کچھے معلوم

بونا جا يد كد معترت على من العسين عليه السلام في فرما يا تما:

لمحسننا كفلان من الاجر والمسيئنا ضعفان من العذاب

"جس كانب مادك ساته ملائب أكروه نكل كركاتوات دو كنا اجرديا

جائے گا اور اگر برا کام کرے گا تواہ دو گنا عذاب لے گا"

· ( يحارالا أوار: ٢٨٩ أوريت ١١٨ وريت ١٢٠ أو ١٣٠ مديث ١١ من والرث عنيه السلام ا ١٣٨ وديت ٢٥٠٠)

### اولا درسول ميراحيان

(۱۳/۹۴۷) می طوی امالی می ۳۵۵ مدید ای مجلس ۱۴ مین امیر والموشین سے نقل کرتے ہیں کدرسول خدائے قرمایا:

ایما رجل صنع الی رجل من ولدی صنیعة فلم یکافته علیها فانا الکافی لد علیها " جوکوئی میرن اولاوش سے کی مرد کے ساتھ احسان کرے اور وواس احسان کو

نوران كرے توشى ال كا الرائے دول كا اور احمان كو يوراكرون كا"

(عاداللاً 17: 44/ 770 سيڪ 471ء بركل الثيد 11/ 204 درون (

#### احبان كابدلداحيان

(١٢/١٥٤) ابن جوزى تذكرة الخواص م ٢٠١٥ ش عبدالله بن مبارك سے ايك قصد لقل

کرتے ہیں کہ وہ اکثر فدا کے گھر کی زیارت سے مشرف ہوتا تھ اور ایک سال وہ سنر تی کے لئے آ ماوہ ہوا ہال نے یکھ چے جمع کے متا کہ ضروری سنر کی جنریں تیار کرے رائے ہیں آیک سید زادی کو ویکھا ،جو بردی تنگ وست تھی اس حد تک کہ حالت مجبوری تھی وست تھی اس حد تک کہ حالت مجبوری تھی جہائی تھی حبراللہ نے اس پر احسان کیا اور اپنی جن شدہ رقم اس بخش دی اور تی بر جانے کا اراوہ ماتوی کرویا۔جب حالی تی کرک والی آئے تو حاجیوں نے عبداللہ کے ساتھ ملاقات کرتے وقت کہا عبداللہ اضا تیرے تی کو قول کرے دائی کرے دائی اور اس کی گفتگون کر کے اور اس کی گفتگون کر کے دائی گئت کرے اور اس کی گفتگون کر کے دائی گئت کرے دائی کا خطرت نے اور اس کی رسول خدا کو جو اب بی رسول خدا کو دیکھا کہ آئی گھاری کر کے دائی کو خوا ب بی رسول خدا کو دیکھا کہ آئی کھارک کر کے حالے کہ ایک دیکھا رائے ہی درسول خدا کو دیکھا کہ آئی کھارک کر کھا کہ آئی کھارک کر کھا کہ آئی کھارک کو کھا کہ آئی کھارک کے دیکھا کہ آئی کھارک کے خوا ب بی رسول خدا کو دیکھا کہ آئی کھارک کے خوا ب بی رسول خدا کو دیکھا کہ آئی کھارک کے خوا ب بی رسول خدا کو دیکھا کہ آئی کھارک کے خوا کھا کہ آئی کھارک کے خوا کو کھا کہ آئی کھارک کے خوا کھا کہ آئی کھارک کے خوا کہ اس کی کھی کھا کہ آئی کھارک کہ کھا کہ آئی کھارک کہ آئی کھارک کہ آئی کھارک کی کھی کھا کہ آئی کھارک کہ آئی کھارک کہ آئی کھارک کہ کو کھا کہ آئی کھارک کہ آئی کھارک کہ کھا کہ آئی کھارک کہ کھارک کے خوا کھارک کیا کھارک کے خوا کھارک کے خوا کھارک کے خوا کھارک کے خوا کو کھارک کو کھارک کے خوا کھارک کو کھارک کے خوا کے خوا کے خوا کھارک کے خوا کے خوا کے خوا کھارک کے خوا کے

اِلْکَ اَطَفْتَ مَلَهُوْفَةً مِنْ وُلِدِی قَسَالْتُ اللَّهُ تَعَالَی اَنْ یَخَلَقَ عَلَی طُورِدِیکَ مَلَکُ اِبْحِیجُ عَنْکَ کُلَّ یَوْمِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

مُورِدِیکَ مَلَکُ اِبْحِیجُ عَنْکَ کُلَّ یَوْمِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

مُورِدِیکَ مَلَکُ اِبْحِیْجُ عَنْکَ کُلُّ یَوْمِ الله اِسْ ہے ایک مجیور اور تک وست خاتون پراحیان کیا تھا، یش نے اس کے بدلے یس خدا سے تیرے نے دعا کی کہ خدایا اس کی شخل میں آیک فرشنہ عیدا کر ، جو برسال جیری طرف سے قیامت کی جمال جیری طرف سے تیا اللہ اللہ میں ایک خوالا اللہ کی شخص میں ایک فیروں میں ایک خوالا اللہ کی خوالا اللہ میں ایک خوالا اللہ میں ایک خوالا اللہ میں ایک خوالا اللہ کی خوالا اللہ میں ایک خوالا اللہ میں ایک خوالا اللہ کی خوالا اللہ میں ایک خوالا اللہ میں ایک خوالا اللہ میں ایک خوالا اللہ کی خوالا کی

( يعادلا فوار ١٢٠١/ ١٣٠٠ مدى ٢٣٠٠ يا ي المودة عن ١٩٨٩ وقوال النالي الم

#### اوتنی کا دودھ

(١٥/١٣٨) في صدوق معانى الاخبارس ٢٥ عديث ٢٩ ين ابوسعيد في كرت بين كروه

کہتا ہے کہ

ٹیں ایک جماعت کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا، نامہ اور اور سرساتھ خرورج کرنے والوں کے بارے میں بات چلی، حاضرین میں ہے ایک فخص نے اونی نا مناسب بات ارنا چائی تو انام صادق نے اسے دور سے آ وا در ر کر قربایا:
مهالا لیس لکم ان قد محلوا طبعا بیننا الا بسبیل محبور ، انه لم تحت
نفس منا الا وقدر که السعادة قبل ان تخرج نفسه و تو بغوالی ناقة
" آ رام سے رہو! آپ کو کوئی حی تیل ہے کہ جادے معاطلات میں داخلت
کرو مگر یہ کہ خیروخو تی ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جی سے کوئی ہی اس
دنیا سے تیس جا تا گریہ کہ سعادت اورخوش بختی اسے ماشل ہوجائے گی اگر چہ
ایک اونی کا دود موراو نے کے برابر بی کوئ شہو"

( بحداة أوار: ۳۲/۸۷ صريد ۳۲)

# رسول اورامام رمثاً کی محجوریں

(۱۲/۱۳۹) این شمرآشوب کناب مناقب من ۱۳۴۴ شن محدین کعب نے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے:

یں جوند ہیں ہویا ہوا تھا کا مالم رویا ہیں دسول خدا کوخواب ہیں ویکھا ، ہیں آ مخضرت

کی خدمت ہیں پہنچا۔ آپ نے جوندے قرایا: اے فلاں ، جو اچھا سنوک تو نے میری اولاد کے ساتھ کیا ہے اس نے عرض کیا: اگر ہیں ان ساتھ کیا ہے اس نے عرض کیا: اگر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کروں تو سے تو نے بیجے خوش حال کرویا ہے۔ ہیں نے عرض کیا: اگر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کروں تو کن کے ساتھ کروں؟ رسول خدا نے فرایا: مطمئن رہو۔ قیامت کے دن میری طرف سے بھے تیرے کام کا ایر ضرور نے گا۔ اس وقت ہیں نے دیکھا کہ دھزت کے دن میری طرف سے بھے تیرے کام کا ایر ضرور نے گا۔ اس وقت ہیں نے آپ ہے مجود ہیں کے ساسف ایک طشت پڑا ہے جس میں اعلیٰ تم کی مجود ہیں ہیں۔ جب میں نے آپ ہے مجود ہیں المنازہ تھیں۔ میں نے آپ ہے مجود ہیں المنازہ تھیں۔ میں نے ایک خواب کی تغییر بیر تکانی کہ دیتھ تیں افزارہ سال اور زعرگی گذاروں گا۔ اس واقعہ کو گذر ہے کا قرار کی گذاروں گا۔ اس واقعہ کو گذر ہے کا قرار کی گذاروں گا۔ اس واقعہ کو گذر ہے کا اور شرک کے دان میں سے اس اور شرک کے دان میں سے اس کی جو کھا کہ برارش ہے۔ اور وقت گذر چکا تھا اور ہیں اسے بھول چکا تھا آیک دان میں سے اس جو کھوں نے کہا: علی بن موکی الرضا علیہ لوگ جمع ہیں۔ ہیں سے ان سے سوال کیا: کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا: علی بن موکی الرضا علیہ لوگ جمع ہیں۔ ہیں نے اس سے اس سے اس کیا: کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا: علی بن موکی الرضا علیہ لوگ جمع ہیں۔ ہیں نے اس سے اس کیا: کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا: علی بن موکی الرضا علیہ لوگ جمع ہیں۔ ہیں نے اس سے اس کیا: کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا: علی بن موکی الرضا علیہ لوگ جمع ہیں۔ ہیں۔ ہی میاں اس کیا کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا: علی بن موکی الرضا علیہ لوگ جمع ہیں۔ ہیں ہی اس کیوں کیا تھا کیا تھا کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا: علی بن موکی الرضا علیہ سے اس کیا تھی کیا دیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا ت

لام تشریف فرما ہیں۔ میں معترت کی خدمت ہیں شرفیاب ہواء اور کیا دیکھنا کہ آب کے سامنے علبق رکھا ہوا ہے جس ہیں اسی شم کی اعلی صحائی مجودیں ہیں ان مجودوں سے بیکھ جھے عطا یا کیں جن کی تعداد ہمی اٹھارہ تھی۔ ہیں نے عرش کیا: مولا ایکھے پیکھاور دیں آپ نے فرمایا:

او زادكت جدي رسول الله لزدناك

"الرمير ، جديز ركوار تخفي زياده ويتي توشن بحى تخفيه اورعطا كرتا"

( عَيْرِ اللَّهُ الرَّامُ / ١٨ أهدين هذا الله عن ٢٣٩)

مؤلف فرماتے ہیں اس صدیث سے میہ تیجہ ٹکٹا ہے کہ سادات اور اولا در رسول کے تھدا حسان سے آنخضرت تخش ہوتے ہیں۔

# جوي وش كوثريه

١٤/٢٥٠) حكايت كى كن ب كرايك علوى سأوات خالون الي جاد بينيول كرساتهواس ولت شهر قم سے نکل کرشہر منج میں منتجی، جب قم میں بدی سخت جنگ واقع ہوئی تھی۔ اس والت سردی کا موسم تھ اور ہوا ہو ی شندی تھی۔ بیسید زاویاں بے سیار اتھیں اس شہرے آیک یز رگ مخص کے گھرے وروازے ہر جا پہنچیں مجوامیان اور نیکی میں مشہور تھا۔انہوں نے اس بزرگ واسبے حال سے باخبر كيا مات في جواب ويا كد يجھے كميا معلوم كولو علوميداور سیدزادی بھی ہے یا کہ نش ؟ کوئی گواہ اسے ساتھ لاؤ جو ہائے کہ توسیدزادی ہے۔ وہ سید زادی اس کے دروازے ہے روتی ہوئی پلٹ گئ انڈنق سے دہاں ایک جموی موجودتھا ' جب اس نے اس بے سپارا محورت کو دیکھا اور اس فخص کے طرز عمل کا مشاہرہ یا تاراس کا ول بہیج سی فورا اس کے چینے کیا اورائے اینے ساتھ گھر کے کیا اوراس کی ضرور مات ق تمام چزیں اے او کرویں مجوی نے اس رات خواب ملس و یکھا کہ قیامت بریا ب حوض كور ك ياس امير الموشين كود يكها جواية ووستون كوآب ياني بلا رب بعد الرسيمين الأسخيف - الى اثالات الفيانا قويناه الإين كالمعتقد فيندا

ب- جي اي وياجائ مراجائ مول خدا وبالموجود تصرآب في ال عقرمايا

يا على امقه ان له عليك يشا قد آوى ابنتك قلانة وبنا تها

" اے علی انسے پانی بلاؤ کیونکداس کا تھے پر حق ہدائ نے تیری قلال بینی اور اس کے بھول کے ماتھ احسان کیا ہے اس کے بعد اجمر الموشیق نے اسے آب کوڑ عطافر مایا:

( يورالاقوار ٢١١ / ٢٢٥ حديث ٢٦ قوالي الملايال من ٢٥١ ، وارائسلام ١٩١/)

#### خمس کےفوائد

(۱۸/۲۵۱) حکایت کی گئی ہے کہ ایک شخص ساوات کی عدد کیا کرتا تھا وہ اسے امیر الموشین کے حساب میں لکھ لیتا تھا۔ اتفاق ہے اس کے پائ ہے سرمایہ ختم ہوگیا اور وہ فقیر ہوگیا جتی کہ لوگوں کا مقروش تین گیا آیک مات عالم مدیا شی حضرت امیر الموشین کوخواب میں دیکھاء آپ نے ایک تھیلی جس میں ہزار دینار تھائی تھی کودی اور فرمایا:

إِنَّ هَذَا حَقُّكَ فَخُذَهُ فَلاَ تَمَنَّعِ مَنْ جَاءَ كَ مِنْ وُلْدِى يَطُلُبُ هَيُّنَا فَإِنَّهُ لاَ فَقُرَ عَلَيْكَ يَعُدَ هِلا

"اے پکڑ لوا یہ تیرائ ہے اس کے بعد میری اولاد ش سے جو بھی کوئی تھے ہے۔ طلب کرے تواسے خال مت جانے دو ساب تو بھی نقیر شد ہوگا'

(فَعَدَ كُلِ امْنَ شَاوَانِ مِنْ 90 يَحَارِ الالْوَارِ: ٣٢/ عَدِيثِ ٨)

مؤلف فرماتے ہیں: الل سنت کے علاء میں سے ایک عالم کہنا ہے: میرے نزویک اولاد فاطر "اس طرح عزیز اور قابل احترام ہیں جس طرح قرآن ساولا دفاطمہ میں سے صالح اور نیک لوگ آبات محکمات کا تقم رکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں اور ان کی ہم افتد او کرتے ہیں۔ اولا و فاطمہ میں سے جو صالح نمیں ہیں ان کا تقم آبات منسور کی طرح ہے کہ قابل احترام ہیں لیکن ان برعمل نہیں کیا جا تا اور ان غیر صالح سادات کی افتد ا ڈیل کی جاتی۔

......

آل محمد صلی الله علیہ ولیہم سے دوستوں اور شیعوں کے فضائل (۱/۲۵۲) منظ مفید کادر شخ طوی این امان جی عمران من حبیعن سے فق کرتے ہیں کہ دو کہنا ہے: میں اور این عمر ، توقیم اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ محرت علیٰ آپ کے پاس پہلے سے موجود شخے۔ اچا مک رمول خدا نے اس آ بت میاد کہ کی تلاوت فر مائی۔

أَمِّن يُجِيبُ المُشْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَشِفُ السُّوءَ وَيَجعَلُكُم خُلَفًاءَ

الأرضِ أَءِ لَهُ مَّعُ اللَّهِ قَلْبِهُ مُعَلَّكُمُ وَنَ ﴿ ﴿ رَبِّلُ آلِهِ اللَّهِ قَلْبُهُ مُعَلَّا كُووُنَ ﴿ ﴿ وَرَبُّلُ آلِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ كُولُونَ ﴿ ﴿ وَرَبُّلُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَقَ

" كيا كوئى ہے جو مجنورى وعاكونے جب وہ وعاكرتا ہے اور اس كى تارامنى كو دوركرے اور تس كى تارامنى كو دوركرے اور تنہيں زشن كے اوپر اپناجائشين قراردے كيا اللہ كے علاوہ كوئى خدا ہے؟ اس حقیقت سے كم بى لوگ آگاہ بين"

رادی کیتا ہے:اس آے کوئ کرامیر الموشین اس طرح لرزئے ملے جس طرح پڑنے لرزتی ہے اوراضطراب و پریشانی میں جھا ہوتی ہے۔

تیفیر اکرم نے فرایا: یا علی ! آپ کو کیا ہوا؟ کیوں استے بے تاب اور بے سکون ہو؟ امیر الموشین علیہ السلام نے عرض کیا: بین کس طرح ہے تاب نہ ہوں جب کہ خدا کا فرمان ہے ہے کہ وہ زمین کے اویرخلافت جمیس عطا کرے گا؟ رسول خدا نے فرمایا:

لا تجزع والله لا يحبك الامومن ولا يبقضك الامنافق

'' ہے تاب ند ہوا افتد کی تھم اِ سوائے مؤمن کے تھنے کوئی دوست نیس رکھے گا اور سوائے منافق کے تھے کوئی دشمن ٹیش رکھے گا''

(الله مغير السام يد ١٥ الله فوى مع معدية المجلس المعدولة ورج المراه ويد المعطق من ١١)

(۲/۷۵۳) منتیخ صدوق کماب خصال ۱۲۹/۲ می حدیث اد جمها و کے همن میں حضرت امیر المومنین سے لفل کرتے میں کدآ ب نے فروانی:

من احبنا بقلبه واعاننا بلساله وقاتل معنا اعداء نا بيشه قهو معنافي

الجنة في درجتنا، ومن احينا يقليه و اهاننا يلسانه ولم يقاتل معنا اعداء نا فهو اسقل من ذلك بدرجة ومن احينا يقلبه ولم يعنا بلسانه ولا بيده فهو في الجنة

" جو کوئی ہمیں اپنے ول سے دوست رکھ، زبان کے ساتھ عدد کرنے اور ادارے ساتھ اُل کر ہمارے دہشوں سے جنگ کرے تو وہ قیامت کے دن جنت ہیں ہمارے درجہ ش ہوگا۔ وہ جو اپنے دل سے ہمارے ساتھ مجت کرے، اپنی زبان کے ساتھ بدد کرے لیکن ہمارے ساتھ اُل کر ہمارے دہشوں سے جنگ نہ کرے، وہ اُل سے دوست رکھے اور کرے، وہ اُل سے دوست رکھے اور کرے، وہ اُل سے دوست رکھے اور اپنی زبان اور ہاتھ کے ساتھ ہماری عدد کرے آو ان کا مقام ہمشت ہیں ہے۔ اور جو کوئی اپنے دل کے ساتھ ہمیں دہمی ہوشت ہیں ہوگا اور جو کوئی اپنے ہمیں نقصان ہمیشت ہیں ہوگا اور جو کوئی اپنے ہمیں نقصان کی تو وہ ہمارے دوسرے دہشوں کے ساتھ ہمیم شی ہوگا اور جو کوئی اپنے دل سے ہمارے دوسرے دہشوں کے ساتھ ہمیمی نقصان کی تو وہ ہمارے دوسرے دہشوں کے ساتھ ہمیمی نقصان کی تاتھ ہمیمی ترکی ہوئے ہمیمی نواب ہمیمی ترکی ہوئے ہمیمی نواب ہمیمی نواب کے ساتھ ہمیمی نواب ہمیمی تو تاب کی تاتھ ہمیمی نواب ہمیمی ترکی ہوئے ہمیمی نواب کی تاتھ کی تاتھ ہمیمی نواب کی تاتھ کی تاتھ کی تاتھ ہمیمی نواب کی تاتھ کی تاتھ

(يحارالالوار: ١٠/ ٢٠ اسطر ١١)

اس مدیث کے ایک صفح می فرماتے ہیں۔

انايعسوب المومنين والمال يعسوب الظلمة والله الا يحبني الا مومن ولا يغضى الامتالق

" بیس مومنوں کا امیر اور سہارا ہول مال طالم اور ستگروں کا سہارا ہے، اللہ کی قسم، مجھے صرف مؤمن دوست دکھے گا اور جھے ہے صرف مناقق دشتی کرے گا'

(max . . . . x x /ex - 12m a - 1

#### ال تقديب ووي

(٣/٦٥٣) برقی کتاب محاس س ٣٩ مديد ١٠١ ش معرت رضا عليه السلام الحقل كرت إن كدا ب فرمايا:

من سره أن ينظر الله بغير حجاب وينظر ألله أليه بغير حجاب فليتول آل محمد عليهم السلام وليتبراء من عقوهم ولياتم بامام المومنين منهم قاته أذا كان يوم القيامة نظر ألله أليه بغير حجاب ونظر إلى الله بغير حجاب

"جوکونی جاہتا ہے کہ وہ بغیر پردے کے خدا کو دیکھے اور خدا اسے بغیر پردے کے در ان کی دیکھے تو اسے جاہیے کہ آل تھے علیم السلام سے دوئی دیکھے اور ان کی والایت کو تبول کرے اور ان سے بیزاری طلب کرے اور آل تھے علیم السلام میں سے موحول کے امام کو اپنا امام مانے دائراییا کرے گا تو تیامت کے دن وہ خدا کو افیر پردے کے دیکھے گا اور خدا اسے بغیر بردے کے دیکھے گا "(حارالالوار: ۱۳/مام ودیدے کا دیکھے گا اور مدا اسے بغیر بردے کے دیکھے گا "(حارالالوار: ۱۳/مام ودیدے ۲۲)

#### آل مخر کے شیعہ

علامہ کیلی ہیں حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ شاید خدا کے دیکھتے سے مراد ہینی ہر اکرم اور آئر ملیم السلام کو ویکنا ہے ( کو تکہ وہ وجہ القد ہیں۔اور خدا کا ایک کھل آئینہ ہیں ) یا خدا کے دیکھتے سے مراد اس کی وحمت و فطف اور مرتبے کو دیکھتا ہے بیا خدا کی معرفت اور پہچان کی آئری منزل کی طرف اشارہ ہے جبہ خدا کا اس کی طرف دیکھتے سے مراد بندے کو اپنے لطف اور احداثات کا دکھانا تا ہے۔

(۳/۷۵۵) علی بن ابراہیم تی بچرین بزید ہے گفل کرتے ہیں کدامام صادق علیدالسلام نے فرمایا: خداک تھم! تم آل محدملیم السلام کے شیعوں بیس سے ہو۔ بیس نے عرض کیا: آپ ہر قربان جاوّل كياش خووآل محطيم السلام عدول؟ آپ نے فراليا:

انتم والله من آل محمد عليهم السلام

" بإن خدا ك شمتم خود آل محمليج السلام ، يو"

اور حعزت نے یہ جملہ تین یار دیرایا۔ پھر آپ نے میری طرف دیکھا اور میں نے حضرت کی طرف دیکھا اور میں نے حضرت کی طرف لگاہ کی تو آپ نے قرافایا: اے حمرین بیزید! خدا تیارک و تعالی اپنی کتاب میں فراد ا

إِنَّ ٱولَى النَّاسِ بِابِرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبِعُوهُ وَحَلَّا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّه

وَلِيلُ المُومِنِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا أَمَانَ آعَتُ ١٩ ﴾ '' لِهِ ذَلِكَ ابرائِيمِ كَوَزُومِكِ رَبِي ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كَانِ كَلْ وَرِوكَامَ مِينَ اور مُكْرِ

به تغیر اور صاحبان ایمان میں، اور خدا مومنوں کا سر پرست ہے "

(تغير في المراح وي الإيان ٢٠ /١٥٨ من على الأوار ١٨٠ /١٨٠ من عدا تاويل الأولاد الما المديث ٢٥

### تم جنت بل ہو

(۵/۱۵۱) برقی کتاب محاس م ۱۲۴ صدید ۱۵۰ ش موی بن یکر نیفل کرتے ہیں کہ دہ کہتا ہے کہ ہم کچھ لوگ امام صادق علیدالسلام کی خدمت بٹل شرفیاب ہوئے ، مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک مخص نے خدا ہے جنت کی ورخواست کی۔ امام صادق علیہ السلام نے .

تم اِس وقت جنت ہیں ہو۔خداے دھا کرو کہ وہ بھتے جنت سے خارج نہ کرے مجلس میں حاضر لوگوں نے عرض کیا: آپ پر قربان جا کیں ،ہم ایں وقت تو و ٹیا بیس ہیں۔ لیس جنت میں مس طرح ہیں؟ آپ نے فرالیا:

السعم تقرّون بامامحا؟

'' کیاتم جاری ایامت کا افرارٹیل کرتے ہو۔

امام صاوق عليدالسلام في قرمايا:

هذا معنى النبعة الذى من الريد كان في النبعة فاسالوا الله ان لا يسلبكم " يكى ب جنت كامتى، جس في ال كا اقراركيا وه يبشت بين بولاً أس خدا سه سوال كروكرودان لفت كوتم سه سلب شكرة"

(عيارالالوار:۴/٩٨) اجريث (١)

#### چشمهظهور

(١/٦٥٤) طبري بثارة المصطفى ص ٥٠ ش عام القل كرت بين كدود كبتا بيرس ني کعب الاخبارے کہا کہ وعلی این انی طالب کے شیعوں کے بارے یس کیا کہتا ہے؟ اس نے کیا: اے مام ! ش نے خدا کی نازل شدہ کیاب ش ان کے اوصاف اس طرح یائے ہیں کہ بیاوگ خدا کا گروہ ہیں اس کے دین کے عددگار اور اس کے وئی کے پیرو کار میں اور میرخدا کے بندول کے درمیان خدا کی طرف سے نتخب شدہ ہیں۔ یہ یاک نسل سے ہیں جن کوخدائے اسے دین اور مجشت بریں کے لئے پیدا کیا ہے۔ جنت بیں ان کامقام جنت الفردوں ہے۔ جنت میں بیلوگ در کے ہینے ہوئے جیموں اور مردار بدسے تیار کے ہوئے کروں میں ہول کے بداوگ یاک اوگوں کی صف میں اور بارگاہ الہی میں مقرب ہیں۔اور بھی لوگ بہشت کے خالص ، صاف اور خوش حرہ شربت میکن کے۔اوروہ شربت ایسے خشمے سے ہوگا جس کا نام تعلیم ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور اس سے نہ بھے گا۔ خدا تعالی نے وہ چشمہ حضرت فاطمیہ بہت رسول الشداوران کے عالی مقام شوہر علی این ابی طالب ملیم السلام كوعطا كيا ہے۔ اس چشم كى اصل اور جزيانى كرفزانے كے بيجے اے لكاتى ہے۔ شندك ميں کا فور کی طرح اور ذا نقد زنیل جیسا ہے۔اس کی خوشیو ملک کی مانتد ہے۔ پھروہ چشمہ جاری ہوتا ب- امارے شیداور دوست اس سے چیتے ہیں۔ بے شک اس کے گنبد کے لئے جارستون اور رکن ہیں۔اس کا ایک پائیسفید مردارید سے ہے جس کے بیچے الل بہشت کے لئے چشمہ بہتا ہے۔جس کا نام سلمبیل ہے۔اس کا دومراسٹون زردرنگ کے درسے ہے۔جس کے بیچے چشمہ طہور بہتا ہے جس کے بارے بین قرآن فرمانا ہے۔

وَسَفَاهُم رَبُّهُم هَوَابًا طَهُورًا ﴿ (موره الدان آعت ١٩)

"أن كا برورد كار أنيش چشمه طهور سے بالے كا"

اس کا ایک اور ستون مبزرنگ کے ذمردے ہے جس کے بیٹے شراب اور شہد کے دو چھے ہیں ایک بیٹے شراب اور شہد کے دو چھے ہیں ان چشموں میں سے ہراکی چشر بہشت کے بیٹے کی طرف بہتا ہے۔ سوائے تسلیم کے جو طبین اور بہشت کی اور پر کی طرف بہتا ہے۔ بہشت کے خاص اور ختیب بندے اس سے مکتل سے ماہر الموشین کے شیعد اور دوست ہیں۔ اور سے بات وی ہے جو خدا وحدہ لا شریک نے اپنی کر ایک ہے۔ اس بیل ارک ہے۔

يُسْفَوْنَ مِنْ رَّجِيَيٍ مَّنْعُوْمٍ۞جِعَامُهُ مِسْكُ وَقِيَ ذَلِكَ فَلَيْتَنَا فَسَ الْمُتَنَافِسُونَ۞وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْبِيْمِ۞عَيْنًا يَشُوبُ بِهَا الْمُفَرَّبُونَ

(سوده مطفقتین آیت نبر۲۵ ۲۸۱)

''ان کو بہشت کا خوش حرہ شریت پلائیں ہے جس پر میرنی ہوئی ہوگی۔ اس کے بیج آخر بیں مشکل ہوگی۔ اس کے بیچ آخر بین مشکل ہوگا' اور اس طرح کی العت بیں سبقت کرنے والے سبقت کر ہیں گئے اور بیرخوش مزوشر بت تنہم سے ملا ہوا ہے' جس سے خدا کے مقرب بندے میکن مے کئی میادک ہوان کو اس طرح کا خوش حرہ شریت اور اس طرح کی باند وظلیم لنمت'

اس کے بعد کعب نے کہا: خدا کی متم الل بیت تغیر ملیم السلام کوان کے علاوہ کوئی دوست نیس رکھنا جن کے ساتھ خدائے عہدو پیان لیا ہے''

محمد بن انی القاسم کہتا ہے کہ شیعہ حضرات کو چاہیے کہ اس حدیث کو سوئے کے پانی کے اتر لکھیں اور اس کی دشانلہ ۔ کہ میں کا ڈاکٹ حرفت الدورور جات عالہ اور بیزی سعادت تک کینٹھنے کا سب

القضل ما شهدت به الاعداد

'' فضیلت وائی ہے جس کی وخمن بھی گوائی ویں ۔'' اس سے بیزے کر واضح اور روشن ولیل اور کیا ہوسکتی ہے؟ خدا تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا

فرائے كريم افي آخمد كار شادات يوكل كركين"

(عارالاتوار:۲۸/۲۸ صدىد٥٥)

#### اوصأف الشيعه

(٤٨٨٤) كرامِكِي كنز النوائدا/ ٨٨ ش ايمر الموضيق المفل كرت بي كرآ مخضرت في اسية غلام توف سے فرمايا: اے توف كيا صرف ديكور ب وويا بيدار جو؟ اس في عرض كيا: يا امير الموشيق ! من بيداد اول اوراً تكسيس آب كي طرف لكات ہوئے مول ، کیاتم جائے ہو کہ مرسع شیعہ کون بیں ، اور ان کے مفات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: خدا کی قتم شن بین جانبا آب نے فرمایا: میرے شیعہ وہ بین جن کے لب خشک اور پہیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔خدا کی معرفت اورخوف پروردگا ران کے چیروں میں نمایاں ہوتا ہے۔ رات کو ایک کوشے میں عماوت میں مشخول رہتے ہیں اور خدا ہے ڈرتے ہیں دن کے وقت شیر کی طرح چوکس و ہوشیار ہوتے ہیں۔جب رات کی تاریکی ہرطرف کو تھیر لیتی ہے تو وہ عبادت سے لنے كر ہمت بائدھ ليتے بيل مجھى ياؤل ير كمڑے قيام بيل ديجے بيں اور مجھى عقمت يروردگار ك سامنے زمین پر مجدہ میں کر جاتے ۔ بیں ان کے رضاروں پر آ کھوں سے آ نسو جاری ہوتے ہیں اور ٹالد وگربیہ کے سماتھ خدامے وعا کرتے ہیں کہ جمیں اتے عقراب سے رہائی عطا فریا۔ون کے وقت وہ عالم، برد باد، حوصلہ مند، قائل احرام، خوش اخلاق، نیکوکار اور بر بیبرگار ہوتے ہیں۔ ائوف! جارے شیعہ وہ جی زین جن کا مجھونا واد بانی ان کی لذیذ ترین غذاہے۔ ہروقت قرآن کے ماتھ رہے ہیں۔اگر کسی عماعت میں جائیں تو وہ ان کو پہیائے نہیں ہیں اور اگر فائب مول اورنظرند آئي آوان كي الأش شن فين جاتے-

هِيُعَتِي مَنْ لَمْ يُهِر هَرِيُزَ الْكُلْبِ ولا يَطَمَعُ طَمْعَ الغرَّبِ وَلَمْ يَسُأَلِ النَّاسَ وَلُوْ مَاتَ جَوْمًا

"مير عشيده بن جوكول كاطرح آهذي فين فلالت كو على طرح تريس اورال کی تن ہوتے اور او کول سے ما تھے تیل این اگرچہ ہو کے مرح اکی "

اگر کسی مؤمن کود کلیم لیس از اس کا احترام کرتے ہیں ادر جب کسی فامن و فاجر فض کو

ویکسیں تواس سے دوری اعتباد کر لیے ہیں۔

ا انوف! خدا کی فتم: بمرے شیعہ ایسے لوگ ہیں جن کے شرسے دومرے لوگ محفوظ رجے ہیں۔ان کے دل ممکنین ہوتے ہیں اور ان کی دنیادی خواہشات بہت کم ہوتی ہیں۔نیک و

باكدامن موت بير-ان كيم اكرچ والف بين ليكن دل سب كاك بير-

نوف كبنا ب: من ق مرض كيا: يا اجر الموشيق جن لوكون كرآب في اوصاف بيان كي إن ان كوش كمال والم كرول؟ آب فرمايا: ايسالوك سب سے جدا كوشول شرالين ك\_ا \_ اوف الميامت ك دن وفيراكم محريف لاكي محدوس حال ش كرآب في الم خدا ك دين ك مضبوط ري كو يكر ركها بوكائن في ان ك واس كو يكر دكها بوكا يبرى الل بيت في میرا دائن چکزا ہوگا اور جارے شیوں نے عاما دائن چکزا ہوگا۔ہم اس وقت کھال جا کیں کے ؟ خدا كالشم ، آب بم سب كوبيشت كالمرف سفهاكي كمدآب في بعله تن باروبرايا:

( بحار الأواد: ١٩١/ ١٨١ مديث ٢٤٤)

#### هيعال عليّ

(٨/١٥٩) يزاى كابش أوف يكالى المقل كرت ين كدوه كما ب: عص مرورت ك تحت امير المؤتمان كے پاس جانا ياتا أب كى خدمت شى شرفياب مون كے لئے مل ا بنے ساتھ اس وفت کے سر کردہ افراد جندب بن زمیر مرفئ بن تکلم اس کا بھانما اور

بہت شوق رکھے تھے۔

ہم نے حضرت کے ساتھ اس وقت طاقات کی جب آپ گھرے ہاہرلکل کر معید کی طرف جارہ سے گھرے ہاہرلکل کر معید کی طرف جارہ سے طرف جارہ سے ختم ہم ہمی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ واستے بیں جاری طاقات چندا سے افراد سے ہوئی، جو تن پر در بیش و معرب کے دلعادہ اور فتوں وفتو کھنگو بیل مشخول سے جب انہوں سے دیکھا کہ فام علیہ السلام ان کی طرف آ رہے ہیں آو فوراً سب کھڑے ہو مجمع اور سلام عرض کیا: امہر الموشین نے ان کو جواب دیا۔ گھرا آپ نے ان سے فرایا تھا ما الحقیق می گردہ ہے ہے؟

انہوں نے عرض کیا: یا امیر الموشیق اہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔امام نے فرمایا: فیرے۔

اس کے بعد قربانی

یاهو لاء مالی لا اری فیکم صدة شعبت وحلیة احدت اهل البیت؟ "اینوگواش بین جات کرش تم ش این شیول کی طافات اور بم الل بیت علیم السلام کے دوستول کی تصوصیات کول فیل و کجد یا"

ان لوگوں نے صفرت کے اس کلام کوئن کر حیا اور شرعت کی سے اسپینے سر بھے کر لئے۔ نوف کہتا ہے جندب اور رقت نے صفرت کی طرف منہ کیا اور عرض کرنے گئے: یا احمیر

جمام بن مباده في جواك عبادت كذار ادر جبير فض تفاحرش كيا: آپ كواس خداك فتم جس في آپ الل بيت عليم السلام كوعزت وي اور خخب كيا، اپ لطف وكرم كاستحق قرار ديا اور دوسرول پرفضيات عطافر ماكى - جمارے لئے اپ شيعول كے اوصاف بيان فرمائيں -

آپ نے فرمایا: مجھے تنم ندوو بہت جلد بیل سب کے نئے بیان کروں گا۔ پھرآپ نے

ہام کا ہاتھ پکڑا اور مسجد جی واشل ہو گئے۔ دور کھت قماز فیلو وفتھر لیکن مکمل خشوع کے ساتھ بجالانے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر پیٹے گئے۔ جب کہ حاضر کن نے آپ کے گرد تھیرا ڈال رکھا تھا۔ آپ نے ہماری طرف منہ کیا اور خداکی جمد وٹنا مادو تی فیم اکر مم میرورد و سیمینے کے بعد فرمایا:

ا البعد اخدا تبارک و تعالی جس کی مدح و شاعظیم اور نام مقدل ہے ۔ نے اپنی تلوق کو پیدا فرما یا اور آئیں بندگی کی طرف بلایا اور بڑی اطاعت ان پر واجب کی ۔ اور ان کے درمیان ان کی روزی اور زندگی کے وسائل کو تعیم کیا ، اور برایک کو اس کی مناسب جگہ پر دکھا اور و نیاوی کی اظ ہے برایک کو ایک خاص مقام اور مرتبہ مطاکیا ور طال تک اس کی مقدس فرات ان تمام سے بے نیاز مخص نداطاعت کرنے وائوں کی اظامت اے کوئی فائدہ و تی ہے اور ندکسی نافر مان کی برائی تعقیم کو جاری رکھا جب بیا کہا ہے کوئی نفسان کی بھی السلام نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا جب بیا کہا ہے کہا میر المومین علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا جب بیا کہا کہ ایمرا المرائم میں المائے برد کھتے ہوئے فرمایا ا

ر برا برا ویں سے اس ایک بیت ملہ اللام کے اوصاف وقصوصیات اور پینیم خدا کے جنہیں جس نے عیدان افی بیت ملہ اللام کے اوصاف وقصوصیات اور پینیم خدا کے جنہیں خدا نے برطرح کی پلیدگی سے محفوظ رکھا کے یارے میں سوال کیا ، اس محلوم ہونا جا ہے کہ شیعہ وہ ہے جو خدا کی معرفت رکھا ہواور اس کے احکام پرکار بند ہو۔ پس میں لوگ صاحب فضیلت اور لات کے سختی ہیں۔

ان کی بات تھی اور درست ہے اپنے تن پر درمیاند لیاس پہنے ہیں بڑی عابزی کے ساتھ داستہ چلے ہیں دومروں کے ساتھ میل جول دکھے ہیں افنا حت پر وردگار ہیں سرتشلیم فم کرتے ہیں۔ اس کی عظمت کے ساتھ میں جو تحضوع کرتے ہیں۔ جو خدانے ان پرحزام کیا ہے اپنی آ کھوں کو اس ہے بند رکھے ہیں اور اپنی کا قول کو علوم و تی اور خرای مفید مطالب کو سننے کے لئے وقت کرتے ہیں۔ جو خدانے ان پرحزام کیا ہے کے لئے وقت کرتے ہیں۔ جاراشی اور پر بیٹائی ہیں ان کا حال ای طرح ہوتا ہے جس طرح خوش حال کے دار قبل کے دار اگر خدا کی حال کے دیا نے ہیں ہوتا ہے۔ کیکھ وہ خدا کی مقدر کی ہوئی چیز ول پر راہنی ہیں۔ اور اگر خدا کی طرف ہے ان کی موت کا وقت میں نہ ہوتا تو آگھ کے جمیلاے نے دیا دہ دیران کے بدن ہیں جان

است مجوب کے دیدار کے اجرا کا حول ہے اوراس کے مقراب سے اور تے ہیں۔

عظم الخالق في القسهم و صغر ما دونه في اهينهم فهم والجنة كمن رآها فهم على ارالكها متكون وهم والنار كمن ادخلها فهم فيها يعذبون.

" ان کی نظرون میں خالق وحدہ لا شریک با مظمت اور باتد مردید ہے ان کی اور بنت کی نسبت ایسے ہے ہے ان کی اور بنت کی نسبت ایسے ہے بیسے کوئی جنت کو دیکھ رہا ہو اور اس میں کلید لگائے ہوئے ہوئے ہو اور ووز خ کے بارے میں ان کا احتقاد ایسے ہے بیسے کوئی جبتم میں واقل ہوا ہو اور ایسے نے بیسے کوئی جبتم میں واقل ہوا ہو اور ایسے نے اس باتد ترین مرتبہ سے بات ایسے اس باتد ترین مرتبہ سے براحق ایسے اس بات کے اس باتد ترین مرتبہ سے براحق ایسے اس باتد ترین مرتبہ سے براحق ایسے اس بات کی اس بات کی اس بات کی بات کی براہ ترین مرتبہ سے براحق ایسے اس بات کی بات کی برائیں اس بات کی برائیں کی برائیں اس بات کی برائیں کی برائیں کی برائیں اس بات کی برائیں کی برائیں

ان کے ول محکمین رہے ہیں اور لوگ ان کی بدگ سے محلوظ رہے ہیں۔ان کے بدن کر وراور لافر ہیں۔ ان کی وزاور لافر ہیں۔ ان کا الاس عفیف و پاک ہے۔ ( ایمنی آلودگی اور پستی ہیں۔ ان کا الاس عفیف و پاک ہے۔ ( ایمنی آلودگی اور پستی ہیں۔ ان کا الاس عفیف و پاک ہے۔ ان کا اور پستی ہیں۔ ہیں بھی پڑتے۔ شہوات کے امیر فیش بختے۔ تاہیز کی شے کے لئے مخارت سے و پارٹیش ہوتے ) خدا کے ساتھ ان کی معروف بہت کے اس اور ہیا کہ جس کی بھا و تھوڑی مدت کے لئے ہے اور کم حرصہ کے لئے ہے ہو استعقامت کے ساتھ اسر کرتے ہیں۔ لیکن ان کے لئے اس و زیا کے بعد یہ ہے جو خداور کر ہی ہیں۔ اور سے اور سے ایور سے ایک مودمند اور آلم بھی تجارت ہے جو خداور مربان نے ان کے لئے آسان فرمائی ہے۔

بہ نوگ بڑے ہوشیار اور جو جیں۔ جب مجی دنیا ان کی طرف رخ کرتی ہے تو خوش کے ساتھ اس سے گئل کے اور جب دنیا ان کے چھے آئی ہے تو اسے کرور اور نا تو ال کر دہیے ہیں' اور ہرگز اس کی ہاں شن ہال گئل طائے۔

جب دات کا دفت احدا ہے تو عمادت کے نئے اٹھ جاتے ہیں، قر آن کی آ بات کو بڑے فورد قر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔اپڑھس موجود کو شالوں کے ذریعے ضیحت کرتے ہیں اپنی

ب مان ج اربول كا علاج ان دواؤل كرماته كرع بين جوان كرا عدموجود ين اور فقا مامل کرتے ہیں۔ بھی بھی تو مظمت خدا کے سائے اسینے آپ کوزیٹن پر کرادیتے ہیں اور اپنے سجدے کے سات اصفاء کو ذیمن م دکھ کرخدا کے لئے مجدہ کرتے ہیں۔ان کی آ تھوں سے رخساروں پر آنسو جاری ہوتے ہیں۔فدادی جبادی مرح وٹام کرتے ہیں،اور آ وونالداور کرہیے کے ساتھ اس سے دعا کرتے ہیں کہ آئیس اینے عذاب سے تجات عطا فرمائے۔ = دن کے وقت بردیاد، نیک سیرت اور بر بیز گار این مندا کے توف نے ان کو کمزور کردیا ہے اور اس تیر کی طررح بناديا ہے جيے تراشاند كيا ہو كوئى ان كود يكتا ہے تو خيال كرتا ہے كه بتار بيں ، حالا لكدوه بركز كسى تسم کی بیاری میں میتلانویں میں میاخیال کرتے میں کروہ و پوائے میں جب کدان کواس بات کا علم نہیں کہ بدو بوائے نہیں ہیں بلکہ ان کوخدا کی مظمت اوراس کی قدرت مند محکر انی نے جران و بریشان کردیا ہے، خدا کی محبت نے ان کے ولول کو پریشان حال کردیا ہے اوران کی معش و موش كوشم كرديا ہے۔جب محى ان كو وقت ملائے تو خداكے لئے ياك ويا كيزه الال كو بجالانے ك طرف جلدی کرتے ہیں اور کہی ہی تھوڑے لیک اجمال پر اکتفاء جی کرتے۔ راضی تین موتے یم بھی اسپنے زیادہ اجمال کوزیادہ شارفیس کرتے، ہرسال بیں ایسنے آپ کوشدا کے دربار میں کم اعمال بجالات والا اور فلفي كرت والاخيال كرت جين وه جيشدايي هس كوهيب اور كها في ك ساتھ متم کرتے ہیں۔ جا عمال انجام دیتے ہوئے ہیں ان سے ڈرتے ہیں اور جب بھی کوئی ان کی مدح وتعریف کرے تو جو چھے ان کے یارے شر کیا جاتا ہے اس سے خوف کھاتے جیں۔اور کیتے ہیں۔

■ اعلم ينفسي من غيرى ودبي اعلم بي اللهم لا تواخذ تي بما يقولون، واجعلني عيرا مما يطلنون واغفولي مالا يعلمون فانك علام الغيوب وسالو العيوب

" ش است بارے ش دومرول سے زیادہ آگاہ اول اور مرافعا جھ سے زیادہ

كرتے إلى ال سے بهتر مجھے قرارد سے اور جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہيں۔ اور يدلوگ نبيش جائے ان كو بخش دے بے شك تو پوشيدہ بيزوں كو جائے والا اور بيبيوں كو چھائے والا ہے"

ان کے علاوہ ان شی سے ہرائیک کی طابتیں یہ چیں کرتو ان کو رہی امور میں بہت زیادہ طابقوراور آگے آگے یائے گا لوگوں کی وکھ بھال ان کے ساتھ ری کے ساتھ وہی آ نے میں استیاط اوردورا ندلی سے کام لیٹا ہے۔ اس کا ایمان بھین کے ساتھ ہے علم اور وائش حاصل کرنے میں بنا حریص اورا تدائی سے کام لیٹا ہے۔ اس بن کی جم وفراست اور شھور سے کام لیٹا ہے اپنے علم کو بردیاری اور خیتوں کے برواشت کرنے کے ساتھ زینت ویتا ہے۔ اور ہر حال میں زی اور بیارے وی ایران اور خیتوں کے برواشت کرنے کے ساتھ زینت ویتا ہے۔ اور ہر حال میں زی اور بیارے وی آتا ہے۔

ناراض لوگوں کے ساتھ میریان اور ی کے داستے ہی مطا کرنے اور لوگوں کو عطا کرنے ہیں خوا داری فیش کرتا۔ معاش زعرگی کے حاصل کرنے ہیں تری اور اعتدال سے کام لیکا ہے۔ اپنی تمام طافت اور تو انائی کواس کام ہیں صرف فیش کر دیتا۔ حلائی مال کے حصول ہیں کوشش کرتا ہے۔ لا کی اور تریس فیش ہے۔ اپا کی اور برائیوں کی طرف آ کھا افرا کرفیس و کھا اور ان کی طرف تو تھا فور کوش ہے۔ اپنی خواہشات تھا تی طرف متوجہ فیش ہوتا۔ بدایت کے داستے ہی سب سے آ کے اور قوش ہے۔ اپنی خواہشات تھا تی کرنے دور فوش ہے۔ اپنی خواہشات تھا تی کرنے دور کوش کی میں ہے۔ اس متح ور فوش ہے۔ اپنی خواہشات تھا تی کرنے دور کوش کرتا۔ تکلیف کے انجام ویے ہی استعقامت سے کام لیک ہے۔ جس چیز کا استعام ہی ہیں ہیں ہے۔ اس مخرور فوش کرتا۔ تکلیف کے انجام ویے ہیں ان کے بارے ہی ورت دی اور چواہتھ کام کے جی ان کے بارے ہی ورت ہے۔ دور خواہدا کی بادے میں ورتا ہے۔ دور چواہتھ کام کے جی ان کے بارے می ورتا ہے۔ دون کا آ فاز خدا کی بادے کرتا ہے۔ دور کا آ فاز خدا کی بادے کرتا ہے۔ دون کا آ فاز خدا کی بادے کرتا ہے۔ دور کا آ فاز خدا کی بادے کرتا ہے۔ دون کا آ فاز خدا کی بادے کرتا ہے۔ دور کا آ فاز خدا کی بادے کرتا ہے۔ دور کا آ فاز خدا کی بادے کرتا ہے۔ دور کا آ فاز خدا کی بادے کرتا ہے۔ دور کا آ فاز خدا کی بادے کرتا ہے۔ دور کا آ فاز خدا کی بادے کرتا ہے۔ دور کا آ فاز خدا کی بادے کرتا ہے۔ دور کا آ فاز خدا کی بادے کرتا ہے۔

رات اس حال میں گذارتا ہے کہ تواب خفات سے خوفز دہ اور دور ہے۔ منع اس حال میں کرتا ہے کہ خدا کا فغنل اور رصت جو اس کے شائل حال ہے اس ہے خوش حال ہے۔ اگر اس کا فلس اسے مجزور کرے کہ دہ ٹا پہند کام انجام دے توافعس کی خواہش کو پورا فیض کرتا۔

رَغَبُتُهُ فِيمًا يَنْفَى وَزِهَا وَلَهُ فِيمًا يَعْنَى قَدْ قُونَ الْعَمَلُ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ الْمُعَلَّمُ فِيمًا يَعْنَى قَدْ قُونَ الْعَمَلُ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ إِلَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَالْمِلْمُ يَظِيلُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامِ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُنْ الللْ

موت كو بمي نوس بيون، ورف والاول ركمائية بمع شدهداك ياد ش ربتائية اليزانس کو آنا حت پر تیار کر رکھنا ہے۔ جہالت اور ناوائی سے دور رہنا ہے۔ اسینے وین کی حاشت کرتا ے۔جوخواہشات نفسانی اس کے دین کونشسان دیتی ہیں ان کوشم کردیتا ہے،اپ غضے پرکنفرول رکھتا ہے، اخلاقی لحاظ سے یاک وصاف موتا ہے اس بیس سی ریا کاری تتم کی ریا کاری تیس ہوتی مسابدات سے تھے نیس موتا۔ کامول علی محق فیس کرتا۔ان کو بدے آرام سے انجام وجا ہے۔اس کے وجود ٹس تکبرٹیں ہے میراور برداشت اس کے چیرے سے ٹمایاں ہے۔ بہت زیادہ ضدا کاذ کر کرتا ہے۔ کی ہی اچھے کام کوریا کاری سے انجام نیس دیتا۔ لوگ اس کی بھلائی کی اسمید رکتے ہیں اور اس کے شرو بدی سے امان میں ہیں اگر عافل لوگوں کے درمیان ہوتو خود عافل فیش ہوتا۔ بلکہ ذاکرین اور خدا کی باو کرتے والوں **کی صف شین شار جدا ہے۔ اگر ان نوگوں** کے درمیان ہے جو خداک یاد کرتے ہیں تو خفلت سے کام تیں لیتا۔ وہ عاقل لوگوں کی کسٹ میں نہیں ہے۔جو اس پر قلم کرتا ہے اس سے چھم ہیری کرتا ہے جو کوئی اسے عطاء پھھٹ سے محروم کرے اسے عطا کرتا ہے اور محروم تیں کرتا ہے اس سے لا تعلق القیار کرے اس کے ساتھ تعلق اور رشتہ پیدا کرتا

ہے۔ مشکلات میں ہوے وقادے ان کا مامنا کرتا اور سکون وا رام کو اینے ہاتھ سے فہیں جائے وہا۔ وہا کہ این ہے۔ دھن کر سے اسے وہیں جائے وہا کہ اور آلام میں صابراور آسائش وا رام کی حالت میں شکر گذار ہے۔ اپنے وہی پرستم فہیں کرتا 'اپنے دوستوں کی وجہ ہے گناہ کا ارتکاب بھیں کرتا۔ جواس کے اعرفیش ہوتا اس کا احراف کر لیا فہیں کرتا۔ اپنے خلاف گوائی ملے سے پہلے ہی جواس کے اور حق ہوتا ہے اس کا احراف کر لیا گئیں کرتا۔ اس کے پروکریں کہ اس کی حقاظت کرتا اور اسے کو محفوظ رکھتا ہے اور ضائح ٹین کرتا۔ دوسرول کو خلف اور ہوئے کہ اس کی حقاظت کرتا اور اسے کو محفوظ رکھتا ہے اور ضائح ٹین کرتا۔ اس کے حق سے تجاوز فین کرتا۔ اس کے حق اس تھی ورٹین کرتا۔ وسد اس پر خال آتا۔ اس اسے کو تصمان میں میٹھا تا اور معیورت زود کو برا بھالا

مو5 للإمانات عامل بالطاعات، سريع الي الخيرات، يطيئي عن المنكرات يامر بالمدروق ويقعله وينهى عن المنكر ويجسبه "المائلان كوائل المائت كل يجهلة والاب قرمان خداد يم كل كر تعوالاب نکیول کی طرف جلدی کرنے والا ہے ، یے کامون کے لحاظ سے بے رهبت ب شیکوں کا تھم دیتا ہے اورخود بھی انجام دیتا ہے ' برائیل سے روکا ہے اورخود بھی اجتناب كرتا ہے كاموں ش جهالت اور نادانی كے ساتھ واقل ميں موتا گر اور نا اوانی کی وجہ سے حق کے مدار سے بایر میں اللار اگر خاموثی اعتیار کرے توجید دہنا اسے تھکا تا تھیں ہے ااگر بات کرے تو کام کرنا اسے عاجر فيل كرتا بشق وقت إلى أواز كويلترفيل كرتا الكداس كالشتائجم كي صورت ين مونا ب ج محدضات ال عصديا بال يرقاح بادرات كانى مجمنا بخفظ وضنب اسه جاي وبربادي كاطرف ججود فين كرتا فرامشات نفسانی و تجوی اس بر عالب میں ہوتی اوگوں کے ساتھ اسمارت اور آ ماعی كر ساته كل جل ركمتا بي ان بي خوش حال وسط كر ساته وبدا من بي بات اس لے کرنا ہے تا کر بہرہ مند بواور فا کمہ افعات میں سے سوال اس لئے کرتا ہے تا کہ بہرہ مند بواور فا کمہ افعات میں ڈال ہے اور نوگ اس ہے آپ کو تکلیف میں ڈال ہے اور نوگ اس سے آ رام اور سکون میں رہے جی لوگوں کو آ رام و راحت عطا کرتا ہے۔ اپنی جان کو آ فرت کی خاطر رہے و تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے۔ اگر اس پر ظلم موقو مبر کرتا ہے۔ اگر اس کی مدو تھرت کرے"

الل خير گذشتگان كى افتراء كرتا ہے اور خود آكرہ آنے دالے اجھے اور نيك لوگول كے لئے اچھا كى كا ايك موند ہے۔

یہ لوگ خدا کے کا دئد ہے دستورات الی کے فرا تبردار، زمین اور اس کے بندوں کے درمیان میں جیکتے ہوئے چائے میں سے لوگ ہارے شید اور دوست ایں ہم میں سے ایس اور ہارے ساتھ میں ۔ آ ہ میں کس قدران کے دیناد کا حمالی ہوں۔

اس وقت اہام بن عبادہ نے ول سے آ و کی اور یہ ہوٹی ہو کر زمین ہر کر ہوا ہ جب کہ اسے بلایا گیا تو پید چانا کہ اس و نیا ہے جا چکا ہے۔ (خدا اس پر رحمت کرے) رفتے نے جب کہ آ لہ و بہا رہا تھی خوش کیا: یا اجر الموشین آ آ پ کے وقت و فیصت نے میرے بیٹے کے ول پر کئی جندی اثر کیا ہے اورا ہے مطلب کرویا ہے۔ اس کی دوح پر والدی طرف نے کیا ہے میری خواہش ہے کاش میں اس کی جگہ پر معنا اسمر الموشین نے قرابان حقیق فیصین اس طرح الل خواہش ہے کاش میں اس کی جگہ پر معنا اسمر الموشین نے قرابان حقیق فیصین اس طرح الل معمون میں اثر کرتی ہیں، جو حق کو آول کرتے کے لئے آ مادہ ہوتے ہیں خدا کی تم میں اس کے متعانی اس آ نے والی حالت کے بارے میں ڈرتا تھا ، دبال موجودا کی فیص نے موش کیا : یا امیر الموشین آ ایس آ ہے کہ اس کھنگو نے خود آ پ میں جو اس کی جگہ والے ہیں اور اس سے آگا والد سے بھی ہیں اثر کی اس میں اور میں کیا؟ معمرت نے قرابان اگری سے والے ہیں اور اس سے تھا و قرت کا وقت میں موز سکی نیا اس ہے جس سے وہ میں موز سکی نیا وہ سے جس سے وہ میں موز سکی نیا وہ اس دیارہ الی بات شرکی سیب اور طب ہے جس سے وہ میں موز سکی نیا موشی ہو جانا و دیارہ الی بات شرکی سیب اور طب ہے جس سے وہ میں موز سکی نیا موشی ہو جانا و دیارہ الی بات شرکی سیب اور طب ہو تان دیارہ الی بات شرکی سیب اور طب ہو تیان نے تیری از بان پ

برا الرائد المرائل المرائل مندس من الوالة المرائل الم

( الزاللوائد: ١/ ٥ ه ، وي في مقيد من همد من الواز ، ١٩٠٤ / ١٩٠٠ مديده ١٩٧٥ من القداد ١٩٢٤ ما الما في معدول ال مديده ١٩٤٢ في البلاغة الله من ١٩٠٤ مديده المجاولة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الله ١٩٠٠ من المنس

(٩/١٢٠) في طوي المان دلي عال كست يل كست يل كدو كالماع:

یں نے امام صادق علیہ السلام سے حرش کیا: اس آ بہت مبادکہ کا سی کیا ہے جس میں خدا فر باتا ہے۔

وَمَا كُنتُ بِيجَالِبِ الْطُورِ إِذْ لَا دُينًا ﴿ (مِرَاهُمَلَ أَعَتْ ٣٧)

وی کے بیدیت بہدیت استوریوں میں استوریوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا: آیک تحریرے جو کا خات کی خانفت سے دو بزارسال بہلے تکھی گئ ہے جو

ورفت آس كے يتى ب تے قدمت فل كالم فروركيا ب اور وال براكما -

يس في عرض كيا: مراة قال تحريش كيا لكما واب

آپ نے فرمایا: اس می فریے۔

يا شيعة آل محمد اعطيتكم قبل ان تسالوني وهفرت لكم قبل ان تعصوني، وعفوت عنكم قبل ان تلفيوا من جاء في بالولاية اسكنته

جنتي پر حملي.

"اے آل جو طیم الملام کے شیعوا تمہارے موال کرتے سے پہلے میں نے تمہیں عطا کیا تا فرانی کرتے سے پہلے میں نے تمہیں عطا کیا تا فرانی کرتے سے پہلے میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہ کرنے سے پہلے میں نے تمہیں مواف کرویا۔ جو کوئی ہی جرے پاس والایت کے ساتھ آئے جمعت میں واقل کروں گا" (تاویل آئے جمعت میں واقل کروں گا" (تاویل الایات: الایات: الایات: الایات: الایات: الایات: الایات: الایات کا ماتا کہ کا ماتا کہ الایات کا ماتا کہ کا کہ کا ماتا کہ کا ماتا کہ کا ماتا کہ کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ ک

محر بن مہائ نے بھی اس رواعت کو تل کیا ہے۔ جمارے شیعد لکلے

(۱۰/۱۲۱) جامع الاخبار اوركشف التمدين جايرين حيدالله انسامى سفل كرتے إلى كروه كناب: ش في رول خواب سناكرآب في فرايا: خواقوالي في محصال، فالممر، حن ، حسين اوردوسر ] ترييم السلام كونور سے پيدا كيا ہے۔ خدائے اس نوركونج ال الواس سے جارے شیعہ فکا ہم نے ضاک تیج کی جیس دیکھ کرانہوں نے جمل تیج کی ، ہم نے خداکی تقدیس کی انہوں نے بھی تقدیس کی ہم نے خداکی تعلیل کی انہوں نے مجى خداكى ، خليل كى جم نے خداكى تجيد اور تحريف كى ، انبول نے بحى تجيد اور تحريف كى بم نے خداكى توحيد بيان كى ، انبيل نے بھى توحيد بيان كى ١٠٠ ك بعد خدائے آسان زبین اورفرشتول کو بیدا کیا۔انہوں نے سوسال تک دیم کی اور کی طرح کی شیخ ، نقدیس اور تجید انین معلوم شرقی ہم تے جب شیع کی تو ہمارے شیعول نے تشکی کی ان کو د کید کر فرشتوں نے خدا کی تبیع کی ای طرح عام کی اور تمار بے شیعوں کی تقلیس تجيداور توحيد كو ييان كرين سے مطلح فرينة ان شل سے يكن شرجانے تھے۔ يس بم اس وقت خدا كى توحيد عان كرف والے تھ، جب كوئى توحيد عان كرف والاند تفاجس طرح خدائے میں اور عادے شیعوں کو چنا ہے اس سراوار ہے کہ خدا ای طرح بهم برادر جار برشیجان کو جنبعہ عن باند تر ان مقام عطا کرے۔

# شبعول کے لیے دعا

۱۱/۱۹۲) من صدوق کمال الدین س ۲۹۱ من صدید الای اور میون افرارات الم ۱۱/۱۹۲۱ می دوری افرارات الم ۱۱/۱۹۲۱ می دواید کرتے چین، جوائی بن کعب نے دسول خدا سے خلقت آئمہ کے بارے بی القل کی ہے اس صدید کے ایک حقے چین آپ قرائے چین دوا تعالی نے اس (ایمن الم باقر طیرا اسلام) کی صلب علی بایرکت اور یا گیزہ فورقر ادریا ہے جرائی نے جھے فیروں کی حقیدات سے دائی وخوہنود بنایا ہے اسے اوروں کا دیم وروشا قراد دیا ہے اور فیل اس می مقددات سے دائی وخوہنود بنایا ہے۔ اور فیل اس فرا کو مقددات سے دائی وخوہنود بنایا ہے۔ اور فیل اس فراح کے مگلہ

یادان غیر متوان یا ارحم الراحمین اجعل تشعیی من اثنار وقاء ولهم عندک رضی واغفر فتوبهم یسو امورهم، واقعن دیونهم واستو عورتهم وهب نهم الکیاتر اثنی بینک وبینهم یا من لا یافاف الفنیم ولا تاخله سنة ولا نوم اجعل لی من کل هم و هم فرجا "الفنیم ولا تاخله سنة ولا نوم اجعل لی من کل هم و هم فرجا "ال شدا توتما کا کات سن آیاده و مم کرف والا می مرحشیول کے لئے جتم سے و حال قراددے ان سے تول یو چاہ ان کے گاہوں کو معاف کردے ان کے گاہوں کو معاف کردے ان کے میوں

کوچہ وے دوہ بدے مناہ جو جرے اور ان کے درمیان ایں ان کو معاف کردے اے وہ جو جرے اور ان کے درمیان ایں ان کو معاف کردے اے وہ جو تشکروں ہے گئل ڈرتا اور بھے اور ان کے درمیان این محرے لئے ہر فم وائدوہ جس آسائی مطافر یا، چو تشمی میں اس دھا کو چرھے خدا تعالی اے سفید چرے کے ساتھ امام صادل کے ساتھ جند جس وافل کر ہے گئا کر ہے میں دافل کر ہے گئا کر ہے گئا کر ہے کہ ساتھ جند جس وافل کر ہے گئا کر ہے گئا کر ہے کہ ساتھ جند جس دافل کر ہے گئا کہ ان دیارالالور دیارالور دیار

# رسول اورعلیٰ قبر میں

(۱۲/۲۲۳) برنی کماب می سی ۱۳۳۳ حدیث عدد شی مقب نظر کرتے این کروہ کہتا ہے: شیل مطال بن حقید سے فقل کرتے این کروہ کہتا ہے: شیل مطال بن حقید کے حقید السلام کی خدمت میں حاضر ہونہ آنخضرت نے فرمایا: اے مقب اخدا تیانک و توالی قیامت کے دان سوائے آل تقیدہ کے جوالو رکھتا ہے کی بندے سے کوئی اور حقیدہ آبول نہ کرے گائے شیل سے کی بھی آبکے فقص کے اور اس جی بندے سے کوئی اور حقیدہ آبول نہ کرے گائے شیل سے کی بھی آبکے فقص کے اور اس جی کے دیدار کے دیدار کے درمیان جو آس کی آگھ کی شفاف اور دو تی کا باحث سے صرف اور صرف اور مرف

اس کے بعد آئے تخضرت نے بھیے کا سہارا ایمادہ معلی نے جھے اشارہ کیا کہ سوال کرو ہیں نے مرض کیا: یابن رسول اللہ اجب جان اس کے مطلق جی بھی جائے گی تو کیا دیکھے گا؟ اور جی نے اس سوال کا چھر بار بخرار کیا امام طیر السلام نے جرمرتبہ فرمایا: وہ ویکھے گا اس سے زیادہ آپ نے کوئی جواب نہ فرمایا جب بٹل نے آخری مرجبہ امام سے مرض کیا: تو امام چینے گئے اور فرمایا: اب عقبہ تو امرار کر رہا ہے کہ تو یعینا اس کو جائے ؟ بٹل نے مرض کیا: بال یابن دسول اللہ اب حک میں دوڑتا ہے اور جمری زیری کا سب ہے اگر بین امول میں دوڑتا ہے اور جمری زیری کا سب ہے اگر بین امول میں مردہ کے علاوہ کی خرج ہے جورگول بٹل دوڑتا ہے اور جمری زیری کا سب ہے اگر بین امول موال کروں تو اس وقت میں آپ سے موال کروں تو اس وقت میری آ تھوں ہے تو تو تھا اس میں ہو جائے جی اس میں کہ جب میری حالت والی دو کو دیکھے گا۔ بٹل حالت دیکھی تو آپ کا قلب مبارک پریٹان ہوگیا تو فرمایا: خدا کی تھم وہ ان دو کو دیکھے گا۔ بٹل

سے روا ہو الموضین علی این افی طالب علیہ السلام بیں۔ اے حقیہ برگز کوئی مؤمن اس وہا مدہ میں است میں است میں است م فیس جاتا محربید کہ وہ ان وہ سنیوں کو دیکھا ہے۔ یس فی حرض کیا: جب مؤمن ان دو کو دیت ہو او کیا وہ اس ونیا بیس واپس نوٹ آئے گا؟ آپ نے فرطیا: فیس بلکہ آئے کی طرف منازل سطے کرے گا۔

یں نے موض کیا: آپ پر قربان جاؤں۔کیادہ دونوں صفرات آپاں بیس کھنگو بھی کریں گے؟ آپ نے قربایا: ہاں! جب دہ دونوں پزرگوار مؤسن کے پاس آ کیں گے تو رسول خدا اس کے سرکی طرف اور امیر الموشن اس کے پاؤل کی طرف نانہ جا کیں گے، رسول خدا اپنے آپ کواس پرگرا کیں گے اور قربا کیں گے۔

يا ولى الله اليثر انا رسول الله صلى الله عليه وآله وصلم الى خير لك مما تترك من الدنيا

" اے خدا کے قرما تیردار بندے! تھے بٹارت دیتا ہول کہ ش اللہ کارسول " ہول۔اورش ان تمام چیزوں سے بہتر ہول جولاً دیا ش چھوڈ آیاہے"

اس کے بعد دسول خدا اتھ جا کی مے اور امر الموشن استے آپ کواس پر کرادی مے اور قرما کیں گے۔

یا ولی الله ابشر: اناعلی ابن ابی طالب الذی کنت تبعینی اما لا نفعنک "اے خدا کے فرما نیروار یقرے کھنے میں بشارت ویتا ہول میں علی این الی طالب طید السلام ہوں جس ہے تو حبت کرتا تھا۔ اب تو دیکے گا کہ میں تھے کیا فائدہ پہنچانا ہوں"

اس کے بعدالم صاوق علیہ السلام نے فرمایا: بیدوہ مطلب ہے جس کاذکر خدائے قرآن میں کیا ہے۔

میں نے عرض کیا: آب پر قربان جاؤل بے مطلب قرآن ش کہاں وارد مواہے۔آب

نے قربانی: سورہ بولس آ پر ۱۳ سال ۱۳ ش موجود ہے جس علی ضافراتا ہے۔ الّذِیْنَ آمَنُوْا وَ کَاتُوْا یَتُقُونَ ٥ لَیْمَ الْکِشُوٰی فِی الْمَحْدِوقِ اللّٰمُهَا وَفِیْ الْآ مِرَةِ لاَ تَبْدِیْلَ لِگلِمَاتِ اللّٰهِ وَلِکَ هُوَ الْقُوزُ الْمَعِلَمَمُ " وولوگ جوائیان لائے اور تقویل احتیار کیامان کے لئے دنیا کی زعمگی اور

ياك بدى كامراني بي "(عارالولوار: ١٨٥/١٥٥٥ مده

عیاشیٰ نے مجی اپنی تخسیر جس اس مدیث کوهندے دوایت کیا ہے۔ (تغییر میاش: ۱/ ۱۲۵ مدیث ۲۲ ساز، الالوار: ۱۸۲/۴من مدیث ۱۸۹/۳)

### نور کی سوار بال

(۱۳/ ۲۷۳) فرات بن ابراہیم کوئی اپنی تشیر میں تینیر اکرم سے آل کرتے ہیں کہ آپ نے اسر الموثین سے قربالیا: یا علی یہ جبرائل ہے جو خدا کی طرف سے میرے لئے خبر لایا ہے کہ جب قیامت کا دن جوگا تو اور تیرے شید تورکی سواریوں پر سوار بیوں ہے، اور وہ نورانی سواریان آپ کو جواش پر واز کروا کی گی۔ قیامت کے میدان کی فضا میں آواز دی گی۔ قیامت کے میدان کی فضا میں آواز دی گی۔ اس وقت فعا کی طرف سے نما آسے گی۔

دين عرب من وه عدوت عليكم اليوم ولا التم تحزنون انتم المقربون اللين لا خوف عليكم اليوم ولا التم تحزنون

" تم ان مقرین علی سے ہوجن برآئ کوئی خوف وڈ جیس بے اور نہ تم کی حم کافم وائدوور کے ہوا ۔ (تغیر فرات ال ۱۹ ممن مدیث عالم الفراد عاد مدید)

### شيعه اورعز رائتل

(۱۳/۹۲۵) امام عسکری کی تغییر میں خودا پ سے روایت ہوئی ہے کہ رسول خدا کے قرمایا: مؤسن جیشہ برے کام کے نتیجہ سے ڈرتا ہے اور اسے بیٹین پیدائیس ہوتا کہ وہ بہشت میں بروردگار عالم کے رضوان اور اس کی تعتوں تک بھٹی جائے گا۔ بیمان تک کہ اس کی

جب بہ فرشتہ مؤممن کے باس آتا ہے تو وہ موکن تی شی جملا ہوتا ہے اور اس کا سید تک ہو جاتا ہے، کوئکداب وہ اسپنے مال وٹروت کی چوڈ کرجا رہاہے اور اس کے اہل وحمیال اور دشتہ وار ریٹان ہوں کے سوائے افسوں وحرت کے اس کے پاس کچھ باتی شدہ ماکا ، کوکلہ جن خواہشات کو وہ اہمی مامل نیس کرسکا ان سے اور عور باہے۔ الله الموت اسے سکے گا: اس قدر ممكن اور ناراحت كيون مو؟ وه جواب دے كا ميرى حالت ير ينان كن ب اورادال ال وقت ميرى دولت اور خوابشات ك درميان جدائى والتحوالا ب-

مك الموت اے كے كا كياكى كوود على خمناك اور بريتان كرسكتى ب جے بهت اور حقیر چیزوں کے بدلے میں ایک <u>جمزیں</u> حاصل ہوں ،جود نیا کے مقالمے میں جزار گناہ بہتر ہیں؟ وہ جماب دے گاخیش۔ ملک الحدیث اسے کے گا: اسینے سرے ادبرتنگر کردے جب وہ ننگر کرے گا تو ببشت كودجات أور عاليشان علات كوديك كاجوانام خابشات ادماً رزوى سيد بلندتر مول ك. مل الموت كجامًا: هِ يَحِمُ تُونَ ويكها بيه ية تيري منزل بيهُ يرمب تعتيس الل وهمال اور اموال تیرے عصدونیا علی تیرے رشن وارون اور اولاد على سے جو محى نیک و صالح موكا وه جنت من تیرے ساتھ ہوگا۔ کیا بیسب بکی جو جنت میں تیرے لئے ہے ونیا کی چیزوں کے موش لینا پند كرومي؟ = جواب وسه كان بال خداكاتم! بار طلب الموت است كيمكا: أيك مرتبه بار نظر كرو-

فينظر فيرى محمُّك وعليًّا والطبيين من آلهما في اعلى عليين فيقول له اوتراهم؟ هولاء سائتك وآلمعك ءهم هناك جلاسك واناسك الماترطي يهم يدلا مماتقارق هنا

" بيس جب وه فكاه كريه كا لؤ محرّ أحير المؤشنَّ على أوران دواول كي آل ش ے الل بیت طاہر ین طبیم السلام کو و کھے گا جوجت کے بائد ترین درجات اور مراتب من بیں۔ اس وقت فرشند موت اس سے کے گا مکیا توسنے ان کو دیکھا ے؟ برحفرات آب كمولا وآ قايل ال جكر تيرے ساتھ اور تھے ہے منت

وائس کرنے والے میں ،کیاتم جاہے ہو کہ جو کہ گھودنیا شی ہے وہ سب پکھودے دواور اس کے بدلے میں ان پاک جستیوں کے ساتھ ملاقات کرو۔وہ اس وقت جواب دے گا ، ہاں خدا کی حم! اور ساوہ چڑہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ فرما تا ہے''

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رُبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقَاشُوا تَشَرُّلُ عَلَيهِمُ المَلَالِكُةُ الَّا تَخَالُوا وَلَا تَخَوَنُوا ﴿ (مرداضنت آيت ٣٠)

'' بے شک وہ ٹوگ جنیوں نے کہا: ہمارا خدا اللہ وحدہ لاشریک ہے اور پھراس عقیدے پر ڈیٹے رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ایں اور ان سے کہتے ہیں ڈرومت اور فم شرکرہ''

تبہارے سامنے جیسا مجھی خوف و ہراس بیل سے ہے تم اس سے محفوظ اور المن بیل ہو اور جو پکھرتم اپنی اولان المل وعمالی اوراموال بیل سے چھوڑ کر جا رہے ہوں ان کے متعلق غم نہ کروں کیونکہ جو پکھرتونے بہشت کی نعمتوں بیل سے ویکھا ہے وہ ان تمام چیزوں کے بدلے بیل تیرے یاس موجود میں۔

> وَ اَهُشِورُوا بِالْحَدَّةِ الَّذِي تَحْتُمُ لُوْعَلُونَ ﴿ (سرونَصَلَتَ آيت ٣٠) "تهين ال بيشت كي فوش فيري اور بشارت اور جس كاتم عوصو كيا كياب"

اس جگہ تمہاری منزل ہے اوروہ پاک و پاکیزہ میتیاں تیرے لئے باعث محبت وانس ہیں جو تیرے سکون وآ رام کا سبب ہیں جو تیرے ساتھ رہیں گے اور ہم دنیا وآخرت بٹس تمہارے مددگار و ناصر ہیں۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَسْتَهِى اَنفُسُكُم، وَلَكُم فِيهَا مَقَلَعُونَ۞نُولًا مِن غَفُورٍ رُجِيمٍ (سررانست، يت ٣٣٠٣)

" اور جو پکوتم جا ہو کے اور جس چیز کی طرف تم بائل ہوگے دہ سب پکھ جنت

( تعمیرا مام مشری می ۲۳۹ صدیت ۱۵ او به دالاتوار ۲۰/۴ ما حدیث ۱۱ در ۱۳ مدیث به تغمیر بر بان ۱۱۱ /۱۱۱ )

#### معرفت آل محرّ

(۱۵/۲۲۱) الل سنت ك عاذه شما سے ايك مشهور عالم حوثي بيعة بيس كه يس نے اپنے داوا شخ الاسلام ك باتحد سے ايك تحريكى جوئى پرجى! جوانبول نے مقداد سے اور انہوں نے رسول خداسے دوایت كى ب كم آپ نے فرمایا:

مَعُرِفَةُ أَنْ مُحَمَّدِ بِرَأَةً مِنَ النَّارَ وَحُبُّ آلٌ مُحَمَّدٍ جَوَازٌ عَلَى الصِوَاطِ وَالْوِلاءُ لِآلِ مُحَمَّدِ عليهم السلام أَمَانُ مِنَ الْعَلَابِ النَّدَا هُ عَلَمُ الدِينَ مِن مِن حَمَّدًا مِن عَلَيْهِم السلام أَمَانُ مِنَ الْعَلَابِ

"آل محریلیجم السلام کی معرفت جیٹم کی آگ سے نیجت کا سب ہے آل محرک میں معرفت جیٹم کی آگ سے نیجت کا سب ہے آل محرک محبت بل صراط ہے گذرئے کی سند ہے اور آل محرکیلیجم السلام کی ولایت ہرطرح کے عذاب سے امان ہے '۔ (فرنداسین الا ۱۳۹۳ مدے ۱۳۹۰ یہ ایج المورزی ۱۳۹۳)

#### سات چیزیں

(۱۹/۹۱۷) موفق بن احمد خوارزی کتاب من قب ش سلمان من قب بین کروه کہتا ہے:

ایک دن میں رسول خدا کی خدمت میں شرقیاب جوا ماس وفت اجمر الموشین وہاں

تشریف لے آئے۔رسول خدا نے ان سے قرمایا: یا علی اکیا تھے میں ایک خوش خبری ندووں؟

آپ نے عرش کیا: یارسول اللہ ایستم فرمائے۔ آپ نے فرمایا: یہ جرا دوست جرا کیل

ہے جو خدا کی طرف سے میرے سے خبر لایا ہے کہ تیرے شیعوں اور دوستوں کو اس نے سات
چیزیں خصوصی طور برعطافر مائی بیں۔

الرفق عند الموت الانس عند الوحشة والنور عند الظلمة والامن عند الفزع والقسط عند الميزان والجواز على الصراط ودخول الجنة قبل سائر الناس (من الامم) يتما نين عامًا

"موت ك وقت نرى وآسانى ،خوف ووحشت ك وقت آرام ، تاريكي ك وقت

روشی بختی کے وقت اس میزان کے یاں حماب و کتاب کے وقت انصاف ، ٹپ صراط سے گذرتا، پاتی تمام لوگوں ہے ای (۸۰) سال پہلے جنت بٹس داغل ہوتا'' (امال صدوق من ۲۱۱ صدیدے ۱۵ بخش ۵۳ میں دار لوار ۱۸۰۸ میریٹ تصال ۲۸۴۰ مدید ۱۱۵ مشارق ۱۵۰)

## التنابون كي بخش

(۱۷/۹۲۸) فی طوی کی با الی می ۱۵۱ حدیث المجلس ۲ یمن المام صادق سے روایت کرتے میں کرآپ نے قربالیا:

مَنُ آخَلِنَا لِلَّهِ وَآخَبُ مُحِينًا لَا لَهَرْضِ دُنَيَا يُصِينُهَا مِنْهُ، عَادَى عَدُوْلَا لَا لِلاحْنَةِ كَانَتُ بَيْنَةً وَبَيْنَةً ، ثُمْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ مِنَ الدُّنُوْبِ مِثُلُ رَمْلِ عَالِجِ وَزُنْهِ ٱلبَّحْرِ غَفَرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَهُ

'' جو کوئی ہم اہل بیت میہ السلام کے ساتھ خدا کے لئے محبت رکھتا ہو۔اور ہمارے وستوں کو ہماری محبت کی وجہ سے دوست رکھتا ہو، ند میہ کدائی کی محبت کی وجہ سے دوست رکھتا ہو، ند میہ کدائی کی محبت میں وغیاوی فائدو کے لئے ہوں اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو ہمارے ساتھ دشمنی ذاتی بغض و کینہ اور رہمش کی وجہ سے ہوتو تیامت کے دن آگر محراکے رہت کے ذروں اور سمندر کی جمائے کے دیار گناہ کو لئے کرتا ہے گا تو خدا اسے معاف کردے گا'

#### جواررهت

( بحيار الالوار : ٢/٣ ي حديث ما ورصفية ٧٠ وحديث معاقل از يشارة المصطفى عن ٩٠ ، ارشاد القلوب:٢/ ٧٤ )

(۱۸/۱۲۹) منظم مفید کن ب اختصاص من ۹۰ شن این بنادے روایت کرتے ہیں کدوہ کہتا ہے:

مِين امير الموشين كي خدمت هي سينيا تاكه آ داب عرض كرول بليكن آپ تشريف نه

ر عند الله على المرابق الكليون كوميرى الكليون عن وال كرفر الا: المحول عن اورا بي الكليون كوميرى الكليون عن وال كرفر الا:

اے اِصِیْ بن تباعد! یس نے حوض کیا: یکی آ قائظم فرما کیں، یس آپ کا فرمان سننے کے لئے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا:

ان ولینا ولی الله فاذا مات ولی الله کان من الله بالوفیق الا علی وسقاه من الله بالوفیق الا علی وسقاه من النهر ابود من التلج من الشهد والین من الزبد "جان او بارا و ای خدا کا ولی مرتاب تو خدا کے جوار رجت شر جگد حاصل کرتا ہے اور خدا تعالی اے اس تمرک یاتی ہے میراب کرے گا

جس کا پانی برف سے شینڈا، شہدسے عضا اور تھین سے زیادہ زم و ملائم ہوگا'' بٹس نے عرض کیا: میرے مال باپ آپ پر قربان جا کیں ،اگر گناہ گار ہوت بھی اس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ہال،اگرچہ گناہ گار تی کیول نہ ہور کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا۔خدا

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِئَةِ هِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ خَفُورًا رَحِيْمًا

(سورہ قرقان آیت نبر ۱۸۰) "خدا تعالیٰ ان کے گتا ہول کو تیکوں میں بدل دے گا خدا تعالیٰ بخشے والا اور رحم

كرف والاب "- ( يحارالانوار ٢٠٠٠ /١٨٠ مدر ١٠٠١)

## متناه اور نيكيال

(۱۹/۷۷۰) نیز ای کتاب میں امام رضاً ہے اور آپ اپنے آباؤو اجداد ہے اور وہ حضرات رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

حبنا أهل البيت يكفر اللغوب ويضاعف الحسنات وأن الله تعالى ليتحمل عن محيينا أهل البيت ما عليهم من مطالم العباد الا ما كان منهم فيها على اضوار وظلم للمومنين فيقول للسيئات كونى مسائد " بم ابل بيت عليم السلام كى عبت كنابول كا كفاره ب اور تيكول شي اضافه كرتى به فدا تنافي بمارے دوستول ك قدے دوسرے لوگول كے جرحقوق اور قرفے بول كے اپنے ذمے لے لئے "سوائے ال حقوق ك جن شي كى مؤ من نے دوسرے مؤمن كوتشمال مائيكا بوگا يظم وستم كيا موگا"

لیس خدا تعالی این اراده، قدرت کے ساتھ گناہوں کو معم وے گا کدوہ نیکول میں ہو جا کیں۔(امال خدی ص۱۹۲ مدیث ۲۹ بینس ۷ معار الاقوار:۲۸ مواحدیث۵)

## تورانی کباوے

(۱۰/۱۷) فرات بن ایراتیم اپنی تغییر کے ص ۱۳۰ پی این عمال سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے میں: ج کے ایام میں تیفیمرا کرم اورامیر الموشیق کمہ پی انگریف فرہ انتصابی ون رسول خدا نے علی علیہ السلام کی طرف و مکھا اور فرمایا: اے علی ایکتے بشادت اور ممارک ہو۔ بے شک خدا تبارک و تعالی نے ایک تحکم آیت نازل کی ہے جس میں میرا اور تیرا برابر ذکر کیا

اَلْيُوْمَ اَكُمْلَتُ لَكُمْ وِيُنَكُمْ وَالمَمتُ عَلَيْكُمْ بِعُمَتِينَ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإشلامَ فِيْنًا (مردهانده آيت )

ہے۔اس کے بعد آپ نے اس آعت کی علاوت کیا۔

وہ عرفہ اور جمدکا دان تھا کے چراکس ہے جو غدا کی طرف سے مجھے تجروے رہا ہے ان اللہ ببعثک و شیعتک یوم القیامة رکبانا غیر رجال علمی نجالب رحاللها من النور

'' خدا تعالی آیامت کے دن مختبے اور تیرے شیعوں کو اس حال بیس میدان محشر میں لائے گا کہ آپ ایسے اونٹول پر سوار ہوں سے جن سے محمل اور کجادے لور سے ہوں کے اور وہ اونٹ ان کی قیروں کے پاس زانو دیک کر بیٹھے ہوں سے'' مرتب منول میں بہشت کی طرف جا رہے ہوں گے۔اور اے علی تو ان کے آئے آئے آئے مرتب منول میں بہشت کی طرف جا رہے ہوں گے۔اور اے علی تو ان کے آئے آئے آئے ہوا کو ہوگا۔ جب وہ میدان محشر پنجین کے تو ایک ہوا چلی ، جوان کے چیروں پر گئے گی۔اس ہوا کو مشیر و کہا جاتا ہے۔ پھران کے چیرول سے مشک وجر کی خوشیو ہر طرف پھیل جائے گی اس ونت ≡ آواز دیں گے کہ ہم علوی ہوتو امن وابان کے جواب شن کہا جائے گا۔ کہ اگرتم علوی ہوتو امن وابان میں رہو۔ آئ کے بعد جہیں کی جم کا خوف و ہرائی جیں ماور نہ کوئی ٹم ویکھو گے۔

(عاداداوان ۱۳۳/۳۲ مديد ۱۸

(۲۱/۶۷۲) وقبراکرم نے فرمایہ ہے:

من صافح محبا تعلى عليه السلام غفر الله له الذنوب و ادخله الجنة بغير حساب

''جس کی نے بھی علی کے مجول بین سے کی ایک کے ساتھ معمافی کیا ہوگا، خد تعالی اناس کے تمام من و معاف، کردے گا اور اسے بغیر حماب کے جنت ہیں داخل فرمائے گا''

(باليامنقية من ١٩٩ معلية ٢١١ متعاد الأورنكا أو ١١١ مديرة ١٩ من قي غوارز أن يعم ١١١ صديد ١١١٠)

......<u>\$</u>......

خاتمه كتاب

مؤلف فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب ہیں الل بیت علیم انسلام کے مناقب کا تذکرہ

کیا ہے = عقلول کو خیران وسر گروان کر دیتے ہیں ۔ بیان مناقب ہیں ہے ایک قطرہ ہیں جو ہم

نے ذکر نہیں کیے ۔ بیا پاک خاتوادہ ان تمام فضائل ومناقب کواسے وقدر لئے ہوئے ہے اور بیا
فضائل تمام کے تمام فیض خداوتدی کے چشمہ سے جادی ہوئے ہیں۔ ہم ان تمام فضائل کو در
حقیقت اس خدا کی عظمت پرولیل بچھے ہیں جس نے ان پاک ومقدس ہستیوں کو پیدا کیا ہے۔

ایک فاری شاعرنے کیا خوب کہاہے۔

حن ہوسف کس دراین عالم ندید حن آن دارو کہ بیسف آفرید "اس دنیا میں کسی نے بیسف جیساحس ٹیس دیکھا کیکن اصل میں تو اس کے حسن کی کیابات ہے جس نے بیسف جیساحس پیدا کیا ہے"

ہم کی طرح کی سمتائی کی جرات نہیں دکھے اور اس ذات کردگاری عظمت کے بارے بیں ہماری کیا جال کہ ہم بات کر بھی ۔ لیکن خود اس نے جوالیام فرمانے ہے اور دی کے ذریعے سے خاندان رسالت اور اہل بیت عصمت وطہارت علیم السلام تک جو کھے کہتی نے ہے ، وہ گھر والے بہتر جانے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ان معموم ہستوں نے خدا کی عظمت کے بارے میں ایسے مطالب بیش کے بی جوعقوں کو جران و پربیٹان کردیے جی اور زبان اس کے اوصال بیان کرنے سے عاج ہے۔

ایک فاری شاعرنے کیا خوب کہاہے۔

ہزار مرتبہ شتن وہان بہ مشک و گلاب ہنوز نام تو بردن کمال فی ادبی است ''مندکو ہزار مرتبہ مشک دگلاب کے عرق سے دھونے کے بعد بھی تیرانام لیا ہے

اد لي ہے"

پس اس باب بی ہم مرف آئر مصوف طبح السلام کے کلمات پر اکتفاء کریں مے جو بہت زیادہ ہیں۔

ان ٹیں سے آیک روایت ہے جس ٹی فرماتے ہیں کہ خدا جارک و تعالیٰ کا نام عظیم یعنی بردا اس لئے ہے کہ اس نے اس کا نتات کوخل فرمایا ہے موش عظیم کی بنیادر کھی ہے اور اسے پیدا کیا ہے ۔ (بعد الانوار:۲۰۸/۳۰ سفر ۳)

بیخ مدوق نے کاب توحیوس ۱۷۵ باب ۴۸ ش مقمت مرور گار کے ذکر میں ایک مستقل باب قرار دیا ہے۔ وہاں مرایک وعاکے همن میں امام جاد کے کلمات ہیں جن میں آپ فرماتے ہیں۔

يا من لا تنقضي عجائب عظمته

"اے دہ ذات جس کی عظمت کے گائی تھے تھیں ہوتے" (محیقہ بجائید عالی بیٹم)
ان جس ہے ایک امیر الموشیق کا قربان ہے جس بیس قرائے ہیں:
ولا تقدر عظمة الله مسحانه علی قلو عقلک فتکون من المهالکین
"فدا کی عظمت اور یزائی کا اپنی عشل کے ساتھ اندازہ ندلگاؤ، وگرنہ بلاک ہو
جاؤگے" (نج البازة فطہ الا تعاد الاوار عدالا اسدیث الله )

ہم خداکی مدو کے ساتھ حوش کرتے ہیں کہ تھیم مطلق جس کے ساتھ کی آئم کی کوئی تیدو شرط نہیں ہے۔ وہ فقا ذات پروردگار ہے جس کا قمام ممکنات پر ان کو وجود و ہے اور شدد ہے جس کوئل افتیار ہے۔ اس کی کوئی اسک عظمت نہیں ہے ہے۔ شدار اور اند کے ساتھ بیان کیا جائے۔ کیونکہ اس کی پاک ذات اس سے منزہ ہے کہ اس کی توصیف مقد ارا و دسد کے ساتھ کی جائے الکہ اس کی عظمت اس کمال کا نام ہے جواس کی ٹامحدود ذات جو ہمر لحاظ سے بے نہایت ہے اسے اللہ لئے ہوئے ہے۔ جب بھی انسان اس کی عظمت کے بارے جس خورو گار کرتا ہے اور خدا کے متعلق

معرفت جب اس کی عظمت کے سمتعد میں تحوطہ زن ہوئے ہیں' اور اس کی معرفت کی منازل میں ے کچومنزلوں کو مطے کرتے ہیں تو اسے اندر پہلے سے بھی زیادہ مظمت کا احساس کرتے ہیں اور جو مسیحد مبلے اس کے بارے بی جانع تھے اس سے زیادہ عظمت تک پیٹی جاتے ہیں اور جب اس ذات کی معرفت کے مراحل فے کرجاتے ہیں اور سب سے بلند ترین ورچ معرفت کراس سے بدا اوراو پر کوئی ورجہ ایس بی بی جاتے ہیں اواس کی بلتد ترین عظمت اور اس کی معرفت سے جزاور نا توانی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس لئے بعض الل تحقیق کہتے ہیں کہ ذات اقدس پروردگار کی عظمت ے مراداس کی شان کوعقل والکر کے اندازے کے مطابق جاتا ہے اس طور مرکداس کے وجود کی کند اوراس کی ذات کی حقیقت کا اساطه قائل تصوراور قائل اوراک شده و پیچند نورانل عرفان کیتے جیں کہ یرور گار عالم کی عظمت اس کی الی صفت تسین کا نام ہے جو بتدے کے اعتقاد اور اس کے تصور کے لحاظ ہے ہوتی ہے اور یہ کداس کی ذات کے غیر کے لئے وجود کو ثابت جاما ہے وگرند حل تعالیٰ کے وجود کے برابر کوئی وجود نیش ہے۔ خدا کی اس وجود کے مغالبے میں تعریف وتو صیف کی جائے اس بات کی تا تبدامام صادق علیدالسلام کافرمان کرتاہے جو حصرت نے اس مخص کے جواب میں فرمایا ا تفاجس نے کہا تھا کے فعدا ہر جیزے بڑا ہے۔ آپ نے فرایا:

کیا وجود حق تعالی کے برابر کوئی چتے ہے کدان کا قیاس اس ذات کے ساتھ کیا جا سکے۔(اللہ اکبر) کی تغییر عمی دوستی ذکر کئے گئے تیں۔ایک بید کد معفرت نے فرمایا: وواس سے بلند تر ہے کداس کی توصیف کی جائے۔

( إ كَا فَي ٢١١ / ١٤٤ بي والدُوار ٢٠٠٠ أنه ٢١٣ مديد ٢٤ مدين الاخباد ص- المحاولا أوار ٢١٩/٩٣ مديد٢)

دوسرا معنی بے ہے کہ آپ نے فریانا: وہ اس سے یاند تر ہے کہ اماری عقل میں آسکے۔(بحارالانوار:۱۸/۳۳۵من صدیت ۳۳۵)

اس کی معرفت تک تیں کہنچا جا سکالکین انسان اپنے خیال کے مطابق اپنے لئے ایک منتقل وجود کا تصور کرتا ہے۔اوراس خیالی وجود کے ذریعے سے اس عالم اوراس کے افراد کے لے مستقل وجود کو تابت کرتا ہے۔ گھردہ کن تعالی کے وجود کو ان کے ساتھ قیاس کوتے ہوئے عظمت کے ساتھ مشعف کرتا ہے۔ چیکہ انسان اپنے اوردوسروں کے میٹود ش کی اور کزوری کا مشاہرہ ہے تو من تعالیٰ کی عظمت کو زیادہ پاتا ہے۔ ای وجہ ہے کہا گیا ہے کہ انسان کا ظہوراس عالم مشاہرہ ہے تو من تعالیٰ کی عظمت کو زیادہ پاتا ہے۔ ای وجہ ہے کہا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ میں خدا تعالیٰ کے وجود کے پوشیدہ رہنے کا سب ہے۔ جس اندازے کے مطابق انسان اپنے آپ کو تقرر من کا احساس کرے گا۔ ای قدر جی تعالیٰ کے وجود اس کی عظمت اور ہزرگ نظام ہو آپ جی جائے گی۔

ان روایات شن سے جو خدا کی عقمت کے متعلق دارد ہوئی ہیں۔ یک وہ روایت ہے جو۔ امام باقر علیدالسلام سے نقل ہوئی ہے کہ آت ہے ہے اس روایت میں فرمایا:

اياكم والتفكر في الله، ولكن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته

فانظروا الى عظيم خلقه (الالْ:/٩٣/سيث)

'' خدا کی ذات کے بادے بیں گلر کرنے ہے بچو ملین جب بھی تم چا ہو کہ خدا کی عظمت کی طرف دیکھوتو اس کی عظیم خلقت میں تورد فکر کرو''

ز بخشری کتاب رق الا برارش فقل کرتے ہیں کدا یہ سچاؤ سحری کے وقت وضو کرنے کے

لئے باہر گئے۔ جب اپنے ہاتھ کو پائی کے برتن میں ڈاللہ تو اپنا سریلند کیا اور آسان ، چاند اور ستاروں کی طرف نگاہ کی ، اور ان کی خلقت کے بارے ش اس قدر قطر کرنے گئے کہ میں ہوگئی۔ جب موذن نے اذان شروع کی تو آپ کے باتھ ایمی تک یائی کے برتن میں تھے۔

ذوالون معری ہتا ہے: ش نے سنا کہ ایک فضی دریا بھی بیتھا کہ رہا تھا،۔اے میرے آقا! اے میرے سردار! میں سمتدرول اور جزیرول کی پشت پر ہوں۔تو وحدہ لاشریک بادشاہ ہے۔تیرا کوئی ہم نشین اور ہوم فیل ہے جو تیری زیارت کرتا ہو۔کون ہے جو تیرے ساتھ بالوس ہو اور کون ہے جو تیرے ساتھ بالوس ہوادر خوف و وحشت اس پر طاری ہو سکے ؟ یا کون ہے جو تیری قدرت کی نشانیوں میں اگر کرے اور جرال و پریشان نہ ہو؟ کیا ہے آسان جس کو توستے اور کھڑا کیا ہے اور جس کے اندر

رسے یں در یہ دور یہ دور ہے وہ اسے میں بدوری سے سری دے بعد یہ ہے ہے وہ دور انبت اور بے نیازی پر
مغبوط اور محکم دلیل جیس ہے جہر حال ہے آئے تو واضح طور پر داانت کرتے ہیں کہ تیرے پیدا
کردہ ہیں۔اور یہ کرات کہ کہاں اور گول آسان تیری بہترین خلقت پر دوشن ولیل ہیں۔ دبی بات
ہواؤں کی تو ہے تیری برکنوں کی تیم ہے پہلی ہوئی زین آسانوں کی گرج چک تیری عظمت کی نشانوں
ہواؤں کی تو ہے تیری برکنوں کی تیم ہے پہلی ہوئی زین تیرے خلم و محکمت کی وسعت کی طرف راہنمائی
میں ہے ایک نشائی ہے۔اور یہ و تیج پہلی ہوئی زین تیرے خلم و محکمت کی وسعت کی خواصورتی
کرتی ہے۔ یہ نہرین تیرے کلمات کی مضائ سے تکالی گئی ہیں۔ یہ وردنت تیری خلقت کی خواصورتی
اور زیبائی پرگوائی دیتے ہیں یہ سوری تیری قدرت کا المدکی طرف راہنمائی کرتا ہے جس کے ذر لیے
اور زیبائی پرگوائی دیتے ہیں یہ سوری تیری قدرت کا المدکی طرف راہنمائی کرتا ہے جس کے ذر لیے
سے تو نے ہر چیز کوخوواخر آرع اور ایجاد کیا ہے اس سے پہلے ان کا وجود شرفا۔

ان بی سے ایک محیفدادرہید می ضدا تارک و تعالی کافرمان ہے کہ اس کی خلقت کے ع انب میں سے ایک بیرے کہ اس نے ایک ایسا قرشتہ پیدا کیا ہے کہ اگر وہ اپنا ایک پر پھیلائے تو تمام جہان کو بر کروے گا۔ ٹیز اس نے ایک اور قرشنہ عدا کیا ہے جس کا آ وحاجم برف اور مخمد ہے اور دوسرا آ دھا حد شعطے مارتی ہوئی آ محک کاءان دوحصوں کے درمیان کوئی و بوار یا رکاوٹ بھی نہیں ہے۔اس کے باوجود شدا ک برف کو یانی بنائی ہے اور شدی برف آگ کے شطعے بجماتی ہے ۔اس فرشتے کے تمیں بڑار سر ہیں، ہر سر بھی تھی بڑار چیرے ہیں، ہر چیرے بھی تمیں بڑار مند ہیں، جرمند می تمین برارز بائی بین اور برزیان سے وہ تمین برارز باتوں می مفتلو کرسکتا ہے۔خدا ک کی متم کی کہنے ، تقدیس وتعریف کرتا ہے۔اوراس کی عقمتول کے سامنے تعظیم کرتا ہے اس کی حلیقی بار میون کویاد کرتا ہے۔ اس فرشنے ک ماند اس کی مملکت میں بہت زیادہ بلک اس سے بات جم بہت ہے فرشتے ہیں خدا کی تنبیج کرنے میں یون می ووکش کرتا ہے۔اس کے باوجود اسپنے آپ کو مقصر سجمتا ہے، وہ چینشہ خدا کی تقدیس بیان کرنے شل مشتول ہے۔اس کے باوجود افسول کرتا ب ـ يس كوكي وجود يمي خداكي فقررت كي تشاغون اورآيات سے خاني تيس ب

بيه شك چمرجس كولوگ بهت ميمونا شار كرستى تين سادروه ذره جس كولوگ اجمينة نويس

دیے اس بوے جہان کی مائندان میں عظمت النی کی ہے شار نشانیاں بی جیکن النالوگوں کے لئے جو ان میں فکر کرتے ہیں۔ نکات، یار یکیاں اور اس کے کامول کے ظرافت اور صن بہت زیادہ ہے ان لوگوں کے لئے جو تفکر کرتے ہیں۔

جوبھی چنز چھوٹی یا بوی چیز موجود ہے وہ میری قدرت اور عظمت پر ایک تحکم ولیل ہے۔ اس اس سے بلند ہوں کہ میری قوصیف کی جائے۔ یا میری کیفیت اور حالت کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ علیں میری عظمت بیس مرکروان و جیران جیں۔ اور زبانی میری توصیف سے عاجز جیں۔ میں وہ ضا ہوں کہ میرے لئے حمل اور یا تی فیمی ہے۔ میں بلند مرتبہ اور عظیم الشان ہول۔ (بحارالاوار: ۵۵ میرے کے حمل اور یا تی فیمی ہے۔ میں بلند مرتبہ اور عظیم الشان ہول۔ (بحارالاوار: ۵۵ میرے)

کلین سن برانی ۱۹۴ حدیث می اور روحت الواعظین من ۳۷ مین امام باقر علیه السلام نقل کرتے جین کرتے جین کرتے ہیں کرتے جین کرتے ہیں۔

تُكَلِّمُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تُكَلِّمُوا فِي اللَّهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي اللَّهِ لاَ يَزُدَادُ صَاحِبَة إِلا نَحَيُّراً

'' خدا کی تخلوق کے ہارے میں گفتگو کروہ لیکن خدا کے ہارے میں گفتگو نہ کرو۔ کیونکہ خدا سے متعلق گفتگو کرنے والے کو میر گفتگو سوائے حمرانی کے اور پچھٹیں او تی''

نیز ای کتاب شی امام صادق غیراللام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قرالیا: یابن آدم لو اکل قلبک طائر لم یشبعه و بصرک لو وضع علیه خرق ابر ة لفظاء توید ان تعرف بهما ملکوت السماوات والارض ان کنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله قان قدرت ان تملاء عینیک منها فهو کما تقول (اکانی ۱۳۴ سرید۸)

''اے آدم کے بیٹے!اگر تیراول پرندہ کھا جائے تو دہ سیر ندہوں گالے بی اس کی جوک برختر مرک میں در اگر جائے ہے کہ کی متل رسٹ کی لاک ریکد دی اس اس تو مدا ہے

زین کے مکوت کی مجیان کرنا وابتا ہے۔ یسورج اس کی محلوق میں سے ایک ہے اگر ی کتے ہوتو اپنی دوآ تھول کوائ ہے ہر کروادرال واسط کے بغیر ریکھو" طريخ بجمع الحري م ١١٩٠ من الم ١١٩٠ من وفي الرم عند روايت كرت إن كدا ب فرمايا: فدا نے عرش کے یعے ایک فرشے کو پیدا کیا ادراسے وی کی کدوہ پرواز کرے۔اس فرشے نے تمیں برارسال برواز کی فیدائے دوبارہ تھم دیا کہ برواز کروسائل نے تمین برارسال اور برواز کیا، پھر اسے تھم دیا کدائی پرداز کو جاری رکھاال نے تھی بڑارسال اور پرواز کی۔ فَآوُخِي إِنَّيْهِ أَوْ كُوَّتَ حَشَّى يُتَقَخُّ فِي الصورِ كَلْلِكَ لَمْ تَبُلُّعُ الْطَرُفَ الْثَانِي مِنَ الْمَرْهِي فَقَالَ الْمَلِكَ عِنْدَ وَلِكَ سُبْتَحَانَ رَبِّي ٱلاَعْلَى وَبِحَمْدِهِ " اس کے بعد خدائے اس کی طرف وی کی کداگر تواسرافیل کے صور پھو کتے تک پرواز کرتا رہے گا تو عرش کے دومرے کونے تک فیس بیٹی سکا۔اس وقت فرشة نے كيا: ياك ومنزوب بلندمرتيه ميدودگار اورش اس كى حمدوستانش كرتا مول "( بمارالاتوار:۵۸/۳۳ مديد۵۳۵) سيد باشم ، كرائي كياب معالم الزلني عن كليع في رسول فندا سے روايت مولى سے كم آپ نے فرمایا: جس دات مجھے معراج پر لے مجھے توجب میں ساتو ہیں آسان پر پہنچا تو میں لے اسرالیل کود کھا جس تے اپنی بیشانی زاتو پر رکی ہوئی ہے۔ آیک یاؤں آ سے اور دوسرے یاؤں کو پھے کھنچ ہوئے ہے عرش اس کے کئر معے یر اور صور اس کے مند میں ہے اور اس میں مور پھو كننے كے لئے تيار بے اوروہ اس فقد رصور پھو كننے كے لئے تيار فغاك ش نے بير كمان كياك وہ وہاں تک کنچنے سے پہلے میں پھونک دے گا۔ رمول خداً ہے امراقیل کے بارے شل موال کیا حمیاً آپ نے فرمایا: اس کا ایک پر

روں موا عدد استہ مراس سے ہوئے میں جوال ہے دو یاؤں ساتویں زین کے نیچے ہیں۔ اور عرش اس مشرق میں اور دوسرا پر مفرب میں ہے اس کے دو یاؤں ساتویں زین کے نیچے ہیں۔ اور اس کے خوف کے سرکے اوپر ہے۔ ہم تین کھنٹے ابعد خداکی مقلمت کے بادے بین آگر کرتا ہے اور اس کے خوف سے اس قدر رونا ہے کہ اس کے آنسوسمندر کی طرح ہتے ہیں۔ اگر اس کے افک سے بنے ہوئے سمندر کواجازت دی جائے کہ زیمن پر جاری ہوتو آسان تک پوری فضا کو بحروے گا۔ اس معیبت کے باوجود بھی بھاراتی اکساری و کھٹاہ کے چیاہ مجی چھوٹا ہوجا تا ہے۔

علی بن ابراہیم فی امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قرمایا: رسول خدا میشے ہوئے تنے اور جبرائیل آپ کے بال موجود تفاسا ہا تک اس کی نظر آسان پر پڑی تو اس کے چبرے

كارتك زعفران كى طرح زرد جوكها اورفوراً دمول خداً كى بناه ش چلا كيا-

تغیرا کرم نے اس طرف و تکھا جدح ، جرائنل نے و بکھا تھا۔ آپ نے ایک چیز دیکھی

دیکھا جس نے آسان اورز بین کے ورمیان اور ٹی کو پر کیا ہوائے وہ بیچے کو آئی ہے یہاں تک کہ زین کے قریب کافی گئی، پھراس نے تیفیرا کرم کی طرف رخ کیا اود عرض کیا: اے محد ایس خدا

ک طرف سے آب کی طرف بھیجا گیا ہول۔ ش اس کے آیا ہوں تا کہ سوال کروں کہ بادشاہ اور

رسول بننا جائية مويا بنده اوررسول؟ جوجايج مواحقيار كرور

رمول خدا کے جیرائیل کی طرف ویکھا ،اس کے چیرے کا رنگ میل حالت پروائیں

آ چکا تھا۔اس نے عرض کیا: اے دسول خداً ایندہ اور دسول بنتا اختیار کریں۔ دسول خداً نے فر مایا: میں جا ہتا موں بندہ اور رسول بنول۔ پھراس قرشتے نے این دایاں یاؤن بلند کیا اور و نیا کے آسان

يرركه وياردوسرا ياؤل الخايا اور دوسرع أسان يرركه ديار يجروايان ياؤل الخايا تيسرت آسان ير

ركعارسانة ين آسان تك أيك أيك قدم الفاتا جلا كياريس ييداد يرجاتا جهوتا موتا جاتا يهال تك كرة خركار أيك جرايا كى ماشد موكيا-اس وقت رسول ضداً في جيرا كل كى طرف منه كيا اور فرمايا:

یں نے کھے دیکھا کرتو بہت زیادہ خوف واضطراب سے دوجار تھا۔اور تیرا رنگ اس قدر تبدیل

جو چڪا تھا كەيلى وحشت زود ہوگيا۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ الجھے شرمندہ تہ کرایں ، کیا آپ جائے ہیں کہ بیکون تھا؟

وہ اسرائیل بارگاہ اللی کا وربان تھا۔ جب سے خدائے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ میمی

چھوٹا ہوتا جاتا تھا؟ کوئی چزیمی جب حق تعالی کا قرب پیدا کرتی ہے وہ اس کی جیہت اورعظمت ہے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ بیضدا کا دربان اور مقام پروردگارے نزدیک ترین ہے۔ اس کے سامنے ا کی سرخ یا توت کی سختی ہے۔ جب خدا تعالی وی کے ذریعے سے بات کرتا ہے یا کوئی فرمان مِاري كرتا ہے تو وو مختی اسرافیل كی پیشانی گوگئی ہے۔وہ اس مختی میں دیکھا ہے، پھرہم تک پہنچا تا ہے۔ہم اس کے ساتھ آسانوں اور زمین کو ملے کرتے جین۔وہ خدا وحدہ لاشریک کے نزویک ترین ہے۔میرے اور اس کے درمیان ستر فوروں کا فاصل ہے جن کو آ تھیں و کیھنے ہے اس حدثک عابز ہیں کہ بیان میں کیا جا سکتا۔ علی جو اسرافیل کے قریب ترین ہوں ،میرے اور اس کے درمیان برارسال، کا قاصلہ ہے۔ (تغيير في من / 12 يماد الانواد: 44-40 حديث التغيير بربان: ۲۵۱/۳ ح) ایک دوایت کے عمل شل فرماتے ہیں کے عرش الی کواٹھانے والے فرشتوں کا صرف بدورد ہے۔ لمدومي الله القوي ملات عظمته السماوات والارض " پاک اور صاحب قوت ہے وہ خداجس کی عظمت نے آسانوں اور زین کو پر كرويا ي " ( بمارالأوار: ١٩/٥٨ صديد 18) المام سجاةً محيفه عبل أيك وعا كم همن عبن عرض كرتے بين ورحالاتك وه خدا وحده لا شریک کی طرف اشاره کرتے ہیں۔ فلك العلو الاعلى فوق كل عال ..... (مجدَّ جاديده البر٣١) " ب سے بدی باندی ترے لئے ہادر آو ہر باندی سے اور ہے" مؤلف کہتا ہے کہ اس مقدس وجود کو ایسے جی ہونا جاہیے کیونکہ وہ اس کا کات کا سر چشمہ اور برموجود محسوں یا معقول کا خالق ہے اس کی ذات اقدیں بین کسی طرح کی کی اور حیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور وہ ابطور مطلق باندہ میتی کمی شمرط کے بیٹیر اور بیٹیراس کے کہاہے کسی جیز کے ساتھ نظر میں رکھیں اور اس کے ساتھ کسی تیز کا قیاں کریں وہ سب سے بلندتر اور با فضیات تر ہے۔

ہے تو جھے سکون ٹن کیا اور میرا رفک اقبیک ہو کیا۔لیا آپ نے انکل دیکھا کہ وہ جمنا اور جاتا تھا

الم مروق امام صاوق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قرایا: نیمتب عطارہ پیٹیمر اکرم کی بیدیوں اور بیٹیوں کے پاس آئی تھی اور آئیس حطر قروشت کرتی تھی۔ ایک دن رسول خدا اگر میں آئے، وہ حورت بھی وہاں موجود تھی۔ آپ نے اس سے قرابا: جب بھی ادارے پاس آئی بور دارے کھر کو معطر کر دیتی بور اس سے عرض کیا: آپ کے وجود کے حضر نے اس کھر کو توشیو وار کر رکھا ہے۔ حضرت نے قرابا: کوشش کرو، چوجش تم بچتی جو وہ ایجی اور خاص ہو، اس میں ملاوٹ ند ہو کی تک کام کی اچھائی پر بین گار ہ کے اس مورا وی کے بال واثر وست میں برکت کا سبب ہے۔ اس نے عرض کیا، اس وخت میں سے ایس آئی بلکد آپ کی خدمت میں

آئی ہوں تا کہ خدا کی عظمت کے بارے میں سوال کر ۔ آپ یا نے فرمایا: خدا باتد مرتبہ ہے۔ میں تیرے نئے اس کی عظمت کا ایک گوٹ بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ سے فرمایا: بیرز مین اپنی ان تمام خصوصیات کے ساتھ جو اس کے اعد اور ساتھ اوپر جیں۔ اس ذھن کے مقابلے میں جو اس

کے ہے اس ایک وائزے کی ماتھ ہے جو ایک وسی محواش مواور یہ ووٹوں رہیں اس زمین کے اللہ میں جوان کے یہ ہے ہے ایک وائز و کی طرح ہے جو ایک وسی بیابان میں موال طرح سر قرین زمین تک مجر آپ نے اس آ ہے۔ کی خلاوت فرمانی۔

خَلَقَ مُهِمَّ سَمِوَاتَ وَّمَنَ الأَرْضِ مِثلَهُنَّ (موره طَالَّ) أيت ١٠)

" خدانے سات آسانوں کو پیدا کیا اور ای تحداد ٹن زمینوں کو"

اوربیسات زمیش ان تمام چیزول کے ساتھ جو ان کے اغد اور باہر ہیں۔ مرفع کی ا پشت پر ہیں اور بیسب اس مرخ کے برابر اس طرح ہیں جیسے ایک وسطے جیابان شل دائرہ ہو۔ مرخ کے دو پر ہیں ایک مشرق بیں اور دوسرا مقرب بیں اور اس کے دوٹول یاؤں کے درمیان بھی انتخا ہی فاصلہ ہے۔ بیرسات زمیش اور مرخ ان تمام بیخ ول کے ساتھ جو ان کے باہر اور انعد

ے، ایک چٹان کے اوپر ہیں۔ بیسب اس چٹان کے مقالیے شل اس ایک دائرے کی ہا تھ ہے جو ایک وسیع مامان میں ہو۔ رہ سمات زمینیں ، سرخ، اور چٹان ان قمام چیزوں کے ساتھ جو ان کے رکھا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہی سمندر کے مقابلے علی وسی بیابان علی ایک وائرے کی طرح ایں ۔ یہ اور یہ تمام ایں ۔ یہ اور یہ تمام ایں ۔ یہ سات زشیس، مرخ، چیان، چھلی اور تاریک سمندرکو ہوائے اصافہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں اس ہوا کے مقابلے علی وسیع بیابان علی ایک وائرے کی ہائند ایں اور یہ سات زمینیں ، مرخ، چھلی، چیان متار یک سمندراور ہوا ٹرائ این فین کا تھلے طبقے کے مقابلے وسی بیابان علی ایک وائرے کی ماند این چرا ب نے اس آ یہ کی مقاوت فرمائی۔

البال والأرب في الرب في المناسبة والمعرف المناب وربة في والمعالية المناسبة العالم المراسبة العالم الم

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي أَلَارِضِ وَمَا يُبِيَّهُما وَمَا تَحَبُّ الْقُرِي

(موره طرآ يت ٢)

" جو بگھر آ ساتوں اور زشن ش اور ان کے درمیان اور زشن کے بیٹیج ہے وہ سب بگھاس کے لئے ہے"

جب حضرت کا کام ال جگر ہے گئیا و آپ نے تھوڑی دیرے لئے سکوت کیا اور پھر فرمایا: بیرات زمین ، مرفا، چٹین ، پھلی تاریک سمندر، موالدوٹری اپنی ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ان کے بارے ٹس کی جا بھی ہیں۔ وئیا گئی آسان کے مقابطے شن ال وائرہ کی طرح ہیں جو ایک وسیح بیابان شی ہو۔ بیرتمام چیزی اور دنیا کا آسان کے مقابطے شن ال وائرہ کی طرح ہیں جو ایک وسیح فی چیزوں کے ساتھ بعد والے آسان کی نسبت ایسے ہیں جیسے وسیح بیابان شی آلی وائرہ ہو۔ اور سے تمام چیزی ان دو مقابطے شی آلیہ وائرہ ہو۔ اور سے تمام چیزی ان دو ہو۔ اور کے ساتھ ایک مقابطے شی آلیہ وائرہ ہو۔ وائرہ ہو۔ ای طرح ساتوی تا میان تک ساتھ ایک وائرہ ہو۔ ای طرح ساتوی آسان تک ساتھ ایک اس ایک مقابط ہیں ایسے جی جیسے و تیج بیابان شی آیک وائرہ ہو۔ اور پھر می آسان تی تمام آسان آپی تمام اندو فی و پرو فی چیزوں کے ساتھ اس سمندر کے مقابطے شی جے وائل زمین سے دور رکھا گیا ہے۔ ایسے جی جیسے و تیج میوان شی آیک وائرہ ہو۔ اور پھر بی تمام چیزی بیرقائی پھاڑوں کے مقابطے شی ایسے جی جیسے و تیج میوان شی آیک وائرہ ہو۔ اور پھر بیرتمام چیزی بیرقائی پھاڑوں کے مقابطے شی ایسے جی جیسے و تیج میوان شی آبک وائرہ ہو۔ اور پھر آپ نے آئی آب یت کی طاورت کے مقابطے شی ایسے جی جیسے و تیج میوان شی آبک کی طاورت کی۔ وائرہ و جو اور پھر آپ نے آئی آب یت کی طاورت کی۔

وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِهَالِ فِيهَا مِن يَرْدِ (سودادرآ عدم) "آسان ك يهارُول ع بحف كرتي بي" اور یہ تمام سات آسان سمند، اور بھاڑوں کے ساتھ تور کے جانوں کے مقالی کے مقالی میں اس دائرہ کی طرح میں جو ایک وسیح میدان میں ہو۔ اور وہ ستر تجاب جن کا لور آسکھوں کو چندھیا دیتا ہے۔ اور وہ سامت آسان، سمندر، بھاڑوں اور تجانوں کی شمینات ہوا کے مقالیے میں جو ولوں کو جمرت زوہ کر دیتی ہے ایسے ہے جسے وسیح عابان میں ایک دائرہ موساور یہ تمام چیزیں کری کے

مقاسباط ش ایسے ایس جیسے و سی بیال ش ایک وائر و مور جرز ب اے اس آ مت کی علاوت فرمانی۔

وَسِعَ كُرسِّيَةُ السَّمْوَاتِ وَالارضَ وَلَا يَوُثُهُ حِصْطُهُمَا وَهُوَ الْعِلَى الْمَوْلِيمُ

" اس کی کری تمام آسانوں اور ذہین سے وسی ہے اور ان دونوں کی حفاظت اے تھ کا تی جیس ہے"

مجرية تمام جزي جويان ك كئ جن فيا كوش كرمة بلي من اليدين جيدوسية

یابان ش ایک وائر ما مو پھرآب نے اس آ سے کی طاوت قرمائی۔

الرُّحَمَٰنُ عَلَى الْقَوْشِ اسْتَوْى ﴿ (مورد الْمَاسِدَةِ)

الو معلق علي العوالي المناوع - وعدادا ية \* مهريان شاعرش ير بلند يوا"

فرشية ال عرش كوكتد مون يرافعان كي طاقت فيس ريحية محر" لا الدالا الله" اور

المول ولاقوة الا بالله" كين كرما تعد (التوحيد من عند من الله المراه ١٠٠١مديد ١٠٠)

مولف قرماتے ہیں کہ صدیت میں جس مرغ اور مچھلی کا ذکر ہوا ہے جو زمین کے بیچے

و معتارہ ہے ہور ان مرسیف میں میں مران اور میں اور مرہوں ہے ہور ان سے بیان یں ا آج کی سائنسی جمین ظاہرا اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ آج کے انسانی علم کے مطابق جھٹی جمین

ول ہے اس سے اس چیز کا علم تیس مول لیکن ہے چیزیں مدیث کے معتبر موتے سے منافات تیس

می کے دیکر ممکن ہے کہ ان چیزوں کا عظلی معانی کیا جائے اور کہا جائے کہ بیر چیزی دراصل ان غیر دی طاقتوں کی طرف کنامیاور اشارہ کرتی جیل جو طبق طاقتوں اور قوتوں پر عالب اور حاوی ہیں۔

فی صدوق جابران عبداللہ سے روایت کرتے میں کروہ کہتے ہیں: بی نے امام باقر

العيبنة بالخلق الأول بل هم في ليس مِن خلق جبريةِ ( مورول) يت ١٥٠ "كما بم يني طلقت عايز آيك إن كرده فلقت جديدش شكرك رية إن ا مام نے قرمایا: اے جاہرا جب خدا اس خلقت اور اس جہان کوشم کردے گا اور الر بہشت کو بہشت میں اور الل جہتم کو جہتم میں داخل کردے گا تواس جہان کے علاوہ ایک اور جہال پیدا کرے گاء اس **میں گلوقات کو پیدا کرے گا جواس میں** رہیں گی۔ اس آسان کے علاوہ ایک اد آسان بیدا کرےگا جوان برمار کرےگا۔گویا چرے خیال شک خدائے صرف کی جال پیدا کہ ہے۔اور حیرے کمان ٹس تہارے علاوہ اور کوئی بشر پیدا ہی تہیں کیا۔ خدا کی تئم خدانے بزار بزا جہاں اور بزار بزار آدم میدا کے جی ۔ توان جہالوں اور آدموں شی سے آخری ہے۔ (افسال اور ١٥٢ صريف١٥٢ تؤويد في عنه صريفة بيزالة (د/٢٢٠) ش صدوق زیدین وہب ہے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے: ش نے امیرالموتین سے خدا تعالی کی قدرت مے منعقتی سوال کیا۔آپ نے ایک خطید دیا اور حدوثنا والی سے بعد فرمایا: خد تعالی نے ایسے فرشتے پیدا کتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بیچے انزے تو زمین میں اتنی کنجائش ہیں ے كروہ ال من بيرا آسكے، كونكراس كا وجود اور خلقت بهت تقليم ہے۔ اور خدانے ايسے فرشتے بيد کے ہیں، کہ اگر انسان اور جمن ان کے اسماف مان کرنا جائیں آٹین کرسکتے کیونکہ ان کے اعضاء ص ے بوے اور ایجائی خوبصورت جیں، کسی طرح اس فرشتے کا وصف بیان کیا جا سک ہے جس کے كندهة أوركان كي فيح كي طرف والے زم كوشت كے درميان سات سوسال راه كا فاصل ہے او ا پے ہمی خدانے فرشتے پیدا کے بیں جواہے ایک م سے ندکہ بیدے بدن سے آسان کے کنارول ک برکروسے بیں اورایسے فرشتے بھی ہیں کہ برسامے آسان ان کی کمرتک آتے ہیں ۔ایے فرشے مجی اس نے پیدا کتے جیں کران کے قدم خدا جی کی جگوشہرے ہوئے ٹیس ہیں۔ بہتمام زمیس ال کے زالو تک آتی میں۔ایے فرشتے بھی ہیں کہ اگر تمام یا ٹیول کو ان کے انگو ملے کی گودی میں رکھ جائے تو بورے آجا کی محدال کے الیے محی فرشتے ہیں کہ اگر کشتیوں کو ان کے آ نسووں میں ڈاا جائے تو بدی در یک مل مکتی میں اور یاک و بلند مرتبہ واضاع بہتر بن خال کرنے والا ہے۔ (التوحید میں 22 مدید سے الفیال میں 40 مدید 40 متارا الاوار 40 مدید سے الفیرر بان اساس (التوحید میں 24 مدید سے الفیال میں 40 مدید 40 مدید 100 مدید سے الفیال میں مدا کے ایسے فرقے میں کہ ان کے بدن کا میر از اور ہر حصر مختلف آ وازول میں خدا کی جدو شاہ کرتا ہے۔ اپنے سرکو آ سان کی طرف بلند کر اتے ہیں۔ اور اپنے قدمول کی طرف بیجے کرتے ہیں۔ کے تکدیریت النی سے آ

ۋرىت بىل اورىبت زيادوگرىيكىت بىل-

(الوَحِيِنِ، ١٨٠ دريد العامالاوار: ١٨١/١١ مدين ١٨٢/٢٠ مدين ١٣٢/٢٠ مدين

بیخ صدوق امام صاوق علیالسلام ہے روایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا: ایک بلند مرتبہ فرشتہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ ایک وان ذات پردردگار کے محفق تفکلو کر رہا تھا۔ اس کے بعدوہ

نا ب بوگیا اورمعلوم نیس جوا کرکہاں گیا اوراب کہاں ہے؟ (اکو حیوس ۱۵۸ حدیث ۱۱۹ کا ایس ۱۲۸ مدیث ۲۱۱ کا ۱۲۸ مدیث ۲۱۹ معادالافرار:۴۲ مدیث ۲۸)

فرشع بى فرشع

ی صدوق سید الساجدین سے دوائے کرتے ہیں کہ آپ نے قربایا: خدانے حرق کو جے نیم کہ آپ نے قربایا: خدانے حرق کو جے نیم نیم پر پر پیدا کیا ہے۔ اس سے پہلے ہوا بھم اور کو رودا کیا ہے۔ اس کے بعد مختلف ہم کے تورول سے حوق کو پیدا کیا۔ ان ٹورول میں سے ایک میز لور ہے۔ اور ہر برز رنگ چیز کا مبز رنگ اس سے ہے۔ ایک اور ٹور رز دورنگ کا ہے۔ ہر چیز کی زودگی اس سے ہے۔ ایک اور ٹور مرز ردورنگ کا ہے۔ ہر چیز کی مرخی اس سے ہے۔ ایک اور ٹور کر زور کا ہے۔ ہر چیز کی زودگی اس سے ہے۔ ایک اور ٹور مرخ رنگ کا ہے۔ ہر چیز کی مرخی اس سے ہے۔ بھر ایک کا ہو جائی حرق کے مرحی کی سے جرایک طبقہ مختلف آ واڈول اور مختلف زبانوں کے مرائی طبقہ میں سے کی ایک کی آ واڈ کو ممانی خدا کی جمہ و تا ہو کہ کرتا ہے۔ اس طبقات بھی سے کی ایک کی آ واڈ کو سے بہتی نے کی اجاز سے بھر بہتی ہے بہتی نے کی اجاز سے بھرول اور تھول کو وہران کر کے دکھ دے گی مہاڑ ہو جائیں گی ۔ اس مرش کی جائیں جائیں گی۔ اس مرش کی اور مرش کے بھر چیز سی جی سب جاد ہو جائیں گی۔ اس مرش کی سب جاد ہو جائیں گی۔ اس مرش کی اس سے دور مرش کی تعداد صورت اور مرش کے بیاں اس قدر قرشے جو جی جین کہ ان کی تعداد صورت اس مرش کی ایک مرائ کی تعداد صورت اس مرش کی اور مرش کے بیاں اس قدر قرشے جی جین کہ ان کی تعداد صورت اس مرسون ہیں۔ ہر ستوان میں۔ ہر ستوان کی تعداد صورت کی اس مرائی کی تعداد صورت کی اس مرائی کی تعداد صورت کی اس کی تعداد کی مرائی کی تعداد صورت کی مرائی کی تعداد سے خداد کی مرائی کی تعداد صورت کی اس مرائی کی تعداد سے خداد کی مرائی کی تعداد صورت کی اس مرائی کی تعداد کی اس مرائی کی تعداد کی تعداد کی اس مرائی کی تعداد کی دورت کی مرائی کی تعداد کی دورت کی کی ان کی تعداد کی دورت کی کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی تعداد کی دورت کی تعداد کی دورت کی دورت

ورمیان جبردت، کبریاد عظمت، قدس ، رحمت اورهم کے پردے موجود ہیں۔ اور ان پردول کے پیچے جو پر کھ ہے اس کے متعلق مختلو کی مجال تیس ہے اور اس کی قوصیف ممکن تیس ہے۔ (التوحیدس جاس کے متعلق مختلو کی مجال تیس ہے اور اس کی قوصیف محکن تیس ہے۔

جمد ر در در در وی ۱۶ سال از این او ۱۱ هاستهای هامت این در سے بیان سے اور زواد در است از اور زواد در است

#### آور **حجاب**

معدوق عاصم بن حید سے تقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے: ش نے امام صادق سے دوسر سے لوگول کی اس رواجت کے بارے شراطل کیا جوندا کو ویکھنے کے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا: مورج ، کری کے نور کے متروی جزء کا ایک جزء ہے اور عرش نورجاب کے سترویں جزء کا ایک جزء ہے اور عرش نورجاب کے سترویں جزء کا ایک جزء ہے اور عرش کے مترویں جو مکا ایک جزء ہے اگر بدلوگ کی کہتے ہیں تو اپنی آ کھول کوسورج سے اور قباب کی متروی جن کریں (مینی اس کی طرف ایکی طرق ویکھیں) جب اس کے آگے بادل نداول۔ سے اس وقت پر کریں (مینی اس کی طرف ایکی طرق ویکھیں) جب اس کے آگے بادل نداول۔ سے اس وقت پر کریں (مینی اس کی طرف ایکی طرق ویکھیں) جب اس کے آگے بادل نداول۔ میں مدیدے ۲۳)

#### نورعتمت

یخ صدوق حضرت رضا سے دوایت کرتے چی کر دسول خدا نے قربایا: لما اصوی می الی السماء بلغ میں جبوایال مکانا لم یطاه جبوائیل قط فکشف فی فارانی الله عزّوجل من نور عظمته ما احب "جب جھے آسان کی سرکرائی گی تو جرائیل جھے اس جگہ پر لے کیا جہاں اس نے کمی قدم شرکھا تھا اس دقت میرے سامنے سے پودے ہٹ گئے ۔ اور خدا نے اپنی پند کے مطابق جھے ای عظمت کا اور دکھانیا"

(الوحيدي ١٠٨ مديدة عارالأوار٣٨ /٣٨ مديده ١٥)

مؤلف فراتے ہیں کرشار طن نے ال صدیت کی شرح بی بہت می گفتگو کی ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ پروردگاد کے حق میں تجاب اور پرود کال ہے، اور اس کا فرض بندوں کے لحاظ سے ممکن فیس ہے۔ اس مطلب کی تحقیق کے لئے بیا کہنا ضروری ہے کہ جوکوئی خدا کی طرف جانا جا بتا

ہے تواے مراحل مے کرنے بڑی مے اور بہت سے مقامات سے گذرتا بڑے گا۔ اس تک ملاح ك لئع برمقام وليني والي ك ك تباب ب اوروه مقامات مراتب أورفتم ند بوسف والي ورجات رکتے ہیں۔ان درجات کوستر ہزار درجات شل محدود کرنا ایک ایک چیز ہے کہ جے نور نبوت كرمواسم مانيس جاسكا اورياب كدس كحدوب زياده معانى كالداده كيا كما بباورية جوروايت می سجات کا نفظ آیا ہے۔ زختر ک اس کے بارے میں کماب فاکن میں کھنٹ ہے کہ سجات عمیم سبری ، جیسے غرفات جمع ہے غرفہ کی۔ اور اس سے مراد وہ نور بی کہ فرشتے جب ان کو دیکھتے ہیں لوخدا کی تنبیع اور خلیل کرنے لگ جاتے میں اور خدا کے جلال اور عظمت سے خوف اور جیت کا احماس کرتے ہیں۔ وحشری کے ملاوہ ایک ووسرا مخض کہتا ہے کہ بیجات سے مراو خدا کی عظمت کی زيبانى اورخواصورتى بيم كيونكد جب تواس كى ويداور ذات كى مظمت كود يجيم كاتو يج كا (سمان اللہ) اور دہرے مراوال کی بے مثال ذات ہے۔ اور یہ جملہ مواعت ش آیا ہے ( بما آتی اللهم بعره) لین جان تک دو د کیوسکا ہے۔جس سے مراوظلوقات میں کے تکدائن کی بینائی اور دیکنا تمام مخلوقات كا احاط ركمتي بي يعني اكراس كي و كيف سے جو چيز مان بي شم جو جائے تو اس كا نور اور وبيت تمام كلينات كوجاء كروك وسركل كيفكه تلوقات آيك ضعيف ماده سد مركب بين بيسيم كرياز جل كرراكه بوكيا اورموى بي بوش بوكرزين يركرين \_ ( يحاد الانوار عل ٥٨/٥٨)

## عابول كرات

معنی صدوق زید تن وجب سے روائت کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے: میں نے اہر الموشین سے جابوں کے بارے بین سے ایم الموشین سے جابوں کے بارے بین سوال کیا: اہام نے قرابیا: ان میں سے پہلا جاب خود سائٹ جاب ہیں جن میں سے ہرایک کے جن میں سے ہرایک کی مثارت اور مونائی پاٹھ سوسال کا داستہ ہے۔ اور ان میں سے ہرایک کے درمیان میں پاٹھ سوسال داو کا فاصلہ ہے۔ دومرا جاب مجرستر جاب ہیں۔ ان میں سے ہرایک کے درمیاں پاٹھ سوسال کا فاصلہ ہے اور جر تجاب کے پاس سنز بڑار تجاب وار فرشتے ہیں۔ ان کو درمیاں پاٹھ سے درمیاں پاٹھ سے درمیاں بار فرشتے ہیں۔ ان کو درمیاں پاٹھ سے درمیاں بارہ کی سوسال کا فاصلہ ہے اور جر تجاب کے پاس سنز بڑار تجاب دار فرشتے ہیں۔ ان

باول سے ، کوئی کی ہے ، کوئی بارش ہے ، کوئی گری ہے ، کوئی روشانی ہے ، کوئی بہاڑ ہے ، کوئی گرود فہار سے اور کوئی پائی ہے ، کوئی بارش ہے ، کوئی گری ہے ہو اس کے بحد سر اوقات جائی ہیں گرار سال کی سیر کی راہ ہے ، اس کے بحد سر اوقات جائی ہے ۔ اور دو ماتھ سر اوق ہیں ۔ پینی خیصے ہیں ۔ ہر سراوق ہیں سر ہزار فرشے ہیں ۔ ہر ایک سراوق ہی سر اوق ہی سر اوق میں سر اوق ہی سراوق ہیں مراوق کو مراوق فور سفید عورت ، سراوق کو ، سراوق فور سفید اور سامی اور سفید کے اور سامی مراوق ہی ہو ہے ۔ ہر ایک سامان ہیں ہوگے ۔ ہر کہتا ہے ۔ اور یہ مراوق ہوں اور آپ کوئے ہی ہوگے ۔ ہر کہتا ہے ۔ اور یہ ہوگے ۔ ہر کہتا ہے ۔ ایسا وان شرآ ہے کہ جس میں ہی تو باتی ہول اور آپ کوئے ہاؤی ۔

(الخصال بمن المعه ذيل مد رشه ۱۰ افتوحيث ۱۰۰ التوحيش ۱۱۱۱ عمامالافرارته ۱۳۹ صديده اروحة الواعظين ص ۱۸۵)

## يمال الى

ایک حدیث کے ممن شل دارد مواہد کرجرائل نے کہا:

لله دون العرش سيعون حجايا لو دنونا من احدها لاحتر قصا سيحات وجه رينا

" ذات بادی تعالی کے لئے ورش کے بیچے ستر پردے میں ، اگر ہم ان میں سے

ایک کے قریب جا کی قربال پر وردگار کے افوار میں جلا کر دکار ہیں۔"

(بحارالالوار: ٥٨/٥٨سطر٣)

صدت تدى يش خدا تبارك وتعالى فرما تا ب

الكبرياء ردائي والعظمة ازاري

"بردگ اورمقمت اليسلبال بين كروجود تقدل آن تعالى بن كوزيب وسية بين"

(بحارالالوان: ١٥٢/١)

# ارام سجاد کی عابری

مؤلف فرماتے بیں ہیمش الل حرفان سے لتن ہواہے کہ بزرگی اورعظمت دوالی صفات

جیں جو ذات پروردگار کے ساتھ انتھا اس رکھے ہیں۔اور دوایت بھی کیروائی اور عظمت کی رداء اور اور اور کی ہونا کی دواء اور اور کے ساتھ وہنا کی ہونا ہوں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ تطوفات بھی سے کوئی جمل ان دوسفات بھی میر سے ساتھ شرکت میں ہونے بھی کی کے ساتھ شرکت میں رکھتا ہوں کہ انداز اور دواء کے جہنے بھی کے ساتھ شرکت میں انداز ہے۔ اور ایک صفحت کی طرف اشارہ ہے جو بھیٹ اس کے ماتھ ہے کہ مثال کے بھی ہوئے ہیں۔

شعار فلان الزهدوة اسه الطوى

'' لینی فلال مخص نے زہداور تقوی کا لیا کہ پہنا ہے''

ادراس مثال میں جوردا، اور از ادب براشارہ بائی متی کی طرف کہ بید دومفات مثل رحمت اور کرم کی طرف کہ بید دومفات مثل رحمت اور کرم کی طرح نیس میں کہ جو بازی طور پر دوسرول میں بھی استعال ہوتی ہیں۔ بلکہ بید دومفات یعنی کروائی اور عظمت پروردگار عالم کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور جس حدیث میں بید

فرماتے بیں 🕆

العز رداء الله والكبوياء ازاره

" عزت خدا کی رواء ہے اور اس کی کیروائی اس کی ازار ہے" اس کی توجید اور وضاحت مجی سائقہ صدیث کی طرح ہے۔

ذا کرین کے مناجات بٹل معفرت سیدالساجدین عوض کرتے ہیں :

الهي لولا الواجب من قبول امرك لنزهعك من ذكرى اياك

على ان ذكري لكر \_ بفدري لا بقدرك

"اب پروردگار! ش جو تھے یاد کرتا ہونیا میدائ فرمان کی دجہ سے جو تیری

طرف سے صاور ہوا ہے''

كرتوفي أكر جمع براس فرمان كى المرائد المروني المروني المروني المرجم براس فرمان كى الماست واجب ند جوتى توش تيرى ذات مقدس كواسية ذكر اود ياد كرف سي مرده اور برتر

تیری معلمت کے مطابق باد کرنے فی طاقت میں رفتہ یا جارانا اوار ۱۵۱/۹۳۰)

نيز الام مجادًى بعض رعاد ل شي واروبواب-

عجزت عن تعته اوهام الواصقين

" ومف بیان کرنے دالوں کی آگریں اور ادہام حبری صفات اور عظمت کو بیان

كرنے عدمات بين"

اور پہات واضح ہے کہ جس چزے لئے بھی حش اور مائد ہے ، یاس کے مساوی کوئی اور مائد ہے ، یاس کے مساوی کوئی اس کے مساوی کوئی اس کے مساوی کوئی اس کے مساوی کوئی وصورت پیدا ہوئئی ہے وہ آیک الی چز ہے جس کی مائد موجود جس کے الیم سیاد سے اور کوئی ہے نیاز ذات اس کی مائد موجود جس ہے۔ ام سیاد سے تش ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا:

لا احصى ثناء عليك انت لما اثنيت على نفسك

" من تری درج وقر میف سے عام ہوں تو ای طرح سے جیے تو نے خود الی

عاداورتوميف كى بي "(عارالالدر:٩٠/١٢٠ مطرة فر)

امير الموشن سے روايت وارد بولى ب كرا سائے قراليا:

هو فوق مايصفه الواصفون

" وو ذات ومف بيان كرنے والول كى توصيف سے بائد تربے"

"الواصفون" الف الام كساته استنبال جواب الله في بيعوم كا فاكده دينا ب يعنى من الواصفون " الف الام على المن المتناب المام المام الواصلة عن المنام الوصيف كرير شل يزهمة إلى:

يا من في السماء عظمته

"اے وہ ذات جس كى حقمت كة الارة سان جس فعاہر إلى"

بعض الل عرفان كيته بي كرآسان مخلف جهات سے ضاكى مقلمت پر أيك بهترين وليل ہے۔ وسعت اور شخامت كے لياظ ہے۔ به شك بيسورج جو دور سے ايك محترے كی شکل ميں ديكھتے ہو، باز مين جو كئ كرات كے براير ہے۔ جيسا كرالم اينت ميں بيان ہوا ہے۔ اس جس مورج کی بیصورت حال ہے تو بیصوری جس نظام میسی ( یہے منظوم کہا جاتا ہے) میں موجود ہے اس کے منظق تیرا کیا خیال ہے؟ چروہ کیکٹال کہ نظام میسی جن کی ایک جز ہے کے بارے میں آئی ہے کہا گان ہے؟ آسان اپنی برقراری، آئی گاران کے منظق تی اور ایک اور وجود کے فاق سے اور ای طرح فعالیت و ترکت کے انظیار سے خدا کی منظمت پر ولیل ہے۔ اور اس جہت سے کہ اس کے مقالے اور ضد میں کوئی الیا وجود تیں ہے، جو تمام کرات کے ورمیان نا ہما بھی اور فساوی موجب ہے ماور اس فحاظ سے کہان کرات اور نظام میسی کا اتنا زیاوہ ورمیان نا ہما بھی اور فساوی موجب ہے ماور اس فحاظ سے کہان کرات اور نظام میسی کا اتنا زیاوہ اور ہے کہ بھی ختم میں ہوتا ماور فرشتون کی کوت کے فاتل سے جو آسان میں موجود ہیں۔ اس بارے میں تی فیم اور کرم نے فران ہے۔

"آ سان ش بر طَرف سے آوازی آئی جی اور آسان ال اُن ہے کہ اس می اس طرح کی آوازی موں آسان شی کوئی اٹنی جگر دیں ہے جہاں قدم رکھا جائے ، تو دہاں رکوئی فرشندر کوئ باسجے ہے مالت میں موجود شاہو"

اور پھر اور وائے کرات کا آسان کے بیچے والے کرات پر اثر انداز ہونے کے لھاظ سے اور خاص کران کی سرعت ہترکت اور مخصوص ہم سے قریبی کرات کی سرعت ترکت کے لھاظ سے پاس میدسب چنزیں خدا کی مظمت پر دلیل ہیں۔

کونکہ کہا گیا ہے کہ کرات ساوی ہر سکٹٹر ہیں آیک بڑار سات سوتھی قرئے یا دو بڑار چار سوفر نے کی رفتار ش اپنے مدار میں ترکت کرتے ایس۔ خدا کہتر جات ہے اپنی مخلوق کے بارے میں ادراس کی ترکت کے منطق، کا جمیل میں معلوم ہوتا چاہیے کہ خدا کی معرفت سے معرف میں مقصود ہے کہ ہم اس کے دجود کو جابت کریں ادراس کی ستی کواش کے دجود کے ساتھ وائم کیے جا کیں ،اور میں بات کہ اس کی ذات کی کیفیت ادر صفات کی تھیقت تک رسائی ، توبیا یک محال کام ہے۔

مطلب کی وشاحت بحسی جیز کوتین طریقوں سے جاتا جا سکا ہے۔

اس کے مشاہرہ کے ساتھ اور اس کے پہلےنے والے کے نزو مک حاضر ہونے کے

وہم مروعے اور یہ پیز امیاہ اول مرسی سے ق و ق ف ک ک ان ہے۔ ب ک سبت ک سبت ک سبت کی مستوں کے لئے مام ل بین ہے و جو ممکنات ان ہے بھی ضعیف تر اور کمزور تر ہیں بلکہ کا بی تاریخ ان کے لئے کیسے ممکن ہو تکتی ہے۔

و) ان چیز کی طنوں اور اسباب کوجائے ہے واس المربھے کو " بر بال کی " کہا جاتا ہے جیسے کد مبر وار کی کہتا ہے بر بان کی ووقتمیں ہیں۔

> برمانان بالانّ واللّم قسم علم من العلة بالمعلول لم وعكسه ان ولّم اسبق وهو ياعطاء اليقين اولاق

" ہمارے یاس = بربان جی انی اور لی، بربان لی جی طب سے معلول کے بارے بی جی علم سے معلول سے معلول سے معلول سے معلول سے معلول سے معلوں کے بارے بین اور الم میزان فریادہ پردا ہوتا ہے"

مینے جی ربان لی کے ذریعے سے بیتین اور الم میزان فریادہ پردا ہوتا ہے"

بعض اہل صین ہے ہیں کہ برہان ہی یادگاہ مقدل پرورد کا دین اور میں اور اس کے لئے قائل تصور
کیونکہ خداکا وجود ہیدائش ہے۔ لیتی کی طرح کی ترکیب وہی یا خارجی اس کے لئے قائل تصور
خیں ہے، کیونکہ ترکیب کی صورت میں مرکب کے اہراہ میں سے ہر ہراء کو صد اور کی اندازہ میں
مورود ہونا جاہے تا کہ وہ اجراء ایک دوسرے سے جدا اور میتاز ہو بھی ، در حالا کہ کہ خدا محدود فیل
ہے بلکہ وہ تو خود واجب الوجود ہے اور دیگر تمام محکنات کو وجود تھنے والا ہے ۔ تمام آ فاراس کی
ذات کی طرف نتی ہوتے ہیں۔ کسی تم کا فاصل اور موثر اس کی ذات سے باہر فیل ہے اور کسی
طرح کا سبب اس کی ذات کے اعمد سے بھی تھی ہے، بلکہ اس کا حرجہ ان مطالب سے عالی
اور بلند تر ہے۔ اس وجہ سے مارے بعض اسا تذہ نے اس طربی کو کان قرار دیا ہے۔ ہم نے اس
بارے ہیں اپنی کتاب دلائل الحق ہیں مقصل بحث کی ہے۔ خدا سے دھا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس

كتاب كو جهامية كي لوغي عطا قرمائ

معرفت كرتير فريق كانام بربان افى بهادوال من معلول كى معرفت اور بربان على معرفت اور بربان على معرفت اور بربان المى بهادوال من معلول كى معرفت اور بربان المحالية عند بولم حاصل مونا به وه ناتص مونا بها المراس كى قريع بها المكار كونكداس بها المراس كى قريع بها المكار كونكداس طريق به جو استفاده كما جاسكا بهال كانتهاه بها بها المراس كى قركول شى فودو فكر كرت بها قربس جبان اور جو بحدال بيل بولا المواس كى قركول شى فودو فكر كرت بها قربس معلوم مونا بها كدان تمام بيزول كوكى بداكر المراس كالرب بحس كى وجود كرسب بها كانتات قائم بها جوك دو وجود اللها بها المراس كانتات قائم بها جوك دو وجود اللها بها المراس كانتات قائم بها جوك دو وجود اللها بها المراس كانتات قائم بها جود كرب و تراس كانتات تائم بها المراس كانتات المراس كانتات تائم بها جود الكانتات المراس كانتات تائم بها المراس كانتات كانتاك كانتات كانتاك كانتات كانتات كانتاك كانتات كانتاك كانتاك كانت

اس طریقے سے کرور اور ضعیف علم حاصل ہوتا ہے جو یقین کے ساتھ طا ہوا تہیں ہے۔ اس طرح کے آگر آپ تھوڑے ہے جو یقین کے ساتھ طا ہوا تہیں ہے۔ اس طرح کے آگر آپ تھوڑے ہے جو جب جس پڑھکے آور او تجات حاصل تھی کے نظرت ایرا ہیم کو جو علم حاصل ہوئی تھی کے فار ایرا ہیم کو جو علم حاصل ہوئی تھی کے فار ایرا ہیم کو جو علم حاصل ہوئی تھی کے قدر نیج سے آگ میں ہوا تھا ہو قابت ، لیقین تطبق اور تھکم تھا۔ اس حد تک کہ جب ان کو تھی کے قدر نیج سے آگ میں ڈالا جا رہا تھا ہو ایجی آس نا ور زھین کے درمیان سے کہ جرائیل ان کے پائی آئے اور کہا: کیا آپ کی کوئی حاجت اور ضرورت تھیں آپ کی کوئی حاجت اور ضرورت تھیں ہے۔ (ہمارانانوار ۱۲/۲۳ حدے ۱۲)

ابراہیم نے جوہی مشکل وقت میں جبرائیل کو واپس بھیج دیاء اور کھنل اس کی امید اور پٹاہ و سہارا خدا اس لئے تھا کہ ابراہیم تمام موجودات کو خدا کا تھاج تھیجے بھے اور سب مخلوقات کو ہارگاہ البی میں خاصع اور فاشع اور اس کی فقررت کے سامنے سرمجول دیکھتے تھے اور اس ذات کے علاوہ کوئی بناہ اور بناہ گاء اور سنتقل موجودان کی نظر تھی شاقا۔

ام بختم ران کا بیدر پشکسل سراز بعرار وطالان سرشای دو افر سم افرار کراها از

حماج کہن ہے۔ کہن اور مطلوب و مقصود ما مل ہے، اور اگر فنی موجود نہ ہوں تو فقیر کا وجود اوال اور بیش ہے۔ اور اگر فنی موجود نہ ہوں تو فقیر کا وجود اوال اور بیش نہیں آئے گی اور مطلوب و مقصود ما اس ہے، اور اگر فنی موجود نہ ہوں تو فقیر کا وجود اوال اور بیانے گا۔ یہ جو ہم ویکھ میں کے کہ یقینا فنی موجود ہے اور یہ ایک ایسا عقلی تھم ہے کہ جو المالی تخصیص قبیل ہے، کہ دکھ یہ بات واضح اور دو تن موجود ہے اور یہ ایک ایسا عقلی تھم ہے کہ جو المالی تخصیص قبیل ہے، کہ دکھ یہ بات واضح اور دو تن کو دو دو ایک ایسے دجود کی طرف تھی ہے جس کا وجود ذاتی ہے اور جس جیز کا وجود خود اینا نہیں ہے کی ایسے وجود کی طرف تھی ہوتا ہے جس کا وجود اس کا اپنا ہے اور سکی وجہ ہے کہ ایرا ایم ہے نے فرخ الق سے آگھ بند کر لی۔

اس مطلب پر قرآن اور روایات یک کشت سے شواہد موجود ایں جن کو ہم کتاب " دلال الحق" میں فرکز کے جم کتاب اور اس کی دلال الحق" میں ذکر کر سیکے جیں لیں واضح ہوگیا کہ ذات پروردگار کی حقیقت کو جاتنا اور اس کی صفات کمالیہ کی معرفت حاصل کرنا ایک ایسا امر ہے جس کا حصول فیرمکن ہے، اور اس طرف آلر و عقل کے لئے کوئی راستہ اور مجال تیں ہے۔ (عوامال الوار: ۱۳۵)

اس ناتوانی میں مقرب فرقتے اور تغیران مرسل ادر آئمہ طاہر کے طاہر اسلام سب برابر ہیں۔ جیسے کہ خدا کی محلوق میں ہے سب ہے زیادہ خدا کے ساتھ معرفت رکھنے والی ہستی کہتی ہو کی نظر آتی ہے۔

مهجائك ما عرفتاك حق معرفتك

"اے خدا او یاک دمزرہ ہے جیے تیری معرف کا ان ہے ام تھے پیوان نیس سکے" جز فر اتے ہیں۔

ان الله احدوب عن العقول كما احدوب عن الايصار وان الملاء الاعلى يطلبونه كما اندم تطلبونه

'' جس طرح شدا کو آنگھیں ٹین دیکھ سکتن ای طرح مقلمیں بھی اس کا ادراک ' بیں کر سکتیں ہے قبک اوپر رہنے والی گلوقات بھی ای طرح اس کی جنجو کرتی ہیں جس طرح تم اس کی جنجو میں رہنے ہو'' لیں آگر کوئی ہے کہتا ہوا تظرآئے کہ وہ خداکی ڈنٹ مقدس کی حقیقت اور کہ تک می میا
ہے تو اس کی بات کا اعتبارت کرو، بلکداس کے مندیش خاک ڈالو، کیونکہ وہ گراہ ، فریب خوردہ ، جمونا
اور بہتان بائد ہور ہا ہے۔ کیونکہ بیام اس سے بالناتر ، وقیع تر اور پاک تر ہے کہ کسی بشر کے ذہمن و
گریس خطور کر سکے۔ اور وہ جو وہم و خیال اور گریس تعتقہ بنتا ہے اور بلند مرتبہ اٹل والش وہم اس کا
تصور کرتے ہیں وہ حرم کریائی سے میلول دور ہے اور کی نے کیا خوب کیا ہے۔

والله لا موسلي ولا عيسلي المسيح ولا محمد علموا ولا جبويل وهو الى محل القدس يصعد كلا ولا النفس البسيطة لا، ولا العقل

المجرد من كنه ذاتك غير الك واحدى اللات صومد

" خدا کی تئم نے موکی" ترقیبی می اور نہ تھ جانتے جیں اور نہ ہی اس ذات کو جرائی اس ذات کو جرائی جروبھی اس کی ذات جرائیل جان سکا جو مقام فقرس تک پہنچانش بسیط اور عقل جروبھی اس کی ذات کی مقیقت تک کی کنداور حقیقت کو درک کرنے سے قاصر میں جرگز اس کی ذات کی مقیقت تک خیس بھی سکتے سوائے اس کے کہ دہ اتناجا تھی سے کہ اس کا وجود بے مثال ب نظیرادر سرمد ہے کہ جس کے ایتفاء ادر انتجام میں ہے۔"

ایک فاری شاعر کہتا ہے۔

ای برون از وہم و قال و آبل من خاک یر فرق من و فیشل من "اے se ذات جو میرے وہم اور قال و قبل سے باہر ہے۔ خاک میرے فرق بیان کرنے اور مثال دینے ہے"

ایک دومراشاع کبتا ہے:

کی عاشتہ کہ حولکہ معثوق کیاست آن قدر بست کہ بانگ جری ی آید

آواز آئی ہے"

لِعض روايات شي قرمات جي

إِنَّ الْمَلاءَ ٱلاَعْلَى يَطْلَبُونَة كُمَّا ٱلَّتُمْ تَطُلَّبُونَ وَلَنَّ يَجِلُوا

"اورد بنے والی محلوقات اس کی جیتی میں راتی ہیں جیسے کے تم اس کی حلاق کرتے معرفید کی ہے "

مواور برگزشک کریات

ایک کزور خاک کی ملحی کہان اور خدا کا تظیم متنام کہاں؟ کہی پاک و منزہ ہے وہ پروردگار کہ جس نے اپنی ذات کی معرف کی طرف خاص اور برگزیدہ بندوں کے لئے صرف اتنا راستہ

پر دروں دیا ہو ہے۔ کھولا ہے کہ دہ بھی اس کے جال اور جلال کے درک کرنے میں اپنی عاجزی اور نا توانی کا اظہار

کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو افیر تجاب کے پیشیدہ ہے اور حتی وگریش آنے سے دور ہے۔ سرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو افیر تجاب کے پیشیدہ ہے اور حتی وگریش آنے سے دور ہے۔

جو کھے ہم نے بہال ذکر کیا ہے آگرچہ بہت کم ہے بلکہ سندر کا ایک قطرہ ہے بلین جو کو لُ بدایت و کمال میں جیچو کرنے والا اور تصب وعزادے وور ہے اس کے لئے کا فی ہے۔

ل میں بو کرنے والا اور صب وحرادے دور ہے اس سے مان ہوا ہوں ہے۔ خداو تد متارک و تعالی ہے تمام ان غلطیوں کی جو دا تھ جو کی میں اور تمام انے کنا ہول

خداوند خیارا۔ واحاق سے مام ان مسیوں کی جو اس جوں ایں مورم اسے معمل سے معافی کی ورخواست کرجے جیں، اور جو بھائی اس کو پڑھیں گے ان سے بیرتمنا ہے کہ جمیں اچھے لفظوں سے مادکریں اور جب فیض کے اس ذخیرے سے فائدہ اٹھا کیں تو اپنی وعاؤں میں

ہمیں فراموش نہ کریں۔

اس کمآب کی تالیف اور قرق آوری ۱۵ زیقتنده داستا انجری قمری کواعتمام پذیر بولی۔ مترجم: ناظم رضا عترتی: اعتمام ترجمہ:۲۰ زیصہ و جبری قمر بمطابق ۱۴ قری جنوری

.....

٢٠٠٠٢ م يروز بده واقت ٣ في كر٢٠٠ منك وان

ולוט ישווולנוש לין קפשי ١١) مردسين م الروح ון לימונוני ٢٩) ميديمنا (صين ١١٢) تيكم دسي جعفر يلى رضوى Talker !

ها)سولاام شين زيل الماعاماتم مين JU THATE (K ٣ علامرسيطي في Str (M OF HOLY (IY ١٩) مهدور المان

عا) مدمر فهوية الوان ۵] تابديها بالى دقوى OFF WIA ٢) تكريديا تدكل دفوق

١٦٠)مروطاوحتين ١٩) مومادك ما Allegati(4 ۲۳) تلام کی الدین ۲۰)سهر تبنيت ميدندي ٨) تيمويولي ميدونوي ٩) کاديديادن A SUME(n

١٩) سيد إسانسين نفزي ۲۲) معامرال دیا ۱۲۲)سيد باقرطي دخوى ١٠) يكم دروروان مين جغري Salar ing (Pr שלעלטונים וו) ליור או קובים ١٦٠) تاديد إسامين E 33 (P) ١١) کهرنالوجالي ١١٢) ميدم قان ميدر فوي